







باشر: منزه سبام نے تی پرلیس سے چیوا کرشائع کیا۔ مقام: ش OB الپوردوؤ - کراچی

Phone: 021-35893121 - 35893122 Email: pearlpublications@hotmail.com

# نیا سال، نئے رنگ آپ کے اپنے سچی کھانیاں کے سنگ الماطال الماسالة

پہلی تین کہانیاں، پہلے تین انعام ہر ماہ کی تین منتخب کر دہ ،انعام یا فتہ کہانیوں پرانعام پائیں۔ ىپلىانعام يافتە كہانى پر=/5000 دوسری انعام یافته کہانی پر=/4000 تيسرى انعام يافتة كهاني پر=/3000

# وهارتوس الناكراسي

برطانيه ميں خزال كے بعدايشيا كى سب سے براى جمہوريت كا اصل چره بے نقاب كرتا ۔ نامور صحافی محمود شام کے بے باک قلم سے سفر نامیۂ بھارت میں ماہ جنوری سے سچی کہانیاں کےصفحات پر ملاحظہ فر مائیں۔

# 

سب سے زیادہ ٹوکن بھیجنے والے قاری کے لیے ہر ماہ اجوال میں سپرریڈررائٹر ایوارڈ' کی سند کا اعلان کیاجائے گا۔

# والمحروب والمحروب

زندگی کے شب وروز میں بھی بھی نظریں بہت خاص تصویر کود کھے کرتھ ہر جاتی ہیں۔ آتکھ کے کیمرے میں Save ہوجانے والےان مناظر کوآپ فراموش نہیں کر سکتے۔ ہر ماہ دیکھیے ءایک تصویرا یک کہانی۔

See flow





#### روایات سے جڑی جنتا

'مہاتما گاندھی' کون اس نام ہے واقف نہیں، کمزور سا بوڑھا آ آنکھوں پر نظر کا چشمہ ہاتھ میں لاٹھی اور جسم پر چا در ..... بحبتیں پھیلانے کا خواہش مند، عدم برداشت سے خوفز دہ، دنیا اور خاص کر اپنی جنم بھومی بھارت کوتمام انسانوں کے لیے محفوظ آ ماجگاہ بنانے کا خواہش مند بیخواہش دل میں ہی لیے اپنے ہی ہم وطن اور ہم ندہب کے ہاتھوں قتل ہوا ....

بایوبھی تو یہی کہتے تھے کہ اگر کوئی تمہارے ایک گال پرتھیٹر مارے توتم دوسرا گال آ گے کر دینا ..... وہ بھی تو یہی چاہتے تھے کہ بھارت Secular State ہے ..... تب بھی بھار تیوں نے ان کی نہ تنی اور ان کا خون بہا کران تمام 12 کروڑ بھار تیوں کے منہ پرتھیٹر مار دیا جو م بایو کے پیروکار تھے....اور آج بھارت میں لوگوں کے منہ پرتھیٹر مارنے پر انعام دیا جا رہا ہے وہ لوگ جنہوں نے فلم انڈسٹری کے وریع بوری دنیا میس بھارت کا Soft image بنایا..... بھارت کے یاسپورٹ کودنیا بھر میں معتبر کیا ..... مگر ہائے ری قسمت ..... کاش كه بھارتی جان تكیں كه عامرخان ،شاه رُخ خان ، دلیپ كماریاکسی بھی مسلمان کے منہ پر پڑنے والاتھ پڑ دراصل اس تھپڑ کی بازگشت ی میں ہے۔ ہے جو بابوکوئل کرکے مارا گیا تھا .....عام بھارتی کے چہرے پر نھیٹر بار بار مارا جائے گا کہ بھارتی روایات منزہ سہام ہے جڑی جنتا ہیں....



FOR PAKISTAN





# محترم قارئين!

"مسكديه بيئ" كاسلسله ميں نے خلق خداكى بھلائى اور روحانى معاملات ميں ان کی رہنمائی کے جذبے کے تحت شروع کیا تھا۔ سچی کہانیاں کے اوّ لین شارے سے بیہ سلسله شامل اشاعت ہے۔ گزشتہ برسوں میں ان صفحات پرتح ریر و تجویز کر دہ وظا نف اور دعاؤں ہے بلاشبہ لاکھوں افراد نے نا صرف استفادہ کیا بلکہ اس مادی ونیامیں آیات ِقرآنی اوران کی روحانی طافت نے جیران کردینے والے معجز ہے بھی دیکھے۔ ساتھیو! عمر کی جس سیرهی پر میں ہول خدائے بزرگ و برزے ہریل یہی دعا کرتا ہوں کہ اُس کے حضور پیش ہونے سے پیشتر کچھالیا کرجاؤں کہ میرے دُکھی بیچے، بچیاں میرے بعد کسی بھی ذریعہ روز گارکو بروئے کارلاتے ہوئے عزت کے ساتھ رزق حلال كماسيس\_

اتنے برس بیت گئے۔آپ سے کچھ سوال نہ کیا۔ وہ کون سی پیشکش تھی جو نہ تھکرانی۔ کیسے کیسے دولت کے انبار ایک طرف کردیے۔ مگراب ..... وقت چونکہ ریت کی طرح ہاتھوں سے پھسلتا جارہا ہے۔ میں یہ جا ہتا ہوں کہ ایک ایبا ٹرسٹ، اپنی موجودگی میں قائم کرجاؤں جس سے نیکی اور بھلائی کا بیسلسلہ جاری وساری رہے۔

مجھےآپ کا تعاون در کارہے۔

و کھی انسانیت کی فلاح کے لیے .....آئے اور اپنے باباجی کا ساتھ دیجیے

ٹرسٹ میں اپنے عطیات جمع کرائے۔ مجھے امید ہے۔ اپنے دکھی بھائی بہنوں کا در دمحسوس کرتے ہوئے آپ کا اگلا قدم .... ٹرسٹ میں اینے تعاون کے لیے ہی اٹھے گا۔



See flor

# دوشیزه کی محفل

محبتوں کا طلسم کدہ 'خوب صورت رابطوں کی دلفریب محفل

بہت پیارے قارئین آپ سب کورضوانہ کا سلام قبول ہو۔

دوستو! سردیوں کے اس موسم میں اس وقت کرا جی کے ہمارے خیال میں پاکستان کے تقریباً سارے شہروں کے لوگ لحاف سویٹراور ہیٹر کا مزہ لے رہے ہوں گے لیکن خیر ہم کرا چی والے بھی اب اسنے مظلوم نہیں مرہے۔ ہلکی ہلکی سی خوبصورت خنگی صبح اور سام کو ہمارا دل بہلانے آئی جاتی ہاتی ہے۔ ویسے بھی ساتھیواصل موسم تو دل کا ہوتا ہے اگر دل اداس ہے تو پھر ہرموسم برکاراورا گردل خوش ہے تو تھٹھرتی سردی اور شدیدگری بھی بہار کی مانندمحسوں ہوتی ہے۔ ویسے دل کے ذکر پرایک سلخ مگر مزے دار شعریا وآگیا۔

کسی کے دل میں کیا چھپائے بیاتو رب ہی جانتا ہے دل اگر بے نقاب ہوتے تو سوچو کتنے نساد ہوتے

ویے بات ہے تجی۔ زیادہ تر انسانوں کے رویے اور الفاظ ان کے دلوں میں چھیے احساسات سے بالکل مختلف ہوتے ہیں اور اگر لوگ ایک دوسرے کے دلوں میں جھا تک کران احساسات کو جان پایں تو بس پھر دنیا اس شعری عملی تغییر بن جائے ویسے یہ ہمارا ایمان ہے کہ اگر کسی انسان کا دل بلاوجہ کی نفر توں رنجشوں حسد اور کینہ ہے پاک ہے تو اس کی زندگی عام لوگوں سے زیادہ سہل اور خوبصورت ہموتی ہے تو ایس بات پر چلتے ہیں ہم اپنی محفل کی طرف جہاں ہمارے مہمان اس خیال کی بھر پور تا سرکرتے نظر آرہے ہیں تب بی ان کے چروں پر بھری خلوص کی روشی ہمیں یہ بتارہی ہے۔ یہ اس کے چروں پر بھری خلوص کی روشی ہمیں یہ بتارہی ہے۔

اسادی کی جمان ہم سب کی بہت ہی پاری را کیٹر عقیات ڈیٹر رضوانہ پرنس کیسی ہو۔۔۔۔؟ امید کرتی ہوں آپ ہمیشہ کی طرح ہتی مسکراتی بمعہ منزہ کے ٹھیک ٹھاک ہوں گ۔۔۔۔؟ ہیلو کا ٹی کیا حال ہیں؟ منزہ صاحبۃ آپ کے کیا حال ہیں؟ کہاں غائب ہیں؟ لگتا ہے آپ سے ملئے آفس ہی آٹا پڑے گا۔ ہنتا مسکراتا کھلکھلاتا دوشیزہ بھی دوشیزہ کے ہاتھ ہیں ہے! ٹائنل گرل چھی تھی۔۔۔۔منزہ کا دارید بہت خوبصورت رہااور پھر آتے ہیں محفل کی طرف۔رضوانہ آپ نے کہا مسکراہٹ شخصیت کو کھارتی ہے۔۔۔۔۔ جیسے آپ کی مسکراہٹ خصیت کو کھارتی ہے۔۔۔۔۔ جیسے آپ کی مسکراہ ف خصیت کو کھارتی ہے۔۔۔۔ جیسے آپ کی مسکراہ ف خطے کہا میں سارے ہی خطوطا چھے رہے لیکن ایک میرے خط کی کئی تھی رہیں تو لگتا ہے مسکرارہ کی ہیں۔۔۔۔ محفل میں سارے ہی خطوطا چھے رہے لیکن ایک میرے خط کی کئی تھی۔۔۔افسوں کسی نے یاد بھی نہیں کیا۔ اس سے پہلے کہ لوگ مجھے بالکل بھول جا میں میں پھر آ دھم کی۔ ماشاء اللہ ایک طویل انتظار این لیوں پھر ہی سوہا ہے ملا قات اچھی رہی ۔ عاطف اسلم کے بارے میں عنوان تھا! ڈا بجسٹ عقیلہ اورا نظار!'' لیکن پھر سہی سوہا ہے ملا قات اچھی رہی ۔عاطف اسلم کے بارے میں ایر معنا بھی اچھالگا۔ حناد لیڈ برتو میری بہت فیورٹ ہیں آپ کوایک خوبصورت ناول لکھنے پر میری طرف ہے دلی

30000

مبار کباد، اُم مریم بھی اچھا لکھ رہی ہیں لیکن رفعت سراج صلعبہ کی تعریف کا تو مطلب ہے سورج کو چراغ دكھانا۔ مجھے يہلے پتا ہوتا اگر لائف بوائے ..... تئير بل ملائے تو ميں لائف بوائے شيمپواستعال كرتي ،صابن كو عقیدت ہے چومتی اور لائف بوائے کی دوسری ساری پروڈ کٹ کوالماری میں رکھ کرزیارت کرتی لیکن افسوس شادی کے سولہ سال کے بعد آئیڈیل ملنے کا رستہ پتا چلا۔ ہائے افسوس میری کم علمی ۔نسرین نگہت صاحبہ نے بہت خوبصورت نا ولٹ لکھامیری طرف ہے ڈھیرں مبارک بادیکحوں نے خطا کی تھی فو ذیہ صاحبہ اچھا لکھ رہی ہیں۔ جانم سمجھا کرو اٹھی تحریر رہی۔ شمع حفیظ ایک اٹھی را ئیٹر ہیں اور ان کی بیڈ تحریر بھی بہت خوبصورت ر ہی ۔صدف آصف نے بیجے لکھا بعض اوقات ہم کسی غلط ہمی کوغلط ہمی بھی تو ٹابت نہیں کر سکتے ۔ در دانہ نوشین کی کہائی ہمیشہ کی طرح بہت خوبصورت تھی لیکن میرے خیال ہے ایک اچھی لڑ کی اوراس کی محبت بڑوں بڑوں کو بدل سکتی ہے۔ ورنہ بہت ساری لڑ کیاں اسی طرح زندہ وفن ہو کئیں ہیں اور رونی رہیں گی تمیینہ فیاض نے بالکل حقیقیت لکھااس طرح تو ہوتا ہےاس طرح کے کاموں میں۔ باتی مستقلِ سلیلےسب ایجھے رہے تبھرہ تو کافی باتی ہے لیکن خط افسانہ بن گیا ہے اور مزید لکھا تو ناولٹ کا درجہ تو پالے گالیکن محفل میں نہیں لگے گا۔ میری اچھی دوستوں آپ کے لیے ایک خبر ہے جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا میں Loin broad caster کلب کی جارٹرڈ صدر ہوں اس کے ساتھ ہی ہارے کلب کے گورنر کی باڈی میں مجھے چیئر پرس کا عہدہ دیا گیا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ بیالک انٹر میشل کلب ہے جو کہ تقریباً 168 مما لک میں قائم ہے۔ میں جا ہتی ہوں میری را ئیٹرز دوست پیکلب جوائن کریں کیونکہ میرے کلب تمبرز کالعلق فنون ادب سے ہی ہے۔ پہلے پچھلے سال ہم نے بہت سارے کام کیے اور الحمد اللہ پورے یا کتان میں مجھے Best President کا ایوارڈ ملاجومیرے ليے اور ميرے سب ممبرز كے ليے اعزاز ہے اگر آپ ہم كو جوائن كرنا جاہتے ہيں تو پليز اى ميل كريں aqeelahaqq@yahoo.com\_الله آب سب کوخوش رکھے۔ باقی با تیں آئندہ کے لیے اپنی ترب يرآپ كى رائے كا انظار رے كا۔

، کیمہ: پیاری عقیلہ آپ کا ول چپ خط دیکھیے محفل میں کیسی مسکراہٹیں بھیر رہا ہے۔اس محفل میں سب آپ کا انتظار کرتے ہیں۔

یں: بیاری رضوانہ جی ۔اسلام علیم اکسی ہیں؟ ہم الحمد اللہ بہت مزے میں ہیں ۔اور ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ا کیگ کڈنیوز ہے کہ ہم کولندن کے عالمی مشاعرے میں مرعوکیا گیا تھا۔جس میں جناب امجد اسلام امجد صاحب، وصی شاہ

# العناورت

جی ایم بھٹولاءایسوسی ایٹس دمرے میں میں ن

ایڈوکیٹ اینڈ اٹارنیز

رابط: 021-35893121-35893122 Cell:0321-9233256

دونيزه 10

READING

صاحب اور مابدولت لیعنی شکفته شفیق پاکستان ہے انوائٹڈ تھیں۔اور بیمشاعرہ 8 نومبر کوتھا۔سوایک بار پھرہم عاز م اندن ہوئے ساراحال احوال انشاللہ اللی بارا ہے کی نذر کروں گی واپسی پرسب ہے پہلے بک اشال پرگاڑی روکی اور بہت سار نے ومبر کے دوشیز ہ خریدے۔جس کی والس اپ پرتصور بھی ہم نے آپ کوجیجی ہے۔۔آپ کہدیری ہوں گی کہ کیوں خر یدے؟ ارے بابا ۱۰۰۰ اس بارمیرے بچوں کی شادیوں کا تصویری احوال آپ نے بہت ہی خوبصورتی ہے لگایا تھا جس کے لیئے ہم منزہ آپ اور دوشیزہ کے بہت شکر گذار ہیں۔اور ہم میں اتناصبر تو ہے ہیں کہ ڈاک والوں کی گڑ ہو پر کڑھیں۔ جب آفس سے پر چہ آتا ہے جب آتا ہے جس کے لیئے ہم آفس والوں کے ممنون ہوتے ہیں لیکن یار۔۔ہم پہلے ہی جا کے بک اسال سے لے آتے ہیں کہ ہم کواپن چھی ہوئی غزلیات کاریکارڈ بھی رکھنا ہوتا ہے، سوینز یداری بہت ضروری ﴿ ہوتی ہے۔ کنزل فرخ تابش اور رباب سب بہت خوش ہیں اپی تصاویر دیکھ کراور سلام کہدرہ ہیں اس بار کے افسانے 🎙 بہت پیندآ ئے خاص کرزندہ دفن کی گئی، نگلی محبت روٹھ جائے تو ،اتر ن \_۔اور مصلی پرلکھی دعا۔سرفہرست ہیں بڑی خبر چھوٹی ذہنیت ، زبردست رہا۔ دوشیزہ کی محفل کی تعریف نہ کرنا تو ہماری منجوی کہلائے گی۔ ڈیئر رضوانہ یحفل بہت ہی خو بربی،ایک غزل میج دبی مول - بیام نے لندن مشاعرہ میں پڑھ کر بے حدداد پائی تھی ۔سب کوسلام -مع: بیاری شکفته تفق تمهاری کامیابیوں کی خبریں ہم سب بہت خوش ہوکر پڑھتے ہیں۔ای وقت جمی مقل میں موجودمیمان مہیں دلی مبار کباد وے رہے ہیں۔تمہارے بچوں کی شادیوں کی تصاویر واقعی بہت پیاری کھیں ۔الٹ<sup>ریمہ</sup>یں ایسے ہی خوش و کا مران رکھے۔ 🖂: ہماری کوئیٹ سی ماہین خاور سیالکوٹ ہے ہم سے مخاطب ہیں۔ پیاری رضوانہ باجی آپ یفتین کریں کہ میں دوشیزہ کا اب جس شدت ہے انتظار کرتی ہوں۔ایباانتظار میں نے بھی کسی کانبیں کیا۔ایک تو رسالہ پڑھنے میں بہت مزہ آتا ہے دوسری وجہایں میں اپنا خط اور اس کا جواب دیکھنے کی بے چینی بھی ہے۔رضوانہ باجی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ میری زندگی میں آپ نے ایک بیاراسا جارم پیدا کردیا ہے اس ماہ کا دوشیزہ ز بردست ربائم حفیظ ،سعدیه عزیز آ فریدی اورعقیله فق تاپ پرر ہیں۔زندہ وفن کی کئی پڑھ کرول بہت اُ داس ہ ہوا شیشے کا کل ہم سب لڑ کیوں کے لیے جیسے ایک سبق ہے۔غلطہی بھی اچھار ہا۔ جانم سمجھا کروسب پچھ سمجھا ﴾ حمیا۔عابدہ سبین کے افسانے پر تبعرہ محفوظ ہے۔ پروفیسر بریائی بہت مزے دارلگا۔ سارے سلسلے خوب سے خوب تر ہیں رضوانہ باجی میری ہیٹ فرینڈ عائشہ جھے ناراض ہے بات چھوٹی سی کھی کیکن وہ اے بہت بڑا بنا ر ہی ہے لیکن میں بھی اسے نہیں منا وُں گی دیکھتی ہوں کب اُسے میری کمی محسوس ہوتی ہے۔ بع: بیاری ما بین -اس بارتو تمهارا تبعره کافی مجرپور ہے بس ایسے بی تبعرے کے ساتھ آیا کرواور ہاں ا بی دوست کودوئ کوزیادہ نہ آ ز ماؤاورخود ہی اُسے منالواس سے پہلے کے فاصلے مزید بردھیں۔ اچھا ہے کہ آپس کے بھرم نہ ٹوٹے پائیں بھی دوستوں کو آزما کر کچھ نہیں ماتا ⊠: ہماری ایک اور پیاری مهمان فہمیدہ نسرین جو کہ پی ٹی وی پروڈ یوسراور ڈاریکٹررہ چکی ہیں ہم کو بتا ربی ہیں۔ ڈیئر رضوانہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ میں دوشیزہ کے لیے پچھ لکھنے کی تیاری کر رہی ہوں۔اصل میں اتنے عرصے سے قلم نہیں اٹھایا تھا بس اس کیے ذہن بنانے میں کچھوفت لگ گیا۔ بحرحال اب میراانسانه آ دھے ہے زیادہ تو ہو گیا ہے جیسے ہی کممل ہوا فورا بھجوادوں گی۔





#### سانحه ارتحال

ہماری دہرینہ لکھاری سیمارضا کی بڑی ہمشیرہ گزشتہ ماہ انتقال کرگئی ہیں۔اس موقع پرادارہ دوشیز ہلواحقین کے غم میں برابر کاشریک ہےاور قارئین سے بھی دعا کی درخواست ہے۔

تھ:اچھی فہمیدہ!ہم سب اور کتناا نظار کریں۔افسانے کوادھورانہیں رہنا چاہیے ورنہ ہماری دوشیزہ خفا ہو عائے گی۔

کے: اور یہ بیں ہماری ریجانہ مجاہد کرا چی ہے جو ہمارے محفل کی ریگولرمہمان ہیں ڈیئر رضوانہ خوبصورت ٹائیٹل کے ساتھ دوشیزہ کا دیدار کیا محفل میں بھری رونق بہت اچھی لگ رہی تھی۔سب افسانے انگوشی تکینے کی طرح فٹ تھے سوہائے علی اور عاطف اسلم سے ملاقات خوب رہی۔انزاء کا نذرانہ عقیدت افسردہ کرگیا۔ دوشیزہ گلتان پڑھ کر بہت انجوائے کرتے ہیں ہماری طرف سے ندیا مسعود کو جج کی مبارک بادے ہم نے ابھی سے سالگرہ نمبر کا انتظار شروع کر دیا ہے۔ آئین میں بارات میں ماشاء اللہ شگفتہ شفیق بھی اپنے بچوں کے ساتھ بہت بیاری لگ رہی ہیں۔ آپ کی اور منزہ کی تصویر بھی بہت زبر دست ہے۔

سے : ڈیئر ریحانہ! محفل میں تنہاری مُوجود گی جاری را ئیٹر کواور بھی الچھی لگی اگرتم اپنے پہندیدہ افسانوں کے نام بھی لکھ دیا کرو۔انشاءاللہ سالگرہ نمبر تنہیں بالکل مایوں نہیں کرے گا۔

کا: افشال منصوب رضا اسلام آباد کی شخندک ہماری محفل میں لاتے ہوئے کہدرہی ہیں ڈیئر رضوانہ
باجی۔سدیوں کے اس موسم میں ہیٹر کے پاس چلغوزے اور مونگ بھلی کھاتے ہوئے دوشیزہ پڑھنے کا ایک
الگ ہی مزہ ہے۔ بچے بیدڈ انجسٹ ایک بار ہاتھ میں لے لیس تو پھر چھوڑنے کا دل ہی نہیں چاہتا۔ اس بار بھی
ہمیشہ کی طرح دوشیزہ بہت ہی پہند آیا۔سارے ناولٹ اور افسانے ایجھے لگے لیکن خاص طور پرشیشے کا کل اور
ہمانم سمجھا کرو بہت پہند آئے محفل میں آ کر بہت لطف آتا ہے۔ میں سب ہی خطوط بہت و لیجی سے پڑھتی
ہوں۔انزا کی نظم نے دل اداس کر دیا انٹر ویوز بھی سب خوب رہے۔رضوانہ باجی مجھے آپ کے افسانے کا ہمیشہ
ہوں۔انزا کی نظم نے دل اداس کر دیا انٹر ویوز بھی سب خوب رہے۔رضوانہ باجی مجھے آپ کے افسانے کا ہمیشہ
ایطار در ہتا ہے پلیز تھھتی رہا کریں نہ۔ باتی سارے سلسلے بھی ایجھ رہے دوشیزہ گلتان تو میرافیورٹ سلسلہ ہے۔
عد: پیاری ہی افشان تم نے سردی کا اتنا بیارا سانقشہ تھنچ کر کرا جی والوں کے دلوں پر آرے سے چلا دیے
ہیں کہ ہم بے چارے کرا جی والے انجمی تک تیکھے کی ہوا میں دوشیزہ پڑھ رہے ہیں۔

یں۔ ہم ہب ہیں۔ کہ اسلام کے اسلم شہزادر جمانی اس بارشکریہ کا ٹوکرا لے کر ہماری محفل میں آئے ہیں۔ محتر مدرضوانہ پرنس صاحبہ اپنے خط کا اتنادل چپ جواب پڑھ کر بہت ہی زیادہ خوشی ہوئی مجھے بالکل بھی یعین نہیں تھا کہ میرا خط چھے گا، بس ایک آس تھی کہ شاید ایسا ہوجائے تب ہی لگا تار بک اشال پر چکر لگا تار ہااور شاید میں اس بک اسٹال پر دوشیزہ خریدے والا پہلاخریدارتھا بہت بہت شکریہ آپ کا اور میں اب اس رسالے کا مستقل قاری بھی بن گیا ہوں ابھی تک پورا ڈ انجسٹ نہیں پڑھا ہے لیکن کچھافسانے پڑھے ہیں اتر ن، غلط فہمی ، پھی ریشماں اور عورت اور مینوں زبر دست گھے۔ باتی بھی وقت ملنے پر پڑھتار ہوں گا۔ دوشیزہ گلتان پڑھ کر بہت مزہ آتا ہے۔ کیا میں ایک بچی کہانی بھیج سکتا ہوں۔





# 

= UNUSUPE

پرای ٹک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



سے:اسلم صاحب! دلچسپ ہمارا جواب نہیں بلکہ آپ کا اپنا خط تھا۔ہمیں خوشی ہے کہ آپ دوشیزہ کے ستقل قاری بن گئے ہیں اور ہاں تجی کہائی آپ ہمارے ادارے کے دوسرے ڈائسجٹ سچی کہانیاں میں ضرور تھیے اس کے لیے آپ کوایک بار پھر بک اسٹال جانا ہوگا۔ بھٹی تجی کہانیاں سے متعارف ہونے کے لیے۔ 🖂: اور بیہ ہماری بہت پیاری سی تیلم اسلم جو سائی وی کی مقبول نیوز اینکر ہیں۔ڈیئر رضوانہ جی! آپ کا دو شیزہ ڈائجسٹ اب دل کو بچھے ایسا بھاتا سا جا رہا ہے کہ سوچ رہی ہوں کہ میں بھی اس میں بچھ لکھے ہی ڈالوں حالانكهاس سے پہلے میں نے بھی کچھنہیں لکھالیکن میں اپنے اندرسوئی ہوئی لکھنے کی صلاحیت کو جگانا جاہتی ہوں۔جب بھی فرک ٹائم ملتاہے میں دوشیزہ پڑھتی رہتی ہوں اور مجھےاس میں یہ بات اچھی لگتی ہے کہ محبت کے علاوہ بھی اس میں کچھا لیےٹا کی نظرآ تے ہیں جن کی تخی کا مزہ ہرایک کوچکھنا جا ہے۔ ہے: نیکم ڈیئر! جس خوبصورتی اور کا نفیڈنس ہےتم نیوز پڑھتی ہو یقیناً وہی خوبصورتی تمہاری تحریر میں بھی نظم آئے کی ، ویسے بھی تمہارا جس شعبے سے تعلق ہے تمہارے یاس یقیناً موضوعات کی بھر مار ہو کی تواجھی لڑگی اپنے اندرسوئی ہوئی لکھنے کی صلاحیت کوفورا جگاؤتا کہ نمیں ایک اوراجھی رائیٹرمل جائے۔ 🖂 بمحتر مەرضوانە پرنس السلام وعلیم! امیدے آپ اور آپ کا اسٹاف خیریت ہے ہوگا میری طرف ہے تمام پڑھنے والوں کوسلام اورسب کی خیریت مطلوب ہے نومبر کا شارہ اب تک نہیں ملا۔اس کیے تبصرہ کرنے ہے رہ جاتی ہوں یا پھر لیٹ تبھرہ جیجتی ہوں۔ دوشیزہ کی تمام تحریریں ہمیشہ سے پسند ہیں کاص طور پر رفعت سراج اور بینا عالیہ کے ناول میرے پندیدہ ہے۔احوال سے لے کربیوئی گائیڈ تک زبردست ہوتا ہے اپنی تحریرارسال کررہی ہوں۔میم رضوانہ! جرم محبت کا بقیہ حصہ اجازت جاہتی ہوں زندگی نے وفا کی تو اسکلے ماہ تع: ڈیئر فرح! تہارے جرم محبت کا بقیہ حصال گیا ہے ہمیں خوشی ہے کہتم ہماری بات سمجھ کئیں۔اب تمہارا فساندمز يداحها ہوگياہ ⊠:السلام وعليم أميد ہے آپ سب بالكل خيريت ہوں مے! جس خوبصورتی ہے دوشيز وقيم دوشيز و ﴾ ڈائجسٹ کوسنوار ہی ہے جتنی تغریف کی جائے کم ہے!! نامور رائیٹرز کی تحریریں پڑھ کرمیں نے سوچا میں بھی ا بِي كُونَى تَحْرِيرِيهِاں بھيجوں .....!! ''احساس' افسانداس ليٹر كے ساتھ بھيج رہى ہوں پڑھ كرجلد بتاد يجيے گا قابل " اشاعت ہے یانہیں .....؟؟!! دوشیزہ ڈانجسٹ میں ریگولزئہیں پڑھتی کیونکہ ہمارے شہرے بیدڈ انجسٹ نہیں ﴿ ملنا۔ نیٹ سے جو بھی مل جائے پڑھ لیتی ہوں۔ اگر میری تحریر یہاں سیلیک ہوگئی تو انشاء اللہ میں ریکولراس ﴾ ڈائجسٹ میں لکھوں میں .....!! ڈھیر ساری دعائیں دوشیزہ ڈائجسٹ اور ٹیم کے لیے خوش رہیں ہمیشہ اور ڈ حیروں کا میابیاں یا تیں۔دعا وَں مِیں یا در کھے گا معہ:انچھی جنا! تمہارا'احساس' پہلی کاوش کے طور پراچھا ہے لیکن ہمیں یقین ہے کہتم اس سے بہتر بھی لکھ ی ہوکہتم میں لکھنے کی صلاحیت نظر آ رہی ہے لیکن بحرجا ل تمہاری تحریر چھپ جائے گی بس تھوڑ اساا نظار کرلو اوردوثيزه تمهار يشهر مينهيس ملتاتو سالانهخر يداربن جاؤبيخودتمهار ييشهرآ جايا كرےگا۔ ⊠: دوثیزه کی محفل میں نداحسنین ایک بار پھر،منزہ آپی رضوانہ آپی اور محفل دوثیزہ میں پیار بھراسلام و وسيرد السائد Registon

آ داب۔سب سے پہلے میں آپ سب کا شکریدادا کرنا جاہوں کی کہ آپ سب نے میرے افسانے ایک ملا قات کو بے حدیبند کیاا ورسراہا۔ خاص طور پرمعروف مصنفہ فو ذیبیا حسان را نا منعم اصغر، ریحانہ مجاہد، رضوانہ کوثر اور ما بین خاور کا دل کی گہرائی ہے شکر میادا کرنا جا ہوں گی۔اب آتی ہوں فوذ میاحسان رانا کی جانب سب ہے پہلے بہت ی مبارک باد، اتنے خوبصورت ناول کو بے حدعمد کی کے ساتھ تھیل تک پہنچانے کے لیے بلاشبدایک بڑی اور مجھی ہوئی لکھاری ہیں اور امید کرتی ہوں دوشیزہ کے لیے مزید شاہ کارناول لکھیں گی۔منعم اصغرتم ایک ا بھرتے ہوئے باصلاحیت لکھاری ہوخواہش بلکہ دوشیزہ کےصفحات پی بھی اپنی تحریر کے سیاتھ جھمگاتے ہوئے دکھائی دو۔اس ماہ تقریباً تمام ہی افسانے اچھے تھے۔صدف آ صف کی تحریر غلطہمی عمدہ تحریرتھی اور آج جل کے ز مانے کو مدنظرر کھتے ہوئے تخلیق کی گئی۔صدف آصف کا قلم ویسے بھی دلچیپ دلچیپ موضوع الگلتے رہنے کی صلاحیت رکھتا ہے ثمینہ فیاض کا شیشے کا تحل بھی اچھی تحریرتھی۔سعدیہ عزیز آ فریدی نے اترن، بہت اچھا لکھا۔ شکست خوردہ پڑھ کر دل افسردہ ہو گیا واقعی محبت خوار کرتی ہے انسان کو۔ فرحین اظفر اس ناول میں آپ کے لیے کچھڈائیلاگز بے حدعمہ ہ اور برجت تھے۔جو بے حدیسند آئے۔سلسلے وارناول بہت خوبصورت انداز میں رواں دواں ہیں۔سلسلے بھی سارے اچھے رہے۔عاطف اسلم کے بارے میں پڑھ کرمزہ آیا۔اب اجازت جا ہوں گی اس یقین کے ساتھ کہ اس محفل میں میری آ مرآ پ کے سب کوایک بار پھر پسندآ کی ہوگی۔ معہ: پیاری می لڑکی! یقیناً تم دوشیزہ لکھنے واکوں میں ایک اور اچھا اضافہ ہو۔ منعم اصغر دیکھوندا نے باکل تھیک کہا ہے تمہارا تام بھی دوشیز ہ میں ضرور جگمگائے گا۔ چلوجلدی ہے اپنی تحریر جھیجوا ورنداایسے ہی بھر پور تبصرے کے ساتھ محفل میں آئی رہو۔

🖂: ڈیئر رضوا نہ سب سے پہلے تو بہت می دعائیں اور ڈھیر ساراشکرِ بیمیری تحریروں اور شاعری کو دوشیز ہ میں جگہ دینے کے لیے بہت آرز وتھی کہ دوشیزہ جیسے بلند معیار رسالے میں بھی میرانا مجھی شامل ہو۔ آپ نے میری تحریروں کواس قابل سمجھااور' دوشیز ہ گلستان' میں مہلتی بہاروں میں میراذ راسا ذکر معتبر کفرابہ میں بہت خوش ہوں کہ دوشیزہ کا حصہ بنی ہوں

اس باغ میں ایک پھول کھلا ہے میرے لیے بھی خوشبو کی کہائی میں میرا نام تو

آ پ کی دلنشین تحریروں کو بہت ہی سالوں سے پڑھ رہی ہوں بہت شوق سے پڑھتی تھی اور سوچتی تھی جھی آ پ ہے ملوں گی تو کہوں گی کہ آ پ کی تحریریں حوصلہ دیتی اور دلوں کوسکون دیتی ہیں۔زندگی کی ہزار ہامشکلات یں آیک روزن ایسا ہے جوآ پ کی تخریروں سے ہمارے دلوں میں کھلٹا ہے اور تازہ ہوا ہے جسم و جان معطر کرجا تا یے۔ آپ سے بات ہوئی پہلی بارفون پر تولگا ہی نہیں کہ اجنبی ہیں آپ کی گفتگواور لیجے کی شیرنی نے تو مجھے جران تو کیا ہی ہے جھیے آ پ کا اور گرویدہ کرویا۔

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN



Seeffor

جگہ ہے آیک دوسرے کے حالات ہے آگاہی اور محتبوں کے پیغامات دلول کو جاہت سے تجر دیے آ ہیں۔رفعت سراج کا دام دل بہترین ہے۔رفعت سراج کی تحریر کے بارے میں بھی بھی دورائے نہیں ہو شکتیں۔خدانے ان کے قلم کو بہت طاقت بخش ہے وہ جب بھی تصفی ہیں بہترین ہی ہوتا ہے۔ARY کے پروگراموں پر تبعرہ اور فلمی خبریں مزیدار سلسلہ ہے انتخاب خاص میں اردوادب کی خوبصورت اور نا قابل فراموش کہانیاں ذوق تسکین کا باعث بنتی ہیں۔سب کومیراسلام اپنابہت خیال رکھےگا۔

ر سے: اچھی راحت! آپ کا خط آپ کی محبت اور خلوص کی خوشبو سے مہک رہا ہے لیکن بھئی تبصرہ اس بار نا الما

مکمل ہے۔ دیکھیے ساری رائیٹرزکتنی خفکی ہے آپ کود کیے رہی ہیں۔

کھ: بہت پیاری سویرا! تمہاری اس خوشی کوہم سب بے صدخوشی سے Share کررہے ہیں ہاری دلی مبار کباد قبول کرواور قارئین سے التماس ہے کہ سویرا کے ابو کی صحت کے لیے دل سے دعا کریں۔افسانہ جیجئے پر بیاری سی معافی مل گئی تمہیں۔

کے:بہت پیاری رضوانہ السلام وعلیکم! بچی رضوانہ! اس قدر بیزار ہوں کہ بیان نہیں کر سکتی ، پچھلے ماہ سے خطاکھ رہی ہوں وہ بھی UMS کے ساتھ خط غائب ہو جاتا ہے، افسانہ جھیجتی ہوں وہ ملتا ہی نہیں اور مل جائے تو لگتا ہی نہیں ۔کون ساعناد ہے جو صرف میرے لیے ہے کون ک سازش ہے جو مجھے دوشیزہ سے دور کرنے کے لیے رہائی جا رہی ہے۔آپاور منزہ پر مجھے اندھا عتاد ہے،آپ محبت کرنے والے، پرانے لکھاریوں کوسرا ہے اور نوازنے والے لوگ ہیں پھروہ کون ہے جو تیسرا کنارہ بن کرہم دو کے درمیان رواں دواں سازشی تلاظم بحررہا ہے۔ بہر حال میں صلح جو بندی ہوں، ہر حال میں شاکرلیکن پھر بھی شکوہ کیا ہے محض آپ کو انفارم کرنے کے لیے پلیز میری محبت اور ان





افسانوں ناولوں کا پاس رکھیے جود وشیزہ کی زینت بن کرمیری اور آپ کی پہچان بنتے ہیں۔اب آ جائے دوشیزہ کے تازہ شارے پر تبعرہ کے لیے۔ اس باروام ول کی دسویں قسط نے مزہ دیا۔سلامت رہیں رفعت سراج صلعبہ، فوذیہ احیان کالمحول نے خطا کی تھی انجام پزیر ہوا۔ اچھا تھا ٹائم پاس کے لیے نو ذیہ جا ہیں تو اور بہتر اسلوب کے ساتھ ناول لکھ علی ہیں۔رحمٰن رحیم سداسا نمیں مجھےا چھا لگتا ہے۔ مریم خوبصورتی ہے کہاتی بڑھارہی ہیں۔ویلڈن ممل ناول صبط کا حوصلہ دلچسپ تھا۔ تکہت نے اچھے انداز بیان سے خوب نبھایا اپنے ناول کو جبکہ جانم سمجھا کروبھی فوذیہ غزبل کی الچھی تحریرتھی۔ آج کے دور کا المیہ اور اس کاحل ....عمرہ کاوش فوذیہ کی ....صدف آصف آج کی لکھاری ہیں غلط ہمی کو ا چھا برتا اور قاری کی توجہ اپنی طرف مرکوز رکھی ، یہی ایک اچھی کا میابی ہے۔فرحین اظفر کا شکت زوہ بھی بہترین رہا۔ جَبُدوردانه نوشين كي زنده وفن كي كئ كامن موضوع بركامن كهاني تقي \_ دردانه كاقلم آج كل شابهكار تخليق تهيس كرر ماوه يا تو بہت فراغت ہے ہیں یا حد درجہ مصروف .....تھوڑی توجہ قلم کی طرف در دانہ میں تو آپ کے پرستاروں میں سے ہوں ....زندہ ونن کی گئی آپ کا اسلوب نہیں لگا۔سوری شمینہ فیاض کی تحریر میری نظروں میں عموماً گزرتی رہتی ہے، شیشے کا کل بھی ان کے قلم سے نکلی خوبصورتی ہے مزہ آیا،معاشرے کی سوچ اور لوگوں کا پر جار کر دبن کر کر دار کے ﴾ آئینے دھندلا دیتا ہے۔خوب تمیینہ آج کل عقبلہ حق میری فیورٹ ہیں تھوڑا ہٹ کے بھتی ہیں بخصوص انداز میں کیلن بے حد برجت بہت خوب عقیلہ، بڑی خوبصورت لکی بگل ریشماں اورعورت \_اللہ زورفلم بڑھائے \_ سعدیہ عزیز آ فریدی کا افسانداتر ن شاید پہلے بھی میں نے کہیں پڑھا ہے کیا بیا افسانہ مند مکرر کے طور شائع ہوا ہے....؟ اور کیا لکھوں سارا شارہ ایک سانس میں پڑھ یا تھا یہی دوشیزہ کی کامیابی ہے۔سارے سلسلے خوب رہے،شاعری بھی مزہ دیتی رہی اورسوال جواب بھی۔ دوشیزہ کی تحفل میں نئے پرانے سب ہی چبرویں سے ملا قات ہوئی۔ سب کی خدمت میں سلام۔ بیاری سمبل تم نے مجھے یاد کیا،خوشی ہوئی میں نے بوری کوشش کی تھی کہ مہیں بائسویں سالگرہ کی مبار کباد دوں اور گفٹ میں اپنا تا ول پیش کر دوں تکرمیرے پاس نہتمہارا تمبر ہے نا ایڈریس ۔رابطہ کروں تو جانویں .....خوش رہورضوانہ کوٹر اسیم نیازی ،اورصفیہ کوجھی سلام ۔رضوانہ جی ،اپنابہت خیال رکھیے گا کہاب ذیمہداری بردھ تی ہے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہول جا ہیں تو مجھے بھی محبت سے بکار سکتی ہیں بھے خوشی ہوگی آپ سے بات کر کے ۔اجازت جا ہوں گی۔منز ہ اور رخسانہ جی کومیر امحبت بھرا سلام اور دوشیز ہ کے ہر فر دکو بھی میری جانب سے ضرور يوجهي كاء الله آب سبكواي خطط وامان من ركھے-آمين-مع: پیاری معمع!اپ کے خط کی ہرسطرہم نے غور ہے پڑھی۔ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ آپ کوشکایات کا موقعہ نہ ملے ویسے بھی آپ کے خطوط نہ ملناڈ اک والوں کی گڑ بڑ ہو علی ہے۔ آفس میں ساری ڈاک بہت ذمہ داری سے ہمارے سپر دکی جاتی ہے ہمارے آقس کے لوگ عناداور سازش جیسے الفاظ سے ناواقف ہیں اور رائیٹرز کی بہت Respect کرتے ہیں آپ کا ناولٹ بیٹ چھڑ ہے پہلے ہمارے ماس محفوظ ہے۔ جلیے اے مسکرادیں

ے ہارے پردکی جاتی ہے ہارے آئی کوگوگئاداور سازش جیے الفاظ ہے ناواقف ہں اور را کیٹرز کی بہت المحقوظ ہے۔ چلیے اب مسکراوی۔ Respect کرتے ہیں آپ کا ناولٹ بیٹ چھڑ ہے پہلے ہمارے پاس محفوظ ہے۔ چلیے اب مسکراویں۔ کے السلام وعلیکم دوشیزہ کی محفل میں پہلی بارشائل ہورہی ہوں رضوانہ پرنس کی محبت ہے متاثر ہوکر پہلی بارشرکت کرنے کی ہمت کر پائی ہوں رفعت سراج کا ناول دام دل دلچیپ اور خوبصورت ناول ہے۔ کہانی آگے بڑھنے کا انظار ہے۔ رحمان رحیم سداسا کی بلاشیہ اُم مریم کا شاہ کا رناول ہے جس کی ہرقسط کا انظار ہم ہے مبری ہے کرتے ہیں نفیسہ سعید آئی کو دوشیزہ میں دیکھ کر خوشی ہوئی آئی ای طرح اپنی اچھی تحریریں



ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN



« ہمارے کیے بھتی رہیں ماہ اکتوبر میں سب ہی افسائے اچھے تھے خاص کرمیری پیاری دوست نداحسنین کا افسانہ 'ایک ملاقات' نداتمہاری تحریروں میں ماشاءاللہ پختگی آتی جارہی ہے وہ دن دورنہیں جب ہم مصنفہ نداحسنین کی سائنڈ بک پڑھ رہے ہوں گے ہمیں نہ بھولنا، ناولٹ اور ناول بھی خوب تھے۔ دوشیزہ کے سب سلسلے ہی ایک سے بڑھ کرایک ہیں اللہ کرے دوشیزہ دن دگنی رات چکنی ترقی کرے۔ تع: پیاری ی رانیہ! ہم مہیں محفل میں خوش آ مدید کہتے ہیں .....دوشیزہ کے تمام سلسلے مہیں اچھے لگے یعنی ہماری محنت وصول ہوئی .....محفل میں ہمیشہ تمہارےا مطار کریں گے آئی رہنا۔ ⊠:بہت ہی قابل احترام من مونی بی میم رضوانہ پرنسز السلام وعلیم۔جی میں نے آپ کا یہی نام ایروو کردیا۔وعدے کے مطابق دوشیزہ کے سالگرہ نمبر کے لیے افسانہ حاضرے مجھے پورایقین ہے کہ آپ کوافسانہ پندآئے گااگریسالگرہ نمبری زینت بنااور قاری بہنوں نے بھی اے پندکیا تو پھراس حوالے ہے میں آپ کوا یک اچھوتا آئیڈیا دون گی۔ گرابھی نہیں۔ بیمبرا پہلا افسانہ ہے جو بے حدخوشگوار ، ہنتامسکرا تااورشگفتہ سا ہاں سے پہلے تمام افسانے خاصے سجیدہ سم کے تھے۔ آپ کی ماہرانہ رائے اور فیصلے کا انتظار رہے گا تع : ڈیئر مینہ! تمہاراافسانہ ل گیا ہے .... تمہارے اچھوتے آئیڈیے کا شدت ہے انظار ہے مسکراتی اور شکفتہ تحریر جہال لکھنے والے کو مسرور کرتی ہے وہاں پڑھنے والے بھی بہت دنوں تک اسے یاور کھتے ہیں .....نجیدگی اچھی چیز ہے مگرشلفتگی کے پرائے میں ہو تو دریا ہوتی ہے۔ ⊠ فصیحہ ملتان سے معتق ہیں، ڈیئر رضوانہ أمید ہے خیریت سے ہوں گی۔ آپ کے پیار بھرے علم پر سالگرہ نمبر کے لیے ناولٹ حاضر ہے۔ سالگرہ محبت امید کرتی ہوں کہ پہند آئے گا اور جنوری کے سالگرہ آ نمبر میں جگہ یائے گامیرا خط امید ہے کہ آپ کول گیا ہوگا جو 2015-10- 20 کو پوسٹ کیا تھا۔ پلیز آپ ﴾ كوناولث من تو محصى Sms كركے بناد يجي كاكم آب وال كيا ہے۔ مع: ڈیئر فصیحہ بتہارا سالگرہ محبت مل گیا ،انشاءاللہ سالگرہ نمبر کی زینت ضرور بنا ئیں گے باقی جومشورہ تم نے خط کے آخر میں دیا ہے وہ ارباب اختیار تک پہنچا دیا ہے ہماری حدود یہیں تک تھیں .....اُمید کرتے ہیں تہارااور ہاراساتھ یونہی چلتارہے گا ≥: یہ بیں لا ہورے زمر کہتی ہیں کہ اللہ آپ سب پر ہمیشہ مہر بان ارہے۔ آمین۔ پیاری رضوانہ پہند صاحبه السلام وعلیکم الله تعالیٰ ہے آپ کی اور ادارے کے تمام ارا کین و وابستگین کی خیریت و عافیت کے لیے ا ہمیشہ دعا گورہتی ہوں اللہ ہمیشہ ہم سب ہی کواپنی حفط امان میں رکھے۔ آمین \_رضوانہ جی حسب وعدہ اینے ا ایک عمل ناول کا تقریباً آ دها حصیارسال کررہی ہوں جس کا عنوان ہے ابھی امکان باتی ہے۔ ناول کے سلسلے ا میں منز ہ جی سے تفصیلی بات ہوئی تھی بیا لیک معاشرتی ناول ہے جس میں فطرتی رویوں اور تربیبی مزاجوں کے علاوہ نصیب وتفدیر کے فیصلوں پرسرنگوئی میں راحت وسکون کی ترغیب نظیرا ئے گی۔ مجھے اُمید ہے میری گذشتہ ملعی ہوئی تحریروں کی طرح یہ تحریر بھی ممل کرے آپ کوارسال کردوں گی۔ آب اورمنز واس حوالے سے اپنی رائے ضرور دیجے گا۔ ا اللاع آب کے توسط سے دوشیزہ قار مین کودینا جا ہتی ہوں۔(A.R.Y D.g

ے 14 نومبر سے میں ادھوری کے عنوان ہے ڈرامہ نشر ہور ہاہے (بدونت آٹھ بجے) دراصل بدمبرے ناولٹ ُ درد ہے کراں سے ماخوذ ہے ہے جو کہ دوشیزہ ڈائجسٹ میں اگست حتمبر 2000 میں شائع ہو چکا ہے۔ اوراب کتابی شکل میں بھی دستیاب ہے اے آ روائی کی آئی پروڈکشن ہاؤس نے اس کی کہانی مجھ ہے لی ہے۔ اس Jone liner و Caricature profile کے علاوہ پہلی دوا تساط بھی میں نے لکھی تھیں اضافی كردار بھى ميں نے ہى كخليق كيے تھے۔ (ادارے كى منجمن نے پھرخود ہى اسكر پٹ ككھوانے كا فيصله كرليا اور مجھے ناولٹ کی کہانی کا معاوضہ اوا کر دیا۔ بہر حال آپ اے مناسب انداز میں شائع کیجیے گا تا کہ کوئی غلط جمی یا بدگمانی وغیرہ نہ پیدا ہو۔ آپ جانتی ہیں ہمیں آخریبیں روکر کام کرنا ہے۔ اُمیدے آپ میری بات سمجے رہی ہوں گی۔اب ذِراا پی دوشیزہ کے حوالے ہے بات ہو جائے ماشاءاللہ اس بار دوشیزہ اپنے سرورق کے نکھار کے ساتھ مزید دلکش نظر آ رہی ہے ادار بہتو ہمیشیے کی طرح دل و ذہن کے تار جھنجھنا گیا منزہ سہام کی حساسیت معاشرتی ہے جسی پراشکبار ہونے کی ہے بسی پر دھی ہونے کے سواکیا کر علی ہے۔ دوشیزہ کی محفل میں نے ساتھیوں اور قار مین کی آ مدروق بڑھارہی ہے۔عدیہ عزیز آ فریدی آ پ کی واپسی واقعی خوش کن ہے۔خوش آیدید ہم تمہاری محبت بھری تحریروں کے منتظر ہیں شاگفتہ شفیق کوایئے آتکن کی بارات مبارک ہو۔اللہ تعالیٰ ان کی رونقيس قائم دائم رکھے اور فرح، رباب ، كنزل، ابني ابني زندگي مين خوش و خرم رہيں شادو باو ر ہیں۔ آمین ۔انٹرویوزا چھے تھے مگرنشنگی ی محسوس ہوتی رہی' زاہ راہ کی طرز پرکوئی اورسلسلہ شروع کردیں تو بہت احیما ہوگا۔لائف بوائے تیمیو کے حوالے ہے سلسل سلسلہ احیما ہے ناول کے حوالے ہے بہندید کی بڑھ رہی ہے رفعت جو بھی ملحتی ہیں اچھاہی لگتا ہے۔ اُم مریم کو میں ایک مخلصاً نہ مشورہ دوں گی کہ اپنی صلاحیتوں کومیر ف ایک ہی تحریر میں قلمند نہ کریں۔ یقیناً وہ اس ہے بھی زیادہ عمدہ اور یادگارتحریریں دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ نگہت سز واری کا نام ہوتو تحریر کاعنوان ہی نہیں تحریبھی دلچسپ اربہترین ٹابت ہوتی ہے فو ذیپیغز ل اور شع حفیظ اینے اپنے انداز میں دوشیزہ کے رنگوں کودل میں بحر کر ثبت کر کنئیں زندگی کے معاملات کو تتمع حفیظ نے بہت اچھے اور مبل انداز میں بیان کیا۔زندگی کے مسائل نے آج انسان اور خصوصاً مسلمانوں کوت ہم برسی کی طرف مائل کر کے اس کا ایمان وعقیدہ دونوں ہی متزلزل کردیے ہیں اس بارا فسانے ایک ہے بڑھ کرایک ہیں ۔ بالخصوص دردانہ نوشین ، سعد ریہ ، عقیلہ ، ثمینہ فیاض ، صدف ، فرحین ، سب ہی نے اپنے اپنے طرز تحریر کے التھلے حصے کو پڑھنے تک رائے محفوظ ہے دوشیزہ کے باقی سلسلے بھی اچھے ہیں ڈاکٹر اقبال ہاتھی کی پروفیسر بریانی نے نیا لطف دیا۔ان کا کوئی افسانہ بھی آنا جا ہے۔اب اجازت دیجیے۔ مع: الجھی زمر! تمہارا خط دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ناول مل گیا ہے پڑھے کرضرور آگاہ کریں گے



وہ ہیروجس کا شار پاکستان کے دس خوبروتر این مردوں میں ہوتا ہے پھر بھی اس ہیروکا کوئی اسکینڈل نہیں ہیںا

#### و المال المال المال

ہم:احسن سے بتائمیں کہ شوہزنس سے تعلق کب بڑا؟

احسن: میں نے 1998ء میں ماڈلنگ سے ابتداء کی پھر قلمیں کیس اور اس کے بعد ڈراموں کی طرف آیا۔

ہم:لوگ بڑی اسکرین سے چھوٹی اسکرین کی طرف آتے ہیں گرآپ نے اُس کاالٹ کیاوجہ؟ احسن: (ہنتے ہوئے) کوئی خاص وجہ نہیں بس مجھے محسوس ہوا کہ میں ڈراموں میں زیادہ بہتر پرفارم کرسکتا ہوں۔

ہم: اچھا احسٰ یہ بتائیں کہ آپ کی تاریخ پیدائش کیاہے؟

احسن: کیوںعمرکااندازہ کریں گے؟ (معنی خیز نداز میں پوچھا)

ہم بہیں اب تو عمر کا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا جو جب تک جائے جس عمر میں جا ہے رہ سکتا ہے۔ بیتو۔ آپ کے فینز کے لیے یو چھر ہا ہوں۔

احسن: (زور دار قَهْقهد لگاتے ہوئے) یہ آپ

نے سیجے کہا سائنس نے بہت ترقی کرلی ہے۔ ویسے میری پیدائش 9 اکتوبر 1981ء کی ہے اور میں لندن میں پیدا ہواتھا۔

ہم:احسن سے بتائیں کہ آپ کا شار پاکستان کے خوبصورت ترین دس مردوں میں ہوتا ہے کیسا لگتا

احسن: بہت اجھا لگتا ہے اور اس کے علاوہ مجھے جومحبت اور عزت اپنے لوگوں سے ملتی ہے اُس کا تو میں دل سے شکر بیادا کرتا ہوں۔

ہم: آپ بہت ہینڈسم ہیں لڑکیاں آپ کے لیے دیوانی ہیں پھر بھی کوئی اسکینڈل نہیں ،کوئی خاص ۔۔؟

احسن: اربے یار مروائیں گے، کیا خطرناک سوال کررہے ہیں آپ۔ ہم: یہ ویسے میں اپنی نالج کے لیے بھی پوچھ رہا ہوں بہت نیچ کر کھیلتے ہیں؟

احسن: الله کو مانو یاراییا کچھنیں وجہ شاید میری بیوی ہے۔سب جانتے ہیں کہ میں شادی شدہ ہوں

(دوشيزه 🛈

READING Section



Fall Pears Francisco

ہم : اچھا یہ بتا کیں آپ نے فلمیں کیں، ڈرامے ،رئیلٹی شوز کاڈلنگ ڈانسنگ سنگنگ اور ہوسٹنگ کس میں زیادہ مزاآیا؟

احسن: سب آیک دوسرے سے بالکل مختلف بیں۔ جہاں تک ماڈ لنگ کا تعلق ہے تو آپ کوفورائی
لوگوں کی تالیوں سے اندازہ ہوجا تا ہے کہ آپ کیے
ماڈل ہیں جبکہ ڈانس اور گانا بہت محنت طلب کام
ہونوں جگہ آپ کو محدا اور رئیلٹی شوکم و بیش ایک سے ہی ہیں
دونوں جگہ آپ کو Acting ہی کرنی ہوتی ہے۔ آج
کل جوڈ را ہے بین رہے ہیں وہ یکسانیت کا شکار ہیں
شایداس لیے میں دیگر کام کر کے اپنے دیکھنے والوں
کو بھی اورخود کو بھی یکسانیت کا شکار ہونے سے بچانا
کو بھی اورخود کو بھی یکسانیت کا شکار ہونے سے بچانا

ہم: آپ کواگر بھارت سے فلم کی آ فرآئے تو کریں گے؟

احسن: مجھے دیتی نول صاحبہ نے فلم کی آفر کی ہے۔ فرصت ملتے ہی ضرور کروں گا۔ مجھے وہ لوگ بہند نہیں جو ہمارے ان آرشٹوں کو بے جا تنقید کا نشانہ بناتے ہیں جو بھارت میں کام کررہے ہیں۔ بھٹی اگر آپ کو آفر نہیں تو جلیس تو مت۔ ہم: آپ نے تعلیم ممل کرنے کے بعد شوہر نس ہم: آپ نے تعلیم ممل کرنے کے بعد شوہر نس کی فیلڈ میں قدم رکھا کیا بھی وجہ ہے کہ آپ بے انتہا کی فیلڈ میں قدم رکھا کیا بھی وجہ ہے کہ آپ بے انتہا وہے مزاج اور Decency کے ساتھ اپنے

آ رئسٹوں کے ساتھ کام کرتے ہیں؟ احسن : جی ہاں میں نے پنجاب یو نیورٹی سے انگریزی لٹریچر میں ماسٹر کیا مگر مزاج کا دھیما بن تو یقینا مجھے اپنے والدین سے ملا ہے اور پھر میں خود بھی ہجھتا موں کہ خوش رہ کراور دوسروں کے ساتھ عزت واحترام والاراستہ رکھ کرانسان بہت مطمئن رہتا ہے۔

ارادہ رکھتے ہیں؟

احسن: بِالْكُلِّ انشاءالله 2016ء میں اپنی ذِ اتی فلم پروڈیوں کرنے کاارادہ ہے۔

ہم : آپ کو 2015ء میں بہترین ادا کار کا ایوارڈ ملاکیسالگا؟

احسن: (مسکراتے ہوئے) ظاہر ہے بہت اچھا لگا مگر میں سمجھا ہوں کہ ابھی اور بہت سیجھنے کی گنجائش

ہے۔ ہم: احسن یہ بتا کیں کہ آپ کے علاوہ آپ کے گھر
سے کی اور کو بھی اس انڈسٹری میں آنے کا شوق ہے؟
احسن: نہیں حالانکہ میری 2 بہنیں اور ہم دو
بھائی ہیں گر کسی کو بھی ایسا شوق نہیں ہاں میرے
ڈرامے ضرور شوق ہے دیکھتے ہیں۔
ڈرامے ضرور شوق ہے دیکھتے ہیں۔
منہ نیہ بتا کیں فرصت کے اوقات میں کیا کرتے ہیں؟

Recifon

احسن: ویسے تو فرصت بہت کم ملتی ہے مگر جب مجھی ملے میں فیملی کے ساتھ وفت گزارنا پیند کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ مجھے رائیڈنگ ، سوتمنگ اور الچیمی قلمیں و تکھنے کا کریز ہے۔ ہم: ادا کارکون سالیندے آپ کو؟ احسن: مجھے سرانھونی ہا پلس بہت پیندہیں۔ ہم: کھانے میں کیا پہند کرتے ہیں اور کلر کون سا

مد د کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور کسی کو بھی پریشان د کیے لوں تو خود پریشان ہوجا تا ہوں۔ ہم: سب سے ضروری سوال تو آب سے کرنا ہی بھول گیا ہے بتا نیں کہ پاکستانی کون می ادا کارائیں اورادا کارپسند ہیں؟

احسن: آپ حیاہتے ہوئے بھی مجھے گھیر نہیں كتے ۔ ادا كارائيں مجھے سب پسند ہیں كيونكة تقريباً سب ہی کے ساتھ میں نے کام کیا ہے۔ مگراداکاروں میں



احسن : سوشی بہت پسند ہے اور Black کلر مجھے فوادخان اور علی ظفر بہت پسند ہیں۔ ہم :احسن آپ کا بہت شکریہ آپ نے مجھے وقت دیااورا چھی تی جائے کا بھی بہت شکر ہے۔ احسن:U Rارے جنابWelcome يوں پيملا قات تمام ہوئي ،احسن جس قدر ذہبين اور خوبروادا کار ہیں اس ہے کہیں خوبصورت اس ہیرو کا ول ہے اور اس ملاقات کے بعد میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہاحسن خان جیوتم ہزاروں سال۔ ☆☆.....☆☆

ہم:احسن بیہ بتا ئیں جھوٹ بولتے ہیں؟ احسن : (ہنتے ہوئے) بھی بھی بولتا ہوں مگر صرف اس ونت جب پہ ڈر ہو کہ میرے سے سے تکلیف پہنچے گی۔ میں لوگوں کو دکھی نہیں و مکھ سکتا یہی میری کمزوری بھی ہے اور شاید اچھائی بھی اصل میں بجين ميں مجھے سپر مين بہت پسند تھا۔ پسندتو اب بھی ا المبارات المبيرين بہت جھوتی عمر ہے لوگو<u>ں کی</u>

# ذبين ادا كاراه ساحره

# منشا پاشا

## ಇಟ್ರಾ ಚಿಕ್ರ

پاکستانی ذرامہ انڈسٹری بہت خوش نصیب ہے کہ اس میں روز بروز بہترین فنکاروں کا اضافہ ہور ہا ہے۔ ای خوبصورت اضافے میں ایک اضافہ منشا پاشا ہیں۔ نازک می منشا پاشا کی اداکاری اس قدر جاندار ہے کہ محسوس ہوتا ہے



میں آنے والے فیصلے پرمیراساتھ دیا۔ منشا پاشا اکتوبر 1987 ، کوکراچی میں بیدا ہوئیں، شوہزنس کی دنیا میں 2011 ، میں قدم رکھا۔ شہرذات، مدیجہ اور ملیحۂ زندگی گلزار ہے' وراثت' صبح کا ستارہ' جیسے ڈراموں سے شہرت

پانے والی اداکارہ کے بہترین معاون اداکارہ کا بہترین معاون اداکارہ کا ایوارڈ نہم سے حاصل بیات 3 بہیں بیا۔ منشا نے تعلیم مکمل کرنے کے بعد ڈراموں شوہر کا نام اسد فاروقی ہے۔ منشا کوشاپیگ کرنا، کھنا پڑھنا بہت بیند کے۔ منشا نے ربیب برجمی واک کی اوروہاں بھی ہے واک کی اوروہاں بھی ہے۔

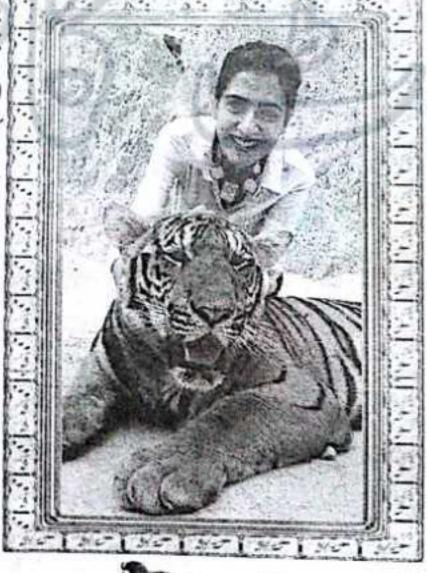

خو بی سے نبھایا۔ بیہ منشا کی ادا کاری کی خاصیت ہے کہ وہ اینے کرداروں میں مکمل طور پر ڈھل جاتی ہیں نہصرف بیہ بلکہ دیکھنے والوں کوجھی اینے سحرمیں جکڑ لیتی ہیں۔

منشا این والدہ سے بے انتہا قریب ہیں۔ چھٹیاں پورٹ میں گزار نا پسند کرئی ہیں۔ پر فیوم Dolce پندے۔



م ہے وہ بہننا پسند کرئی ہیں جنہیں آ سانی ہے Carr کرسلیں۔ محبت اور پیسے میں محبت کو ت و بی ہیں۔منافقانہ رویوں سے نفرت کرتی S DOUGHT TOWN TOWN THE REST OF STOWN

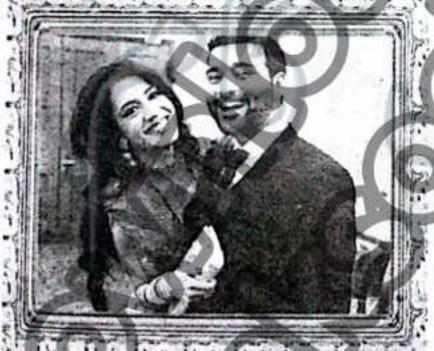

DE NEISE INCIDENT ہیں۔ایے آس یاس ان لوگور تے ہیں۔منشا کا ماننا ہے کہ زندگی ایک بار ہی للتي بلنزا بھر يورانداز ميں جينا جا ہے۔ **☆☆.....**☆☆



معنوں میں شہرت' زندگی گلزار ہے' ہے ملی جس

منشانے تعلیم مکمل کرنے کے بعد ڈراموں کی دنیا میں قدم رکھا۔ شوہر کا نام اسد فاروقی منشا كوشاينگ كرنا، لكھنا پرمھنا بہت اوروہاں بھی بےحساب داد سمیٹی۔

بری بہن کا کردار نبھایا اور بروی Section.

# (i i i)

زینے طے کرتی ہے تو کام کرنے والوں کے جذبے رِوشْن ہوجاتے ہیں، اور دل کی تقویت کے لیے اثر انگیزی کا ہونا بہت ضروری ہے Ary کے پروگرام

Ary ڈیجیٹل ڈیجیٹل کے پروگرام ناظرین کے لیے اب تاریخ کا حصہ بننے جارہے ہیں کیونی وی میوزک، Nick, H. B. O اور ڈیجیٹل پروٹراموں نے جومنفر دمقام حاصل کیا ہے ان میں جدید اور روایتوں ہے جزے ہوتے ہیں مانا کہ

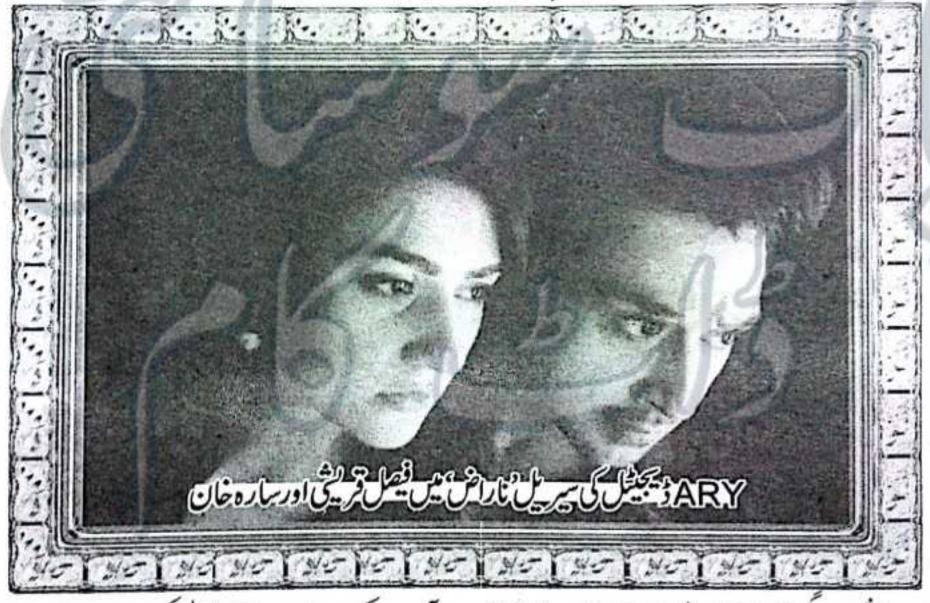

پروگراموں میں فکری پختلی نمایاں ہوتی ہے Ary میں کام کرنے والے سب ایک خوبصورت قبلے کی طرح مل جل كرايخ ناظرين كے ليے نئے بئے موضوعات پر بروگرام تشکیل دیتے ہیں - Ary نیوز

بے شار پروگرام ذہنوں میں موجود بیں-ARY آپ کے دیے ہوئے جو صلے کی وجہ سے ہمارے فلم کو مقبول عام کا درجہ حاصل ہو چکا ہے اور یہی معیاری چینلز ہونے کی ضانت ہے کیونکہ اگر چیلنز کے بروکرام کا سفر طے کررہے ہیں تو یقینا کا میانی و كامراني كى نشاني ہے جب جيت كى وسعت اين کرتے وقت یا بعد میں ہونے والی غاط فہمیوں کے بیتے میں منگنی ختم کرتے وقت اولا دکی پہندیاان کی مرضی ہے اپنے مرضی ہے اپنے مرضی ہے اپنے بیل مرضی ہے اپنے بچوں کی منگنی کردیتے ہیں اور پھرتو ڑویتے ہیں انہیں سیمل مہیں ہوتا کہ ان کی سیملطی ساری عمر کے لیے سیمل میں موتا کہ ان کی سیملات پیدا کرتی رہے گی ویسے بھی اولا دے لیے مشکلات پیدا کرتی رہے گی ویسے بھی اولا دیے جا ہے کہ والدین اپنے تجربے کی اور بچر بیان کے لیے اجھے رہتے تااش کریں اور بچر بنیاد پر ان کے لیے اجھے رہتے تااش کریں اور بچر

کی ویب سائٹ کی کارکردگی تو کمال کی ہے لاکھوں ناظرین اور قارئین ویب با قاعدگی ہے دیجھتے ہیں جس کی زندہ اس کی کامیاب ریٹنگ ہے اور اس کی کامیاب ریٹنگ ہے اور اس کی کامیاب ریٹنگ ہے اور اس کی کامیاب کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کامیابی پرمبارک باد کی مستحق ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں کہاں دوشنی ڈالی جائے بس سے بچھ لیس کہ ناظرین کہاں نظرین محبت کی جھائی سے بھی اگر ناظرین ہمیں ایر ناظرین جمائی حیائی سے بھی اگر ناظرین ہمیں ایر خانے بے جمائی حیائی سے بھی تو نہ جانے ہمیں ایر خانے بے جمائی حیائی سے بھی تو نہ جانے ہمیں ایر خانے دو جانے ہمیں ایر خانے دو جانے ہمیں ایر محبت کی حیائی سے نہ رکھتے تو نہ جانے



ان کی شادی کی جائے شادی کے معالمے میں جوت نہ بولا جائے کیونکہ میں مسلحت کے نام پر جب ہر معالمے میں جھوٹ بولا جائے گا تو وقی طور پر بہتری آ جاتی ہے گرمستقل بنیا دول پر سب سے بگاڑ بیدا ہو جائے گا تو وقی طور پر بہتری جاتے ہیں اور یہ نسلوں تک چلتے ہیں شادی کے بعد برانی کرنی پر تی ہے جولا کر نئے رشتوں کی شروعات کرنی پر تی ہے جولا کرایے جیون ساتھی پر تمام تر بستدیدگی یا محبت بھلا کرا ہے جیون ساتھی پر تمام تر بخستیں لٹاتے ہیں ان کی زندگی میں خوشیاں آ جاتی ہیں اور لوگ پرانی محبتوں سے نکل نہیں یاتے وہ ہیں اور لوگ پرانی محبتوں سے نکل نہیں یاتے وہ

ہم کیے آپ خوصلے بلندگر پاتے آئے اب چلتے ہیں پروگراموں میں اس دفعہ Ary ڈیجیٹل لایا ہے اپنے ناظرین کے لیے سوپ رفعت آپا کی بہویں،سیریل میں ادھوری، بہریل میں ادھوری، سیریل ناراض ڈیجیٹل سے آن ایر ہونے والے سوپ رفعت آپا کی بہویں نے ناظرین کے دلوں میں جگہ بنا لی ہے اس سوپ میں تین نہایت اہم موضوعات پر روشی ڈالی گئی ہے بلکہ ان کا حل بھی میش کرنے کی کوشش کی ہے والدین کی رضامندی میش کرنے کی کوشش کی ہے والدین کی رضامندی سے شادی کا مطلب بینیں ہوتا کہ مال باب رشتہ سے شادی کا مطلب بینیں ہوتا کہ مال باب رشتہ

ہیں سیریل'' میں اوھوری'' ہر ہفتہ گی رات 8 ہے۔ وکھائی جائے گی ہدایت کار عاطف شینٹ اور تھے سیکروہ



ثمیندا خاز کی سیری کے تصور مربدہ کی رات 8 بجے دکھائی جائے گی فنکاروں میں شمینہ پیر زادہ ، صبول، وسیم عباس ساجد حسین، جوریہ عباسی ، صلاہ الدینتیوشائل ہیں۔ یہ سیریل '' ناراض کی رات 8 بجے دکھائی جارہی ہے سیریل '' ناراض کی ہدایت نجف بلگرامی کی ہیں مصنف محسن علی جبکہ فزکاروں میں قیصل قریشی ، سارہ خان، فہد امجد، جوریہ عباسی اوردیگر شامل ہیں یہ ہر پیرکی رات امجد، جوریہ عباسی اوردیگر شامل ہیں یہ ہر پیرکی رات وائی ڈیجیٹل سے دکھائی جا تیں گی۔

جبکہ Hbo اور Nick سے جو سپر ہٹ فلمیں اور بچوں کے لے کارٹون دکھائے جارہے ہیں ان کو دوسروں کے لیے اپنے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں اس سوپ کولکھا ہے مبارک کملانی اور عمران نذیر نے جب جبکہ ہدایت شاہدیوس کی جیں اس کے فئکاروں میں بشری انصاری، فریحہ حسن، فرح ندیم، شنراد رضا، فیضان شخ ، نعمان حبیب اور دیگر شامل جیں یہ سوپ بیرتا جمعرات روزاندرات 7 بجے دکھایا جار با ہے سیریل ''میں ادھوری'' ایک الیی لڑکی کی کہائی ہے ہیے جسنے خوابوں کے سفر کی دہلیز پرقدم رکھنے ہے قبل ہے جسنے خوابوں کے سفر کی دہلیز پرقدم رکھنے ہے قبل ہی اپنی ممتا کے لازوال جذبے کوچھوٹے بنااز دواجی زندگی کے عوض رئین رکھ دیا اور اس کی ہدایت رہی زندگی کے عوض رئین رکھ دیا اور اس کی ہدایت رہی



انشا کی جبکه تحریر سیما شیخ کی بین، اسکے فنکاروں میں اظفر رحمٰن، (.....)، صبا حمید، حسن اظفر میں عائشہ عصمت اقبال اور دیگر افراد شامل



اور اب چلتے ہیں Qtv کے پروگراموں کی طرف لکھے جانے والے تمام پروگرام براہ راست نشر (لائيو) ہول کے بروگرام واب كما کہتے ہیں''اس پروگرام کو پیش کررے ہیں مفتی سہبل رضا امجداس پروکرام میں خوابوں کی تعبیر بتائی جاتی ہے یہ پروگرام ہر ہفتہ کی صبح 11 بجے پیش کیا جائے گا پروگرام" قرآن سنے اور ساییخ''اس پروگرام کوجھی مفتی سہیل رضا امجدی پیش کررے ہیں اس پروگرام میں قر آن عیضاور سمجھنے کے حوالے سے تعصیلی روشنی ڈالی جارہی ہے یہ پروگرام پیرے جمعہ تک شام 4 بجے دکھایا جاتا ے پروگرام''احکام شریعت'اس پروگرام میں مفتی المل شریعت کے مطابق نماز ،روزے، طلاق اور دیگر شرعی مسائل پر روشنی ڈالتے ہیں۔اس کے علاوہ سوالات کے جوابات بھی شرعی ناظرین کو دیتے ہیں سے پروگرام ہفتہ اور اتواررات 9 بجے پیش کیا جاتا ہے پروگرام''نعت زندگی'' اس کو پیش کر رہے ہیں سرور حسین نقش بندی جس میں معروف نعت خواہ حضرات کو بلایا جاتا ہے اور ناظرین کی فر مائش پرنعتیہ کلام پیش کیا جاتا ہے بروگرام ہر جمعہ کی رات8 بجے وکھایا جائے گا پروگرام'' صبح بخیر'ا ہے پیش کررہی ہیں يسراخان يه ہرا توار کی صبح دس بجے دکھایا جارہاہے یروگرام روبانی دنیا کو پیش کرر ہے ہیں اقبال باوا یہ پروگرام سحراور آسیب پرمبنی ہے جس میں لوگوں کے مسائل حل کئے جاتے ہیں۔ یہ پروکرام ہفتہ اور اتوار رات 12 بجے پیش کیا جاتا ہے جبکہ سحرش سینے خواتین کے مسائل برمنی پروگرام'' میری پہچان'' پیراورمنگل کی رات 7 یے پیش کررہی ہیں۔

ناظرین نے بہت سراہا ہے H.B.O سے آن ایر ہونے والی سپر ہٹ فلم جوآن ایر ہور ہی ہیں ان میں

1)Intersteallr(block buster of the month)

2)Teenage Mutant Ninja Turtles ンシング3)Mission Impossible

Downloaded From

4) Noahe palsodaty.com

5) 300 Rise Of An Empire

Nick ہے جو کارٹون بچوں کے لیے پیش کرجا
رہے ہیں ان میں۔

1)Burka Avenger

- 2)Motu patlu (Season2)
- 3)oggy and the cock Roaches
- 4)pakram pakrai
- 5)Dora the Explorer
- 6)Jimmy Neutron プラ)Spongebob SquarePants

خوبصورت اور ولفریب نظراً نے والی ARY ویب کو ہم کیے نظر انداز کر سکتے ہیں جن کے لاکھوں میں پرستار ہیں گذشتہ دنوں پنجاب اور سندھ کے بلدیاتی الکٹن کو ویب نے جس طرح کورج وی ہے اس کی تعریف نہ کرنا زیادتی ہے جبکہ شوبرنس کے لشکارے اپنی مثال آپ ہوتے ہیں کیو ٹی وی کی بہت خوبصورتی ہے قرآنی ہر وگراموں کی کورج ہے اس کے لیے ویب اوران کی میمبارک باد کی مستحق ہے کیونکہ ویب کے ہیڈ افراف صاحب ہر خبر پر اپنی خصوصی نظرر کھتے ہیں افراف صاحب ہر خبر پر اپنی خصوصی نظرر کھتے ہیں افراف صاحب ہر خبر پر اپنی خصوصی نظرر کھتے ہیں افراف صاحب ہر خبر پر اپنی خصوصی نظرر کھتے ہیں افراف صاحب ہر خبر پر اپنی خصوصی نظرر کھتے ہیں افراف صاحب ہر خبر پر اپنی خصوصی نظرر کھتے ہیں افراف صاحب ہر خبر پر اپنی خصوصی نظرر کھتے ہیں افراف صاحب ہر خبر پر اپنی خصوصی نظرر کھتے ہیں افراف کی کی بہت

(بوشيزه 28)

Seeffon

**公公.....公公** 

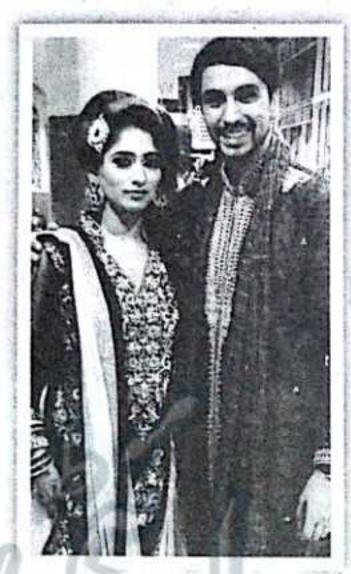

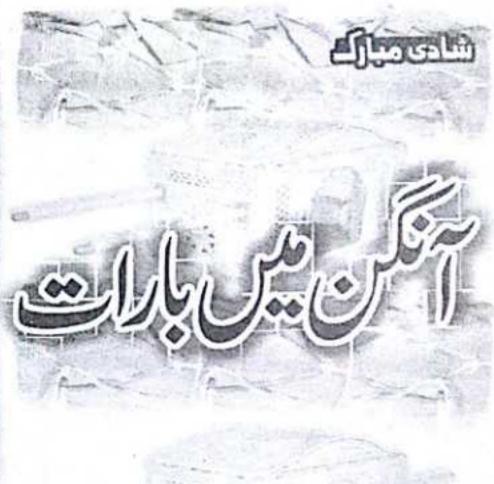

جہاز میں ساتھ والی سیٹ خالی دیکھ ایک وم گی۔ ایکٹے ہی جانا ہے۔ وہ بہت خوش کھی زندگی نفرت کا خیال آگیا۔ ساتھ والی سیٹ میری ہو میں پہلی بار گھرے نکل کر U.K کا پیوارام

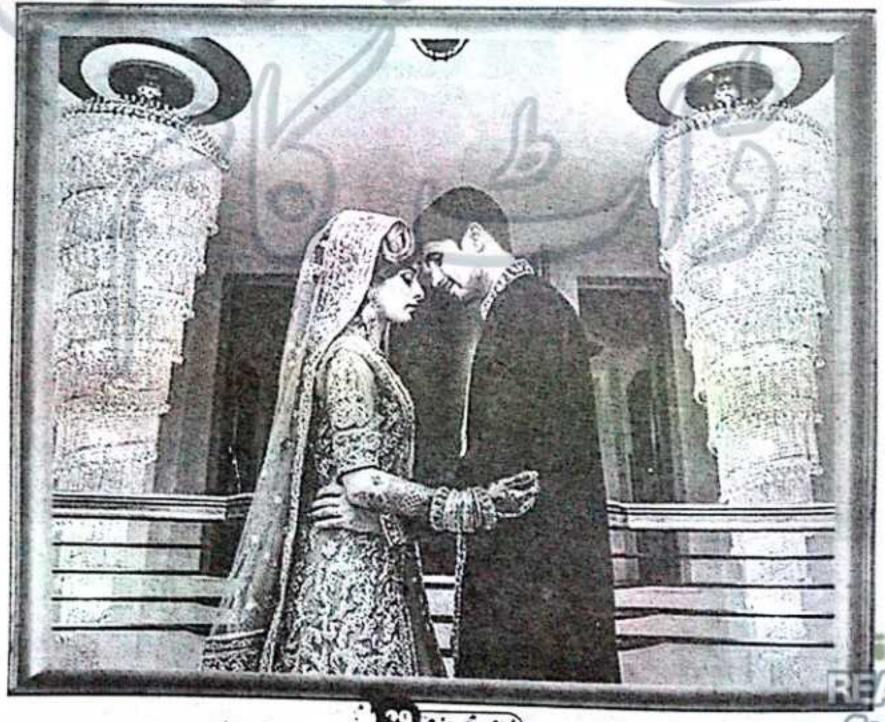

بائیں طرف ایک خانون بیٹھ چکی تھی۔ جو کوشش کے باجودسیٹ بیٹ باندھ نہیں سکی تھیں۔اس کو میں نے سیٹ بیلٹ باندھ دی پھر کھول دی۔ کیاب خودلگاؤ ووتین ہارکھو لنے اور لگانے سے وہ خوش ہوگئی۔پہلی بار میاں کے یاس بحرین جا رہی تھی۔ بیہ قطر ائر لائن تھی۔ کمبی گوری میرون کوٹ میں خوبصورت ایر ہوسٹس

تھا۔ پہلی جینجی کی شا دی تھی خون جوش مارر ہا تھا۔ کوئی ایسے تو نہیں کہتا۔ 'پھوپھی بھیجی ایک ذات کیکن اس کا ویز ہ ہی نہیں لگ سکا۔ بے حد دکھی ہو کئی۔ اس نے اس طرف سے سوجا ہی نہیں تھا کیونکہ جامی کا بمعہ قیملی ویزہ لگ چکا تھا۔ بے لی کا امریکہ ہے لگ جاتا تھا۔خیر اللّٰہ کے فضل ہے



خوبصورت مسكرا ہث فيصل آياد ہے لندن تک فلائث شروع ہو چکی تھی۔ جس کاہم نے پورا فائدہ اتھایا۔شازیہ نام تھا خاتون کا دوجہ سے جہاز تبدیل ہونا تھا۔اس نے میرا ہاتھ پکڑلیا۔'' مجھے کچھ پتانہیں وہ بہت

میرے پاس ابھی 2017 تک کا ویزا تھا۔ دانہ مانی کی بات ہوتی ہے۔انسان دانا یائی کے پیچھے الله کے ہر
 اللہ کے ہر الما کام الم مصلحت ہوتی ہے۔

گھرار ہی تھی۔ کوئی ہات نہیں میں ساتھ ہوں۔ شیطان کی آنت جیسا لمبا ایئر پورٹ تھا چل چل کر ہر ا حال۔ گرز انفسر کواٹر آئی نہیں رہا۔ بحرین کا 6A تھا۔ اس خاتون کو وہاں پہنچایا وہ بے حدشکر گزار تھی۔ اس کو سارا بچھایا کہ اب کیا کرنا ہے۔ پاسپورٹ اور ٹکٹ ہاتھ میں پکڑ لو۔ جیسے ہی کا ؤنٹر کھلے گا وہ آپ کو لا و نئے میں بھیج دیں گے۔ وہ بہت خوش تھی آپ کا شکر یہ کیسے اوا

آپ کے ساتھ جب کوئی پہلی بار جہاز کا سفر کرے بس اس کو اس طرح بچھانا اور ساتھ دینا۔ جس طرح میں نے پیچھے مڑکر نہیں دیھا۔ والیس 5A مڑگئی۔ میں نے پیچھے مڑکر نہیں دیھا۔ میں نے کا جا یا ۔ میان کی مسکان ، کیھا۔ میرسال آنے کا چسکا تھا۔ ایمان علی ، مسکان ، کینی میری نواسیال اور نواسہ آ تھھوں سے محبت نیکی میری نواسیال اور نواسہ آ تھھوں سے محبت نیکی میری نواسیال اور نواسہ آ تھے۔ ایمر پورٹ سے گھر سے سکان کے بے تحاشا پیغامات۔اب کہاں سے مسکان کے بے تحاشا پیغامات۔اب کہاں جس کب آ رہے ہیں سے اور عزت دوسے ہیں آ رہے ہیں سے مدجا ہت اور عزت دیتے ہیں ہیں بنول سے ملنا کوئی ان دیس کے دور ہیں بردیس میں اپنول سے ملنا کوئی ان دیس کے دور ہیں بردیس میں اپنول سے ملنا کوئی ان دیس کے دور ہیں ہیں اپنول سے ملنا کوئی ان دیس کے دور ہیں جوابوں نے پوچھے۔

جعد ا28 اگست \_ آج ماہم کے سرال میں قرآن خوانی تھی ۔ پاکستان میں تو دیکے منگوالوکام ختم \_ یبال کچھ خوا تین سپارہ پڑھ رہی تھی ۔ ہفتہ 29 اگست \_ بار بی کیووصی کا زبردست ہوتا ہے ۔ ہرسال دو تین بار بار بی کیومیں نے اس کے ہاتھ کا کھایا ہے ۔ آج چھٹی تھی ایک دن پہلے ہی مصالحہ لگا کرر کھ دیا تھا۔

لان میں ٹانی کے ہاتھ کے لگائے ہوئے گلاب میک رہے تھے۔ بینی کا فون آگیا ہے زمل بے حد

اداس ہوگئ ہے کہدرہی ہے مجھےدادویادآ رہی ہے۔ ان ہے کہوابھی آ جا نیں۔اور پھراس کا زاروقطار رونا مجھے اداس كر گيا۔ وہ تو ايك لمح كے ليے بھى بچھے ادھر سے ادھر نہیں ہونے دیتی علی نے اپنے باز و میرے گلے میں ڈال لیے۔'' نانو....، میں نے فورآ آ نسو چھیا کیے میں ایسا کرتی رہتی ہوں اور کر رہی ہوں۔میری مسکراہٹ میری ہمسی میرے بچوں اور ان کے بچوں کے لیے اور آنسودہ صرف میرے لیے ہیں۔ اتوار 30اگست۔ بے حد خوبصورت ون نگھرا بکھرا آسان۔صلاحو کا بہ یارک عائشہ کے گھر کے یجھے ہے۔ بچول کے ساتھ یارک آنا مجھے بہت اجھا لگنا ہے مسکان اور سکینہ اپنا تھیل کھل رہی ہیں علی فٹ بال کے ساتھ مکن ہے۔۔ایک طرف جہاز بادلوں سے سر نکال آ رہا ہوتا ہے تو دوسری طرف جہاز بادلوں میں حجب رہا ہوتا ہے۔ یہ آ تکھ مجولی مجھے بہت الیمی للتی ہے۔ جب تک بیج کھیلتے ہیں میں آئھ مجو کی ھلتی رہتی ہوں۔

کل رائے کا کھا نا ٹانی کی طرف سے تھا۔ آج ہم لندن ایسٹ عامر آغا کی طرف گئے۔ یہ 1967 میں ہمارے پاکستان میں ہمسائے متھے اور میرے بھائی روی کا کلاس فیلوتھا۔ دونوں ساتھ ساتھ ڈاکٹر بھائی اور ڈاکٹر رومی کی بیوی ہے۔ بہت سارا پانی بلوں کے بیجے سے بہہ گیا تھا۔

پہلے کے پرانے گانے اپنائی لطف دیتے ہیں۔
آج ساجدہ کی طرف قرآن خوانی ہے اللہ کے
نام سے تقریب کا آغاز کرنا ہے اور میں رانیے جے ہم
بے لی کہتے ہیں کیونکہ بہنوں سے چھوٹی ہے وہ کل
ہی امریکہ سے پینچی ہے۔ شادی میں شرکت کے
لیے۔ بہن کا پیار کیا ہوتا ہے وہ بے لی کی آنکھوں

بالکل میری جان دیکھو واپس آگئی ہوں۔ عائشہ کی محبت اور ٹانی کی جاہت ان دونوں کے درمیان ہمیشہ میری ذات شکل کاک کی طرح ہوتی ہے بھی ادھر بھی اُدھر۔ مزاآ تاہے۔ کیک کی خوشبو۔ایمان کیک بنا بھی ہے۔سکینہ کی سالگرہ جو ہے۔

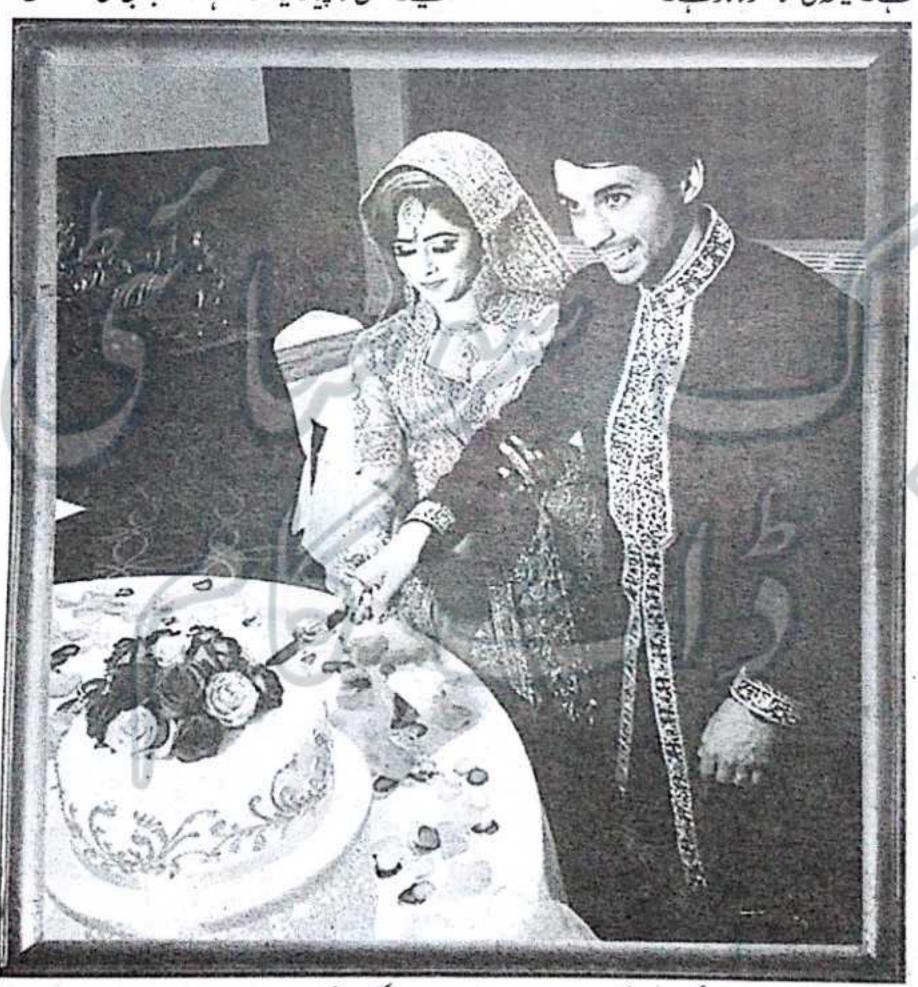

5 دسمبر کوعائشہ کے گھر ماہم کی مائیاں ہے سبر میں جیکتے آنسو بتارہے ہیں۔ اور پیلے دو پڑوں سے خوبصورت کو سجایا گیا ساجدہ ماہم کی ہونے والی ساس کا نام ہے۔ وصوبی تو روز ہی بجائی جاتی ہے۔ بیاس سال ہے۔ عائشہ کے گھرسے تھوڑے سے فاصلے پر ہے

لندن نواب میں انتظام ہے بے حدخوبصورت ہال کو سجایا گیا ہے ہر تیبل پر بیٹھنے والوں کے نام ہیں اور ساتھ ساتھ جھوٹا سا گفٹ۔ جسے خود ہاتھوں سے بچیوں نے تیار کیا ہے مہندی پر گرین اور پیلے رنگ کی چوڑیاں سب کو گفٹ کی تھی۔

ہال میں بارات آ چکی ہے ایاز اور ماہم وونوں بے حدخوبصورت لگ رہے ہیں۔

ماں باپ کے درمیان چلتی ہوئی ماہم مستھی پری لگ رہی ہے جو آج بابل کے آئن سے پیا کے دیس میں اڑ جائے گی ،ایمن ماہم کی چھوٹی بہن کے چېرے پرادای ہے بہن کی رحقتی کی۔وہ تو الله کاشکر ہے کہ صلاحومیں ہی سسرال ہے۔

روزانہ کی کچھ ملا قات بھی ہوشتی ہے۔ساجدہ کے چہرے پر جوشیوں کے ساتوں رنگ تھے۔ الكوتے بينے كى اكلونى بہو\_ ميں آ ہستہ آ ہستہ ما ہم كو كان ميس كهدر بي تهي \_ ماجم ايازكي والده كا بهت خیال رکھنا روزانہ ان کے یاس بیٹھ جانا۔این خوشیوں میں ان کوشریک کرنا آتے جاتے ان کو بتا کر جانا کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کی سب سے بری خوشی اینا بیٹا تھہیں دیا ہے۔

امی جان کی سرگوشی میرے کان میں آرہی ہے۔'' فرحت مبارک ہوآ ج میری پہلی ہوتی اپنے گھرجارہی ہے۔''ان کے پہلومیں پایا جی بھی مسکرا رہے ہیں۔

منظور صاحب کو ماہم سے بہت پیار تھا۔ وہ اسے تھی کلی کہا کرتے تھے آج وہ بھی بہت خوش

ڈھول کی تاپ پرساجدہ اوراس کی دوست اور بچیال خوتی سے ناچ رہی ہیں انہوں نے ٹائی اور زخی كوبھى تھيد ليا ہے۔سب دائرے ميں كھرےان ک خوشیوں کوانجوائے کررہے تھے۔

میں اور بے بی باتیں کرتے چھنے گئے۔ 5 ستبر آج ماہم کی و هولکی ہے ماشاء اللہ پایا جی کے یا یج سیح تین بڑے بیٹے اور دو بیٹیاں یر دیس میں جمع ہیں زند کی میں پہلی بار بھائی اپنی ہیوی کے ساتھ اور اپنے اپنے بچوں کے ساتھ جمع تھے۔ ''پاپاجی کی پوتی کہلی پوتی۔''

كاش وہ زندہ ہوتے تو كتنا خوش ہوتے \_ ہميشہ خوشی اور عم پر کیوں وہ سب یا دآتے ہیں؟ جو دنیا میں تہیں ہوتے۔

پایا جی ، امی جان،منصور صاحب اور تصور پیه سب یا دوں کے آسان پر حیکتے ستار ہے ہیں۔

ہاں تو بات ہور ہی تھی ماہم کی ڈھولکی .....عا ئشہ کی ڈھولگی اور گانے ایک سال باندھ دیا۔ سعدیہ بھانی کے گانے شائلہ بھانی کا ڈانس اور بے بی کا ایک بی ناچنے کا انداز دونوں ہاتھوں سے دویے کے کونے بکڑ کر کھیاں اڑانے کا اٹائل اور ہٹس ہٹس کر يراحال\_

ماہم کی دوست جو آفس میں کام کرتی تھی انہوں نے با قاعدہ شادی مہندی کے کرتے شلوار کے ڈریس خرید نے تھے کا بچوں کے ساتھ لڈی میں شامل ہوناسب بچوں کو بہت اچھا لگ رہاتھا۔

جاہت ،محبت کے رنگ ہرسوبکھرے ہوئے تھے خوشیاں ہی خوشیاں ماہم کے معصوم چہرے پر معصوم نور تھا ہے حدیپار کرنے والی سیجی۔میرے ساتھ لیٹ کرسو جاتی۔'' پھو پھو آ پ سے گلاب کی خوشبو آتی ہے۔میری آئیسیس ساون بھادوں بن جاتی ہیں کیونکہ دا دی اور پوئی کا پیاراب میری سمجھ میں آیا

جب میں نے نیارشتہ دل میں محسوں کیا تھا۔ نئ زندگی میں قدم رکھتے سوخدشات ہوتے ہیں۔ آ ت12 ستبر ماہم کی شادی ہے صلاح سے

READING Section

کھانا کھانے کا وقت ہو گیا۔

سب لوگ قطار میں اپنی اپنی پلیٹ لے کر کھڑے رہے ہیں اتنے ڈسپلین اور خاموثی میں کھانا کھایا جارہاہے مجھے بے حد جیرت ہورہی ہے پاکستان میں کھانے کے وقت حشر نشر کا ساں ہوتا ہے ملکی پلیٹ میں مجھے فالتو کھانا نظر نہیں آیا۔

کھانے کے بعد ایاز کی اکلوئی بہن حمیرا چھوٹے چھوٹے خوبصورت کیک لے کر ہال میں آ چکی تھی۔ ان کوخوبصورت رنگوں سے جایا گیا تھا۔ یہ سارے کیک اس نے خودساری رات میں تیار کیے تھے یہ بہن کی محبت کا نذرانہ ہے جو بھائی کو خوش آ مدید کہدر ہاہے۔

خوش آمدید کہدرہاہے۔ د کیھ مجھے بالکل رونانہیں، مجھے کوئی رلانے کی کوشش نہ کریں ماہم ایمن سے کہدرہی تھی۔ظاہر ہےا تناخوبصورت میک اپ ہے۔

ٹائی کیک کے پاس خاموقی ہے کھڑا ہائی ک گرین آ تھوں میں ادای صاف نظر آ رہی ہے۔
فقد رتی غم ہے۔ رُخی سب مہمانوں ہے ال رہی ہے۔
ایاز اور ماہم نے تالیوں کی گونج میں کیک کا ٹا
ہے جوسویٹ ڈش کی جگہ تشیم ہور ہا ہے میں میٹھ نہیں مہمانی ۔ پیار ہے انگار کرر ہا ہے اللہ کاشکر ہے شوگر مہمیں ہیں اللہ تعالیٰ کا خاص تحفہ ہوتی ہے گھر گھر مہمان ہوتی ہے گھر گھر سے وہ رونق لے کرآ تی ہے اور مانی باپ کے گھر سے وہ رونق لے کر سرال چلی مانی باپ کے گھر سے وہ رونق لے کر سرال چلی مانی باپ کے گھر سے وہ رونق کے کر سرال چلی مانی ہے ہی جان ہے ان کو اپنانے کی کوشش کرتی مانی ہے ہوتی ہیں۔ مان کے گھے لگ کر رفعی ہیں۔ مان کے گھے لگ کر رفوی ہیں۔ مان کے گھے لگ کر انہوں ہے بھوٹ کر رودی۔ اور آ نسو بہہ نکلے۔ اکلوتے

ماموں دوعدد بچا، دوعدد بھو بھیاں اکلوتی خالہ سب
ہی کی آنکھوں ہے آنسو بہہ رہے ہیں۔ایاز پر بیٹان
سا کھڑا تھا۔ بھو بھو آپ فکرنہ کریں ماہم کو ہمیشہ خوش
رکھوں گا وہ مجھے حوصلہ دیں رہاہے۔ماہم باری باری
سب سے گلے مل رہی تھی ہمیشہ خوش رہو میں نے
بیار سے اس کے کان میں کہا۔اس کے آنسومیر ب
بیار سے اس کے کان میں کہا۔اس کے آنسومیر ب

بری بات میک اپ خراب ہورہا ہے روتے روتے وہ ہنس دی۔ ہم سب اس کے ساتھ تھے۔ گیٹ تک آئے۔ دوسیٹ بے حد بیاری گاڑی میں ایازاور ماہم کوساتھ بٹھادیا اور جیون بھرکے لیے نئے سفر پر روانہ ہو گئے ان کے ساتھ ڈھیروں دعا کیں بھی ساتھ تھیں۔

ایک اور بیٹی رخصت ہوئی اور ٹانی چپ جاپ گاڑی کی بیک لائٹ دیکھ رہے تھے۔جونظروں ہے اوجھل ہور ہی تھی۔

13 ستبرگوایک پھو پھواورایک خالہ ایک چا جی ماہم اورایاز کا ناشتہ لے کرگئے۔ساجدہ بہت خوش تھیں۔ نکھری نکھری ماہم بہت پیاری لگ رہی تھی ایاز نے شریف پہن رکھی تھی جس پر لکھا ہوا تھا۔ ایاز نے شریف پہن رکھی تھی جس پر لکھا ہوا تھا۔ Husband 2015

سرخ شرف پرسفیدالفاظ جگمگار ہے تھے سب نے مل کر ناشتہ کیا حلوہ پوری، پائے، چنے، نان، پھل، کوک نجانے کیا کیا۔

لان میں کھلے ناسپاتی اورسیب کے درختوں کے ہے بھی ہوا کے ساتھ تالیاں بجا کرخوشی کا اظہار کررہے تھے۔

# Breen Straighter

# THE BUTTON TO SEE MAN TO SEE MAN

## اساءاعوان

# حقیقت ہے جڑی وہ کہانیاں، جوابیے اندر بہت سارے دکھ سکھ اور کامیابی کے دازینہال رکھتی ہیں

### 

اُس دن اچا تک ہی بردی پھو پوکی آ مدہو فی تھی۔
''علیشا! چندا ایک بہت خوبصورت لڑکی دیکھی کل
میں نے ''بردی پھو پونے میر ہے شوق کو ہوا دی۔
'' ارب پھو پو! لڑکی دیکھنے سے کیا ہوتا ہے۔ ہمارا
'لڑکا' اپنی لائف بوائے شیمپوگرل کے علاوہ کسی سے شادی
پرداضی ہیں ۔' میں نے منہ بسورتے ہوئے کہا تھا۔
پرداضی ہیں۔' میں نے منہ بسورتے ہوئے کہا تھا۔
مشروع سے بھائی جان کے بجائے ، لی جان (امی کو وہ شروع سے بھائی جان کے بجائے ، لی جان .....کہا کرتی

"آف کورس پھو پوجانی! مگر آپ کواپے لاڑلے بھتیج کی .....، میرا جملہ درمیان سے ایچتے ہوئے پھو پو جانی بول پڑیں۔

"ارے سب جانی ہوں۔ بین اِن بی ہاتھوں میں گررا ہے م دونوں کا۔ اچھے سے جانی ہوں تم دونوں کو۔ "
پھو پونے بیار سے میرے سر پر چیت لگاتے ہوئے کہا۔
"لو اُو بھو بوا دعا کریں سب بھے تھیک تھاک ہواور ہمیں ہمارے بھیا کی مرادل جائے۔"
ہمیں ہمارے بھیا کی مرادل جائے۔"
"ارے بھیارے! تم دونوں مل کرکون ہے ہوائی

### -649 SE SE SE

ہراڑی کا ارمان ہوتا ہے کہ اپنے سرال جانے سے
پہلے اپنے بھیا کی شادی میں خوب دھوم دھڑکے سے
شرکت کرے اور شادی کے بعدا بی بھائی کے خوب خرے
اٹھائے بھی جا کیں اور اپنے نخرے اٹھوائے بھی جا کیں۔
ماشی جا کیا سارے ارمانوں یہ اوس اُس وقت
روگئی جب بھیا جی نے شادی کے لیے فرمائش رکھ دی کہ
دہن تو ہم کسی کو بھی بنالیس کے گر .....اُس کے بال ویسے
ہونے چاہئیں جیسے لائف بوائے شیمیو میں ماڈل کے
ہراتے ہیں۔

لوبھلا اب سطرح لائف بوائے سیمیو والی بھائی ڈھونڈی جائے۔ جی ڈولنے لگا کہ جانے اب کیا ہو! ایک تو اتنی مشکل سے بھیا جی نے ہاں میں گردن ہلائی تھی۔ درندتو وہ '' ابھی کیا پڑی ہے'' کا در دجائے بھرتے تھے۔ '' اللہ میاں جی! جلدی سے ایسی لڑی ہاری بھائی بنادے جس کے بال لائف بوائے والی ماڈل جیسے ہوں۔''

اب اڑی ویکھنے کے لیے ہم نے کمرس لی اور کوئی اسی جگدنہ چھوڑی جہاں سے بھی کوئی امید برآنے کی توقع ان کے بالوں سے اٹھتی لائف ہوئے شیمیو کی خوشہو نے اُن کومزید معطر کیا ہوا تھا اور شیمپو کیے ہوئے لہراتے ، چیکدار ، لا نے بال نوین بھائی کی شخصیت کومزید چار چا تھ لگار ہے تھے۔وہ تو بس دیکھتی ہی رہ گئی تھی اپنی بھائی کو۔ لگار ہے تھے۔وہ تو بس دی۔

"برتوعام ی چیزیں ہیں۔دراصل کک سک سے تیار رہنے کا بچھے ہمیشہ سے شوق ہے۔" نوین نے اپنا ہموں میں سبز چوڑیوں کود کھتے ہوئے کہا۔" اور چوڑیاں تو بچھے ہمیشہ سے ہی بہت خوب صورت لگتی ہیں۔ رنگ برگی، شائن کرتی، چھن چھن کرتی، اپنے ہونے کا احساس دلاتی۔" کلائی سامنے کر کے چوڑیوں کو بجایا۔ دلاتی۔" کلائی سامنے کر کے چوڑیوں کو بجایا۔

"اجھا!" ایک دبیر جرت اس کے وجود میں اترنے

"مرے لیے تو کہیں ہی جائیں چوڑیاں ہی لاتے میں حالانکہ ..... علیشا اس کی جانب جھک کر مسکرائی۔ "جھے چوڑیاں اتنی زیادہ پسٹرنہیں 'جھے کڑے اور فینسی بریسلیٹ زیادہ اچھے لگتے ہیں۔علیش بھائی تو آپ کے ہارسنگھار کے دیوانے ہوں گے۔ "شرارت سے اُس نے بھائی کی چوڑیوں کوچھٹر تے ہوئے کہا۔

بیگاسااحساس کول بین انزنے نگا۔
'' پلیز' رات کو بیسب شورشرابدا تارکرسویا کرؤ بین
بہت ڈسٹرب ہوتا ہوں۔'' ابتدائی دنوں کی ایک شب
علیش احمد نے بوے روڈ سے انداز بین کہ کرایس کے سکی
بالوں میں منہ چھپایا تھا اور اب علیشا کہ رہی تھی کہ اسے
چوڑیاں پہند ہیں۔'

"" أو ذر اندر چلیس لونگ کے شروع ہونے والا ہے۔" نوین جانتی تھی کہ ابھی علیشا کا بھائی نامہ شروع ہو حائے گا۔ سواندر کی جانب قدم بردھائے۔

اندر ساس سرکی نوک جمونک اپنے عروج برتھی۔ وہی قصہ تھا علیدا کے لیے جورشتہ آیا ہوا تھا اسے قبول کرلیا جائے یا ابھی انتظار کیا جائے۔

علیشا مسکراتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب چلی ق

"" تم كياكبتى موبينا؟" نوين كيسركال احمدال كى بانب متوجه موئ - ده ايك دم من كروراكى -اس سے '' ارے میری پیاری بی جان! ہم ہوائی قلعے میں لہن اڑا رہے تھے۔ آپ کی شم آج میں ایک ہیرا آپ کے ل میں جڑنے کودکھانے لے جارہی ہوں۔'' ''اپرنی بی!تمانے ان لاڈلوں سے واقف ہونا۔

''اے بی بی! تم اپنے إن لا ڈلوں سے واقف ہوتا۔
جنے کیے کیے شوق پال رکھے ہیں۔ لونڈ یا ہے تو اس کو کی
کے کپڑے جوتے پہند نہ آئیں۔ بال الگ دوسروں کے
نوچ نوچ کر گھونسلہ بنادے ہے۔اللہ معاف کرے ہذہ و
کی لونڈ یا کی بارات میں میرے بالوں کا وہ حشر کیا کہ
لائف ہوائے شیمیو کے پانچ ساشے جنے کہاں بالوں میں
جا کر کھوئے تو کہیں جا کر بال سلجھے۔''

"ارے میری تھولی میا! بیک کومبنگ میں تو ایسا ہو عی جاتا ہے۔ "علیشا مال کے مطلے کا ہار بنتی بولی تھی۔ " بی جاتا ہے۔ "علیشا مال کے مطلے کا ہار بنتی بولی تھی۔

'' فِی جان! الی بہو دکھانے جارہی ہوں جو آپ کے بال بھی ایسے بنائے کہ دنیاد عکھے۔'' ''ارے کیا بیوٹی پالروالی کی لونڈیا کے ہاں رشنہ دکھیے لیاہے تُونے بھتو۔''

' ، « نہیں بھتی! بہت اچھا خاندان ہے۔''

"ارےاوپراوپرےسب بی ایجھےد کے ہیں۔ بعد میں اصل دکھے ہے بھیا۔"

یں بی جان! آج ہم ان کے کھر جاکرسب کچو تھیک ہے، اپنی آ تکھوں ہے وکھوآ کیں تے۔ پھرکوئی فیصلہ کرلیں مےنا۔''

" چلو بھیا ٹھیک ہے۔ چلے چلیں سے تہارے سک۔"

☆.....☆.....☆

نوین کے کھر جا کرسپ کواظمینان ہوگیا کہ واقعی ہڑی پھو پوسٹیتا نے بالکل ٹھیک کھرانہ پہند کیا تھا۔ جلیہ ہی دونوں طرف سے جیمان بین کا مرحلہ نیٹا اور جیمٹ محلی پٹ بیاہ والا معاملہ ہو کمیا اور نوین ہلیش احمد کی دہن بن کر آئی علیشا کونوین کی شکل میں بھائی ہے بجائے بہن ل مستی تھی۔ دونوں کی خوب انڈراسٹینڈ تک تھی۔

☆.....☆

'' مجھے بہت اچھا لگتاہے بھائی جب آپ سوٹ کے ساتھ پیچنگ استعال کرتی ہیں؟'' علیشا نے لان میں اور کا کا کا کا استعال کرتی ہیں۔'' علیشا نے لان میں اور کا کھائے کا استعال کرتی ہے۔ سنور نے تھر سدوپ کو

يرممع يرها كرون من بنسنا راتول كورونا-آنسوآ جموں سے لکل کر تھے میں جذب ہونے اس کی قسمت اتی خراب کیوں ہے۔ اگر علیش احمد اس كانفيب بيس من وان كالمن كيول موا كيول بيرشته طے ہوا'میری جیسی زندہ دل اڑی تو مرجائے گی۔ يك لخت بى بجرا ہوا دل محمث كيا۔ دوسرے كميح وہ پھوٹ پھوٹ كررورى كى \_ اللی! کیوں وہ لوگ مل جاتے ہیں جن سے قسمت کے ستارے جیس ملتے۔ " بعانی رمضان آنے والے ہیں؟" کوئی اسائنسٹ بناتے ہوئے علیشانے اس کی جانب و یکھا۔ " ہوں۔" وہ بڑے تورسے ٹاک شود کھیر ہی گی۔ ''پھر عید' بقرعید۔ کتنی جلدی سال گزر رہے ہیں۔ یوں لکتا ہے کہ وقت کو پہنے لگ کئے ہیں۔ 'ہاں۔''اس کی جانب سر تھما کرد یکھا۔'' بیرو ہے۔' ''آپ کی شادی کوایک سال ہو گیا ہے۔' الين؟" وه چونک كئي-"ايك سال! اتني جلدي؟ الجمي تو ..... الجمي تو ..... "اس كا دل سنا نو س كي راه كزر يرتقهر آپ لوگوں نے سال کرہ میں منافی؟" ایک اور سوال اثعابه "سال كره!" وه تو پہلے ہى دھچكے سے نہيں سنبھلى تقى كدبيدوسرا جعنكار "آپ اتی جران کیوں موری ہیں؟" کام کرتی علیشا کے ہاتھ رک کئے "مرے بتانے پر یا بھائی کے بھولنے پر یا گفٹ موصول ندہونے بر؟ "اندازشرار بی تھا۔ اس نے چیکے ہے تگاہ جرا لی۔ کیا بتاتی اسے کہ دل کیوں مٹیکا تھا۔ ساسیس کیوں تھم ری تھیں۔ "اتی جلدی وقت گزرجا تا ہے۔"اس کے لیجیس یاں۔ "آپ کو یاد تھا تا؟"علیشا اس کی شکل دیکھنے گئی۔ "محر بھائی کو یادئیس رہتا انہیں سال کراہیں یا اہم دن یاد دلانے پڑتے ہیں اور زیردئی کے گفٹ لینے پڑتے ہیں

برے موجود تھے اور بیر رشتہ بھی بری چوہو کے جانے والول من سے آیا تھا۔ انکار کی منجائش جیس تھی میں اوراس ہے مشورہ ..... اُس نے ایک نگاہ میں دونوں کو دیکھا۔ دونوں ہی اس کا جواب سننے کے مختفر تھے۔ میری مرضی .....؟" ''ہاں'تم بھی اس کھر کی فروہو۔''کامل احمہ نے اس '' آپ لوگ زیادہ اچھا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ دیکھنے میں تو لڑکا اچھا لگ رہا ہے کوگ بھی اجھے ہیں باقی آپ 'علیش احمآ جائے تواسے بھی دکھادیتے ہیں۔' علیش احمر اس نے نگاہ چرائی۔ تمہارا تو نہ آنای بہتر ہے۔ بےحس انسان۔' حمری سانس لے کروہ اٹھ 'آپ اوک جائے میں مے؟" "نیک اور پوچه پوچه؟" کابل احد مسکرائے. " مجھے مت دینا ہمیا' نیند نہیں آئے گی مجرساری رات ۔ بینے کیے رات کو جائے کی کرسوجائے ہیں سب -"رفعت بيكم كيب كتيل-"مجھ میں جیں آتا کہ نیند کا جائے سے کیا تعلق ے۔" کال احداثیں چیزرے تھے۔ "ارے میں ڈیکے کی چوٹ پر کہتی ہوں کہ ہے تعلق اور وہی ہے جو کھالی کاسٹریٹ ہے ہے۔" انہوں نے جوانی کارروانی کی۔

بواب اردان المست ہوئے اہر نکل گئی۔
ان لوکوں کی بھی نوک جھونگ اے اچھی گئی تھی۔ ان لوکوں کی بھی نوک جھونگ اے اچھی گئی تھی۔ ان کے گھر میں ابوتو کمانے کے تھاذ پر سرگرم رہادرائ افہام و تغییم کی فضا استوار کیے رہاں اس کی دونوں بہنوں کو بھی نہیں آتا تھا بلکہ اے تو کہا اس کی دونوں بہنوں کو بھی نہیں آتا تھا۔ بھائی کوئی تھا بی بیس۔ بہت بھی ہوئی طبیعت تھی ان

سبکی۔ کاش اس کا مجھان بین بی کرلیتا۔علیش احمہ ہے ل کران کی بچرکا بی اندازہ لگا لیتا اور اب ..... اپنے بیڈ پر نیم دراز ہو کراًس نے کشن جم ہے مرد کھالیا۔

ورول کیے کررے کی۔ یوں تنہا اسلے اواس چرے

اورآپ کوان کے ساتھ زبردی بی کرنا ہے یادولانا ہے۔'' جِزل بي فية لكات موئ عليها برے مود ميں بائيں

ز بردی کی یاد؟ اس کی انا مخودداری نے سر بلند کیا۔ محبت اور وه مجمى ما تلكے كئ نہيں بالكل نہيں .....ول

''اور میرے خیال میں شوہروں کو اس یات کا احسایں ولاتے رہنا جاہیے۔''علیشا اپنی دھن میں مکن کہہ ربی تھی۔اس سے پہلے کہ علیشا کواحساس مواور وہ کھے سوہے اور سوال کرنا شروع کردے اور آ کہی کا کوئی دراس یروا ہوجائے اس نے ٹوک دیا۔

"إس بھئ بس جو تم مس عليشا احمر كا!" نوين نے ہاتھا تھا کرکہا۔علیشا ہس دی۔"تم بیوی ہواورنہ شوہر کے رہتے پر فائز ہواس کیے پلیز اسے چھمت کہنا۔"اے انظى المفاكر وارن كيا عليشا خفت زوه موكئ "ميل تواپنانجزيه....."

" شکریہآپ کا!" شرارت سے نوین نے مزید جملہ

روک دیا۔ ''ویسے کوئی تکڑا ساتھنہ کیجے گا پھر،عید بھی آ رہی ہے خالی جانے مت دیجیے گا۔'' ''ہاں' یہ تو ہے۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے تھا اتنا اہم

تبھی بردی مچو ہو بھی ادھر ہی آ مکیں۔ان کا چرو کسی اندرونی خوشی سے دمک رہاتھا۔

ووخيريت چھويو چھويا جاتى نے كلاب جامن دے ویے ہیں کیا؟ "علیعانے جبک کراسے دیکھا۔ "أرك ميري بنؤ كلاب جامن تو كيا انهول في مجھے بورا ڈبہ ہی مکڑا دیا ہے۔" مجوبونے پہلے اس کا مطلوبه لائف بوائے شیموکا ایکشرلاج پیک اُسے پکڑایا اور پھرا سے محلے لگا کر بیار کیا۔اک حسین تصور سے علیشا كى تصي حيك ليس جره كانى موكيا وين في الاي

اس کے دل میں ایک ہوک ی اتفی۔ کیے مشرقیت ا المارة ما الى إلى -المارة المارة المارة

اس کے لیے آیا تھا تو دل میں گننی خوشی ہوئی تھی۔اس کی ساس نے اسے پہلے ہی تظریس پسند کرلیا تھا۔ اُس کی دونوں بھابیاں اُس سے ای طرح سے چھیٹر خاتی کردہی تحقیں۔آتے جاتے ذومعنی تفتیکو کرتیں شرارتی انداز معنی خیر مسلم ایس کے دل میں گئی ہی دیر تک کد کدی ہوتی رہتی ۔ پلیس نادیدہ خوتی سے ارزارز جاتی تھیں۔عارض کرم ہوکرد مکنے لکتے۔ایسے میں چھوٹی بھائی اگر چٹلی کا بے بیس تورنكت دوآ تعد موجاتي تعي \_سنهر \_ رويهل سيني تلمول میں جگمگاتے اور دل میں منگناتے تھے۔

نوین کے دل میں یادوں کی پکڑ دھکڑ ہونے گی۔ آ تکھیں سپنوں کی تعبیر پر بھیگ کئیں مگروہ وہ دھیرے سے مسكراتے ہوئے الحى اور باہر آئى۔ اينے كمرے ميں جانے کے بجائے میرس پرآ گئی۔موسم بھی اس کے من جیسا ہور ہاتھا۔ بھیگا بھیگا اور اداس کسی بھی بل برسنے کو تیار۔ بادلوں نے آسان کواس طرح سے کھیر لیا تھا جیسے اداسیاں اس کے دل کے ارد کر دائے پر پھیلائے رفض کرتی تھیں۔ منجلے بادلوں کی طرح محول موک محوثتی تھیں اور ادھم مجاتی تھیں۔ آنسونم بلکوں کی دہلیز سے نکل کررخساروں پر پھیل

" ہم مشرقی لڑکیاں کیے مشرقیت کے نام پرمٹ کی کیے مشرق لڑکیاں کیے مشرقیت کے نام پرمٹ جاتیں ہیں۔ کیسی سیاہ ساعتیں ہوتی ہیں کیسے خبیث کیے ہوتے ہیں کیسازمی فکار وقت ہوتا ہے جو سی نوعروس کو وصل کی چیکی شب بی ایک عظیم دکھ سے ہمکنار کردے۔ اس کی ساعتوں میں زہر بن کرخوب صورت آ واز دھیمالہجہ اور مبيم ليج كيزيرو بم اتر -

"م اس کمر کی بهو مو-اس کمر کی بر چز تمهاری ہے۔ سوائے میرے اور میرے دل کے، اِس کے دل میں توِ..... ''اس کے آ کے وہ کچھ کہدنہ پایا تھا اور نوین نے اپنی آ تھ کا آنسوائي بور پر چنا۔

علیش کے دل میں لائف بوائے شبہو سکے اشتہار مس اہراتے بالوں والی حسینہ کھوم رہی تھی۔ نوین کے بال اتنے کیے نہ تھے لیکن ان زلفوں کو ناکن ضرور کہہ سکتے تحے۔جن کولائف بوائے شیمیونے جادو کرکے بہت دیدہ زيب بناديا تفاعم عليش اين ول كاكياكرتا يسوده بملى عى رات اینام عانی عروس سے بیان کربیشا۔ "مونهة بعلاول كے بعدرہ عى كياجا تاہے-

بین ہتی ہے بئی ہر مل اس دکھ کی مایا مینت مینت کرر کھتی ہے میر جو اِک مجھوتے کی چا در ہے بیوی اوڑھتی ہے ہر موسم میں تن ہے لگائے رکھتی ہے زندگی تمام کرتی ہے افر میں لے کرانزتی ہے

مرکب تک .....؟ اُس نے گرل پر گہنی جها کر بند مغی پر چیرہ نکا کرسامنے تھلے بہرے کود بکھا۔ ال پارک کا پچھلا حصہ اس کے سامنے تھا۔ بچے کھیل رہے تھے۔ نو جوان جوڑے راز و نیاز میں مصروف تھے۔ سامنے ایک قدیم درخت تھا۔ جس کی گھنی چھاؤں کے نیچے ایک لڑکا اورلڑ کی بیٹھے تھے نوین نے نگاہ چرائی۔ نوبیا بہنا جوڑا تھا۔ ایک دوسرے کوآئس کریم کھلاتے ایک اسرا سے کولڈرنگ فتم کرتے دیکھ کرائس نے ایک اور دفعہ نظرین چرائیں۔ فتم کرتے دیکھ کرائس نے ایک اور دفعہ نظرین چرائیں۔ شاوی کے بعد ہوتی ہے وہ پہلے ہونے والی محبت کا مقابلہ شیوں کر کتی۔ بیداس کا بھین تھا گر ..... ول وکھ کی شدت شیوں کر کتی۔ بیداس کا بھین تھا گر ..... ول وکھ کی شدت شیوں کر کتی۔ بیداس کا بھین تھا گر ..... ول وکھ کی شدت

علیھا کے لیے آیا ہوا پر و پوزل قبول کرلیا گیا۔ سنہری خوابوں نے علیھا کی براؤن آنکھوں میں بسیرا کرلیا۔ لب ہمہ وقت مسکراتے رہے۔ وہ اے مسکراتے ہوئے دیکھے جاتی اور دل سے اس کے لیے دعا کرتی۔ ''یا اللہ! اس کا دل آنگن آباد رکھنا۔ اس کو دکھی نہ کرنا۔ اس کے خوابوں کوسلامت رکھنا۔ اس کو دکھی نہ رکھنا۔ اس کی راتوں کوشٹ قمری طرح رکھنا۔ محریمی شادی کی تیاریاں شروع ہوگئیں۔

محر جن شادی کی تیاریاں شروع ہوگئیں۔ اس شب علیش احرجمی آئی یا۔ بنی دنوں سے آفس کی طرف سے کورس کے لیے دہ اسلام آباد کیا ہوا تھا۔ کمر کی نوین کے سارے خواب بحر بحری مٹی کی طرح ہاتھ ہے بھسلتے جلے گئے تھے۔اس کی حتا آلود ہتھیلیاں خالی رہ گئیں۔ان پرکوئی بھی کس کی حتا م کانہیں تھیرا۔اس کی مہندی ہے رچی ہتھیلیاں دید اور تحسین کی منظر ہی رہ گئیں۔علیش احمر تو کسی اور کی آتھیوں کاسپنا تھے۔کسی اور کے کئیں۔علیش احمر تو کسی اور کی آتھیوں میں بھی کسی اور کے کواب تھے اور اس کی ذات کسی قدر بے مایہ ہوگئی تھی کہ خواب تھے اور اس کی ذات کسی قدر ہے مایہ ہوگئی تھی کہ خواب تھے اور اس کی ذات کسی قدر ہے مایہ ہوگئی تھی کہ اس کا وجود ان چاہے تا پہندیدہ ہے۔وہ سوچی رہ گئی۔

علیش احمہ نے اسے بہو بنادیا تھا' بیوی نہیں اور جب

بیوی کے حقوق فرائض ادانہ ہوں تو بہو کے فرائض کیسے ادا

ہوں کے محرشاید پھرادھر سے بی مجھوتے کی را انگلی ہے۔

اس نے بھی مجھوتے کی نرم چا در کوانے وجود کے کر دلیبیٹ

لیا تھا۔ والیس جانے کا اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔

مزل سامنے نہیں تھی ، دھند کے بادل تھے جوآ کڑ ہیں کی

مزل سامنے نہیں تھی ، دھند کے بادل تھے جوآ کڑ ہیں کی

مزل سامنے نہیں تھی ، دھند کے بادل تھے جوآ کڑ ہیں کی

والدین کی عزت اور خاندانی وقار آٹرے آجا تا ہے۔

مال یا ہا۔ جس وقت اڑکی کی رخصت کر دیتے ہیں تو وہ

ماں باپ جس وقت اڑکی کورخصت کردیے ہیں تو وہ پرائی ہوجاتی ہے۔روز آئے کے لئے ویک اینڈ پر آئے سولیم اللہ! ادھراس نے دکھ کی کہائی سنا کر محتظر نگا ہوں سے مال باپ کو دیکھا کہ آپ نے پہند کیا تھا میں نے سرجھکا دیا۔ اب سب اب کی کہائی کروں؟ اور وہ بٹی دکھ کی سل کی طرح والدین کے سینوں پر کرجاتی ہے۔ طرح والدین کے سینوں پر کرجاتی ہے۔

ترحم اورتری ہوئی نگاہیں اس کی جانب اُسی ہیں اور
وہ بحرم نہ ہوتے ہوئے بھی خود بھی بحرم بن جاتی ہے۔
اس نے خود تری ترحم کے بجائے جھوتے کی چادر
وقارے اوڑ رہ کرآنسوؤں کا آبٹار سسکیوں کا طوفان اور
چیوں کا شورا ہے وجود بھی دُن کرلیا تھا۔ بیاس کا مقدر تھا
اور جو چیز مقدر بھی نہ ہوتو مقدر سے لڑتا؟ عذاب جان
بغے ہے بہتر تھا کہ خود پر عذاب جمیل لیں۔ اے اپنے
مال باب ،خودے زیادہ عزیز تھے۔

دکھ کوکہ قیامت کا تھا۔ سوال نارسائی انا خودداری کا تھا محراس کے دالدین کومعلوم ہوتا تو وہ جیتے جی سرجاتے اورائ ابواے کتے عزیز تھے کوئی اس سے پوچھتا تو بتانہ پاتی۔ اس کی آنکہ بحرائی!

المالي كادك به المالي كادك به به المالي كادك به به المالي كادك به به المالي كادك به به به المالي كادك به به ب

تبھی بیدلائف بوائے شیمپواینے اعلیٰ معیار کی بدولت ہی بالوں كومضبوط اور تو إنا ركھتا ہے۔ محى بھی مجھے سى موسم ميں بھی لائف بوائے سیموکی وجہ سے بالوں کے مسائل کا سامنانبيس كرناية تا-" "بالكل بماني!ميرابحي يقين لائف بوائ شيموي ب-پرنوین نگاہ چرا کراس کا دویشہ تبہ کرنے کی۔علیشا ى تىمىس چك رىيمىس بىر كى تى كى طرح-اے اللہ! ان آلموں کے خوابوں کی آبرور کھنا نوین کے ول سے دعاتھی۔ ☆.....☆.....☆ "أيك بات بتاؤل؟" ا ملے دن علیشانے حمیکتے ہوئے چبرے کے ساتھ اس کے کان میں سر کوشی کی۔ "ان كافون آيا تفاء" "ان کا؟" تعب ہے دیکھااور مجی نہیں" کس کا؟" ''وه .....وه ....عثان كا!'' جحك كرأس نے بليس "بين .....ع إكب ....كيا كمدر المعيدة وہ سرحی ہوکر بیٹی ۔دل میں دسوے سے اٹھنے گئے۔ " کہدر ہے تھے کہ آپ بہت اچھی ہیں۔ کاش مخلی کے بعد ملاقات ہوسلی۔ ' وہ درمیان میں رک کرائسی۔ اندرونی خوتی کاعلس اس کے چہرے پر جملسلا رہا تھا اور سكون نوين كى روح يس سرائيت كرر بانتا-"اوركيا كهدب تفي "شرارت ع جميرا-"كياسب كچھ نتا دوں؟" بلسى كا نوارہ سا فضاميں بمعرر بانقااورنوين فيصد فتكرول مي اواكيا-"اور محم محى توكما موكا؟" "جی ہاں! اُن کومیرے بال بہت پیندآ ئے۔ میں نے بھی جسٹ کہدویا کہ اس سلسلے میں آپ ہارے لائف بوائے شیمیوکا شکربداداکریں۔" عليها كانعيب اس جياليس بدايكمل بحريور

محبت كرنے والار فيق عليشا كانفيب بننے والا ہے۔

رات کے بارہ نے رہے تھے۔وہ تیزی سے مکن میں

حمیالہی میں اضافہ ہو کیا۔عید کے ا<u>مک</u>ے ہفتے شادی تھی۔

ایں کمر میں نوین کا پہلا رمضان پہلی عید اور پہلی تیاری تھی۔ساتھ ساتھ علیفا کی شادی تھی۔عید کی تیاری اور شادی کی تیاری ساتھ ساتھ تھیں۔خوب بازار آنا جانا ہور ہا تعاـشا يك عيد كى تياريان! علیش احمرکے آنے کے بعد نوین کی مصروفیات میں اضافه موكيا تفار جب تعلقات سردمهري كاشكار مول اور بجرم بمى ركمنا موتو بجرمصروفيات ذريعه نجات بن جالى ہیں۔ وہ رات مے کرے میں آئی۔علیش احرسو میکے ہوتے۔ وہ مجر تک اپنی کمرسرومی کرتی۔ خاموثی ہے ضروری امور انجام و بنی اورعلی النیج مرے سے باہرتکل جانی۔ ایکی ذے داریاں اوا کرئی اور علیدا کی تیار ہوں کے چکر میں اس کے کمرے میں بی قیام کرتی۔ " بمانی! بمائی ناراض بیس موتے؟" " كس بات ير؟" وه تجالل سے اسے ديمنى ـ "اتى رات كئے تك آپ ميرے ساتھ ہوتى ہيں۔ ويكسيس رات كردون رے ہيں-" "تو كيا موا؟" أس في شاف اچكا كركها-"ان كى پیاری بہن کے پاس موں۔" اُس نے ہاتھ بردھا کرعلیدا كارخسار جيوار " حالانكماس وقت آپ كوميرب پيارے بھائي كے پاس ہوتا جا ہے۔'' وہ شرارت سے ملی۔نوین کے دل پر چوڪي في۔ " پرتم کہوگی کہ بھائی نے ادھر بی رہنا ہے۔ اس نے چلے جانا ہے۔ پھوتو خیال کریں۔" نوین نے مسکین ی صورت بنانی۔ ررے ہاں۔ علیعا نے لب بھیج کرمصنوعی خفکی سے اسے دیکھا اور مردونون بس ديں۔ "ارے بھانی! میراشیموختم ہوگیا ہے۔ پلیز کل بھیا ے لازی منگوادیں۔'' ''اویے! تم بھی تو میری طرح لائف بوائے شیمیونی لائف بوائے تیمپو۔'' '' بچے کہتی ہو۔ میرایقین ہے لائف بوائے شیمپو۔ پینن کرو۔ جب پت جعز کے موسم میں بال جعزتے ہیں تو

مصروف تھی۔ایک چولیے پر بھیا پک رہی تھی۔دوسرے پر قیمہ آخری مرسلے میں تھا۔ پر اٹھوں کے لیے آٹا کوندھ کر فریج میں رکھ دیا تھا۔ میچ پہلا روزہ تھا۔ سحری کے لیے وقت تھوڑا ہوتا ہے اس لیے تو بن نے بید ذہے داری اٹھالی۔ ویسے بھی علیش احمہ سے بیچنے کے لیے راہ فرار کا بیر بہترین

'' چائے۔'' وہ کاؤنٹر صاف کرری تھی کہ آواز پر پلی ۔ کچن کے دروازے پر ایستادہ علیش احمد اس کی جانب د کیورے تھے۔'' مجھے فلو ہور ہاہے' پلیز' ایک کپ چائے ل جائے گی؟''

عائے بنانا تو دور کی بات بھی وہ مخاطب ہونے پر حبران کی اور پھر توجہ .....نظریں جرا کرایک کپ جائے بنا کٹک اس کی جانب بڑھادیا۔علیش احمہ نے کپ تھا ما اور باہرنگل کیا۔نوین ادھر بی کھڑی رہ گئی۔

اس کا مخاطب کرتا.....و یکهنا.....ادهر بی کمڑے رہنا.....بب نیاتھا۔

مرکبوں وہ تو دیکھنا 'بات کرنا پہندی نہیں کرتا تھا۔ اس دفعہ جب سے علیش احمد والیس آئے تھے کچھ جب چپ سے تھے۔ اپنی سوچوں میں کم' اکثر انہیں سکریٹ اور دھوئیں کی دھند میں کم ہوتے دیکھا تھا۔ اس کے پاس حق نہیں تھا جو سوال کرنی اور مسئلہ ہوچھ لیتی یا دیکھ مدر کردار میں تا ہو سوال کرنی

د کے ہوئے دل برجیت کا مرہم رفعتی۔
''ہوگی کچھ آفیشل دجہ'' وہ خودکوتسلی دے کرپلی۔
مگر ان کا مجھے مخاطب کرنا۔۔۔۔؛ وجود پر آگمی کی برف کرنے کی جس نے احساسات کوئن کردیا۔ مجھے کا بحولا شام کو مگر لوٹ رہاتھا مگر جب اے لوشاہی تھیا تو راستہ کیوں بحولا؟ ہوسکتا ہے بیاس کا وہم ہو۔ اس نے خودکوتسلی دی۔

ساری رات نیندنه آسکی۔ مبح سحری کے لیے آخی تو دماغ ادر طبیعت میں بوجعل بن تھا۔

رہاں رو بیت ہیں ہو ، بین طا۔ اگلے گزرتے ہوئے دنوں نے اس کے احساس کو یقین دیا کہ علیش احمداس سے خاطب ہوتے ہیں۔اس کی جانب دیکھتے ہیں۔اس کی توجہ چاہتے ہیں مگروہ اپنی ذات میں سے گئی۔

اتی ہتک کے بعد اتن بے عزتی کے بعد اب میری اسلامی ہوں کے بعد اب میری کا اسلامی ہوا تا جاتا جا ہیں ہیں نے میں نے میں کی میں ہے اسلامی جہاں جاتا جا ہے ہیں میں نے میں اسلامی کی اور کیوں کروں گی۔

نماز پڑھتے ہوئے بافتیارآ تکھیںنم ہوجا تیں۔دعا کے لیے آخی ہوئی ہتھیلیاں بدم ہوکر گود بیں گرجا تیں۔ کیاد عامائے گر؟

کیادعا التے؟

اللہ کھی اس منص کے بلتنے کی دعا مائی تھی ہمی اور نہ
دل بدلنے کی۔اگر اس نے مجھونہ کیا تھا تو صرف اپنے
خاندانی ' دقار' عزت اور والدین کی محبت کے لیے ان کی
لاج کے لیے ۔۔۔۔۔ اسے محبت کی بھیک چاہیے تھی اور نہ
مانے کی محبت دل کو یقین ہو گیا تھا یہ مض اس کا نہیں اس
کے لیے نہیں۔ پھر جر کیوں ۔۔۔۔ زبردسی کیوں ۔۔۔۔۔ بس
زندگی جیسے چل رہی ہے چلتی رہے گی تو اب ۔۔۔۔اب
کیوں؟

س کے وجود میں آگئی جانے گئی۔ میری ذات اتن ارزاں نہیں کہ یوں بے مول ہو ئر

بطاہر سوتی دہ سوچوں کے گرداب بنتی رہتی۔ تو بن احمد! کوئی اس کے اندر بولا تفار اگر علیش احمد واپس لوٹ رہا ہے اپنے گھر کی جانب تمہاری طرف تو تہارا ردمل کیا ہوگا۔ تم کیا کروگی۔ اس کی پذیرائی؟یا تمہاری واپسی کامل شروع ہوجائےگا؟ اس کی ساری حسیات الرث ہوکر جاگ گئیں۔

اس فی ساری حسیات اگری ہوگر جا ک سیں۔ پہرین کے در میں میں معلوہ میں میں ماری

''سنو'یہ کپڑے استری کردو۔''علیش احمدا پناشلوار قیص کے کررو بروتھا۔ ''''

"علیشاہے کہدیں۔"

"تم .....تم كردو-"ابده اس كے پہلوش بيضا تعا۔ بافتيار چونك كرسر محما كراس نے أسے ديكھا۔ "ميں .....ميں ....كيوں؟ مجھے حق تھاند افتيار ہے۔"اُس نے واپس سر محما كرہ تعليال مسليل۔ ""مہيں حق بھی ديد ماہوں اورا فقيار بھی اور ....."

میں میں ہے ہوئے اور احتیار ہی اور استیار ہی اور استیار ہی اور است دهیرے سے ہاتھ بردھا کراس کے بخ ہاتھوں کو تھام لیا۔ "اور میں شرمندہ بھی ہوں۔"

"اور میں شرمندہ مجی ہوں۔"
نوین کی آنکھیں نم ہوگئیں۔
وہ دن وہ لیم وہ ایک نی دہن کو معکرائے جانے کی ذلت کا احساس اس کے سنہری خواب اور خواہناک دن ایک نا کواری کی لیرائمی۔ اور ۔۔۔۔۔۔ ازالہ کے طور پر صرف ایک نا کواری کی لیرائمی۔ اور ۔۔۔۔۔۔ ازالہ کے طور پر صرف

اُس نے دھیرے سے اپنایاتھ چھٹرایا اور ایک نگاہ اس پر ڈالے بغیر کمرے سے نکل کئی۔اب فیصلے کا اختیار اس کے پاس تھا۔

کین میں آ کر بریانی کے لیے پیاز کانتے ہوئے وہ بے تجاشارونی۔ بیاس کی اہمیت تھی۔ بیاس کی حیثیت تھی اب کیوں .... اب بھی کیوں؟ جھیلیوں سے آ ملھیں صاف لیں۔این کرے کے دروازے پر کھڑے علیش احمد نے بے حد ملال اور شرمند کی سے اس کے رنجور اور بھیلے ہوئے چیرے کودیکھا۔

كسى اوركى محبت نے اسے اس چرے سے منہ موڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔اب لوٹا تھا تو اس محبت سے رنجور ہوکر۔ کتنا دکھ دیا تھا اس کی محبت نے اور کس قدر اذیت ہوتی ہے جب ہمیں اس بات کا ادراک ہوکہ جس محبت کے لیے ہم ساری دنیا کود کھ دے دہے ہیں وہ محبت ہماری نہیں کسی اور کے لیے ہے تو سید کیسے دل دھی ہوتا ہے اور جب اپنا ول وهی موتو دوسرے دکھے ہوئے ولول كا احساس محى موتاب اورشرمندكي محى-

☆.....☆.....☆

علیش احد آج کل ای مرطے سے گزر رہا تھا۔ شرمندہ بھی تھا اور احساس بھی کررہا تھا۔اس کے کیے بیہ مرحله بل صراط ہے کم تبیں تفاہ جس کمال صبط صبراور فشکر كزارى سے نوين نے بيمرطد طے كيا تھا اس كى ج ادائیوں بے وفائیوں کو برداشت کیا تھا۔ حرف فکایت لبوں برلائے بغیر کوئی ملامت کیے بنا تو بن نے اس کے كريز اورجدائي كو برداشت كيا تقارب فكك نوين ايك المجى لزكي تمى \_ كمر والول كالمنتخاب لاجواب تقا\_ وبي تقا جوايي پيرول يركلباري مار بينا تفا اور ساب آزرده دل کے ساتھ ٹیرس پر کھڑاوہ ادھراُ دھرد مکھارہا۔ باول ایک دوسرے سے الرائے اور بوندوں نے شرارتیں کریا شروع کردیں۔ کن من کرتی بوندوں نے ہر طرف جل تفل كردي تعي-

اليے میں نوین لان میں آ کرائے تن من کواس بر کھا مس بھونے کی علیش کادل أے د مجھ کرا تھل چھل کررہا تھا۔ اُس کا جی جاہ رہا تھا وہ جا کر ابھی اُسے بانہوں میں مرا التا ديم بن نوين الني الي علاي اور لالف لوائ يميوى بول سے محصوص مقدار من سينو في

تھنے بالوں کوشیمیو کرنے لگی۔اُس کی عادت تھی۔ جب بھی بارش برسی تو وہ بارش کے یائی سے بال سیمیوضرور کرتی تھی اور پرعلیش کے لیے وہاں کمڑا ہونا دو بحر ہو کیا۔وہ اب لان میں تھا۔نوین بال شیمیوکر چکی تھی۔انجی وہ مزکر لائف بوائے شیمیو کی بول کور کھنے لگی ہی تھی کہ اچا بک کوئی چھراس کے نازک یاؤں میں چھا اور وہ لہرا گئی۔علیش نے أے سہاران دیا ہوتا تو وہ کب کی زمین بوں ہو چکی ہوتی۔

وہ مر اکر اے دیکے رہی تھی۔ آ محصول میں جاب اور سرخوشی، جیرت، مان سان سب پیچه تھا۔

" معاف کردو!" علیش نے اُسے بانہوں میں بجرتے ہوئے کہا۔ وہ سمسائی مرخودکواس حصارے الگ کرنے کی کوشش جبیں کی۔موسم کی جولائی نے اس رومان كومزيددوآ تعدكرديا تعاب

" پلیز! میری لائف! تم میری لائف بوائے سیمپو والى والف مواسولوية " يدكه كرعليش في أس ك كلاني رخسار برمبر محبت شبت كردى \_عورت جب بيوي موتو أس كے ليے بدائ ى محبت بى سب سے بدا الوا يكر يمنث

اس محبت کی مہر کے بعدوہ دنیا جہان کی دولت کے بیرز بھی ایے شوہر کے نام پرسائن کردیتی ہے۔اور ..... ليش ..... وه تو واليس لوث حكا تفار إك محبت ميس ناكام ہوکر دوسری محیت کا کلیئرلس شفکیٹ اس کے یاس تھا۔سو اب سی چیز کی فکر ہوتی۔

"معاف كيا-" بيركه كرنوين أس سے دور مونى \_ "حمريادر كمي كاراب التضارب دنول كمتام صاب آپ سے اول کی۔ "وہ سکرائی اور وہاں سے جل دی۔ باہر بارش کا شور بہت تیز ہو گیا تھا اور إدھر علیش کا دل ای محی محبت یا کرده رئنا بعول میا تھا۔

اُس نے جب نوین کو بارش میں لائف بوائے سیمیو کرتے دیکھاتو.....اُس کےسامنےاُس کی لائف بوائے شيميودالي كرل بالكل سائي كارأس يف بعي نوين كوكمرى نظروں سے دیکھنے کی کوشش بی ندکی تھی۔ ورندوہ کب کا الني منزل ، ايناليقين يا جي اموتا - أس في زوردار آواز من

اليفين كالي بنائج 19930 16 经联合成基本





معاشرے کے بطن نے لکی وہ حقیقتیں، جودھر کنیں بے تر تیب کردیں گی رفعت سراج کے جادوگر قلم سے

چین نے شکرا دا کرتے ہوئے کال ریسو کی۔ تحينك كافسسآبكهان بين یمی بتائے کے لیاس وقت کال کی نے میں ایک ایم جنسی کی وجہ سے ابھی ہا تھا میں



ہا پہل !!؟" کیا ہوا؟ کیے ہیں آپ .....؟ چمن کے اعصاب تھکن سے چور چور تھے لفظ ہا سپول تو اس کے لیے ایک ہولنا ک دھا کہ تھااس کی حواس باختگی کی وجہ ہے تمرکی بات ادھوری رہ گئی تھی۔ الحمد اللہ میں بالکل خبریت ہے ہوں ....اس وقت ایک سیریس پیشنٹ کے ساتھ ہوں۔ جیسے ہی انہیں ہوٹی آتا ہے میں گھر آتا ہوں۔

ں ہے کہ کرٹمر نے جمن کی طرف ہے کچھ سنے یا مزید سوال کا انتظار کرنے کا بھی تکلف نہیں کیا اورا پی طرف یہ کہ منتقلہ سے بیادہ کا منتقلہ سے بیادہ کا منتقلہ کی منتقلہ سے بیادہ کا بھی تکلف نہیں کیا اورا پی طرف

ہے۔لکیلمنقطع کردیا۔

ے ہیں روروکراتیٰ نڈھال ہو پھی تھی کہ خود بخو د گہری نیند میں اتر گئی اس کا سرادھرادھرلڑھک رہاتھا چمن اسے بڑی احتیاط ہے۔سنجالتی بیڈ کی طرف بڑھی۔

☆.....☆.....☆

یاور بری طرح الجھا ہوا تھا گھر کی جہار دیواری کے اندر بجیب می وحشت ہور ہی تھی۔ کسی انسان کی روح میں ضمیر کی سی کمزوری آوز کا ارتعاش باقی ہوتو وہ زیادتی کرنے یا ہونے کے احساس سے تھوڑ اسے بے چین ضرور ہوجا تا ہے بیالگ بات کہ اسے خود وجہ بجھ نہ آرہی ہو .....اپنی بے چینی و بے کلی کو دوسرا کوئی نام دینا جاہ

م بروں نے بیڈروم کی کھڑی ہے یاورکولان میں بے قراری سے ٹبلتا دیکھ کربڑی تشویش سے حامد حسین کو

متوجه کمیا تھا۔

بیٹا......مجھروں کے جلبے ہورہے ہیں۔ یار بولتے ہوئے بھی خوف آتا ہے وہ اینکی ڈینکی کا بھی ہروفت شوررہتا ہے۔ دشمنوں کو بچھ ہوجائے تو میں کیا کروں گی ..... چلواندر ..... یہاں اسکیے کیوں بیٹھے ہو۔ معرورہتا ہے۔ دشمنوں کو بچھ ہوجائے تو میں کیا کروں گی ..... چلواندر ..... یہاں اسکیے کیوں بیٹھے ہو۔

صدمہ بہت ہی بڑا ہے تکراللہ صبر دے ہی دیتا ہے فردوس نے وُلار کی تمام سرحدیں ایک ہی جست میں عبور کرنے کی کوشش کی۔

''صدمہ....''یاورنے بے خیالی سے مال کی طرف دیکھا۔

ارے تو تیسری بیٹی کیاخوشخری ہے ۔۔۔۔؟ چلوا ندر۔۔۔۔اندر بیٹھ کر کچھ ضروری بات کرتے ہیں۔۔۔فردوں نے پیار سے بیٹے کاباز وتھاما ضروری با تیں ۔۔۔۔؟ اب کون ی با تیں رہ گئی ہیں امی جان۔۔۔۔؟'' ارے تو بہ کیساڈ تک مارا ہے منحوں نے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ایڈ سین نے اتنی دیر میں پہلی مرتبدا ہے گال پرخود ہی تھیٹر مار کرمچھر سے انتقام لینے کی کوشش کی ۔ایسے نہ کہیں ابا جان ۔۔۔۔۔اس کی حالت ابھی خطرے سے باہر ہیں تھوڑی دیر پہلے میری ڈاکٹر سے بات ہو گی تھی۔۔

ارے میں تو مچھرکو کہدر ہاہوں ....اس کا تو ذکر بھی نہیں کرنا جا ہتا ..... حامد حسین نے سخت برامان کرکہا۔

READING Comics

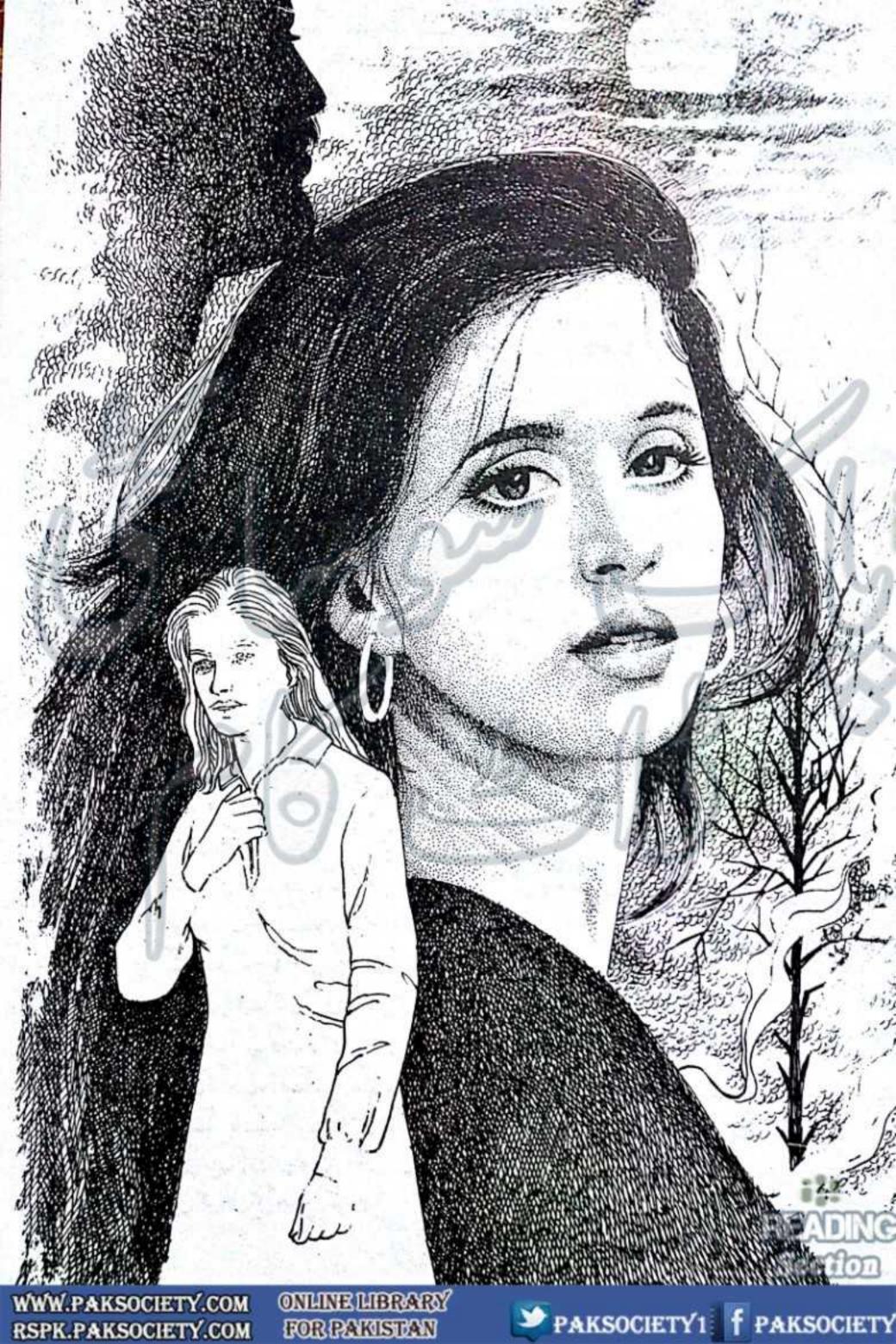

تمہیں کیاضرورت ہے ڈاکٹر ہے بات کرنے کی ….؟اب ہمارااس ہے کیالینادینا .....خیراندر چلو۔ اب انہوں نےBy force یا در کواندر کی طرف دھکیلا۔ یا در غائب د ماغی کی کیفیت میں ذراسالژ کھڑایا پھر سمجل کراندر کی طرف چل پڑا۔ ارے ہم تمہاری خوشیوں کا بندوبست کرنے جا رہے ہیں شکر کرواس باربھی بیٹی ہوئی جان چھوٹ گئی فردوس یا در کے ہم قدم ہوکر بڑی لگاوٹ سے کہدر ہی تھیں۔ جان کیسے چھوٹ سیتی ہےامی جان ....اس کے ساتھ میری تین بیٹیاں تو ہیں۔ مجھوجہیز میں لائی تھی ....سامان کےساتھ واپس چلی کئیں۔ لاحولا ولا قو ہُ ..... مجھنے سے کیا مسائل کاحل ہو جاتے ہیں یاور ایک دم بدک سا گیا۔حامر حسین نے اس کے کندھے پریوں ہاتھ رکھ کردیاؤڈ الاجیے پرندے کواڑان بھرنے ہے روک رہے ہوں۔ میاں زیادہ اموشنل ہونے کی ضرورت نہیں .....اپی سل کی افزائش و بقا کے لیے دوسری شادی کرنا تنہارا پیدائتی حق ہے جو کسی کا باہے بھی تم ہے نہیں چھین سکتا۔ حام<sup>ع</sup> میں کی بات مکمل ہوتے ہی وہ تینوں لا وُ بج میں داخل ہو چکے تھے۔ فردوس توصوفے پر یوں ڈھے لئیں جیسے پہاڑ کی چڑھائی ممل ہوئی ہودوسری شادی تو میں ضرور کروں گا کیونکہ بیٹے کی خواہش تو مجھے بھی ہے مگرایک بات صاف کہددینا جا ہتا ہوں بولو بیٹا! حامد حسین ہے تا بی ہے کو یا ہوئے .....فر دوس تو بیٹے کی طرف دوسری شادی کے لیے رضامندی یا کرا پی بے پایاں مسرت کوسنجا لنے کی کوشش میں لگ کئی تھیں .....حا مدحسین نے اس دورانیے نصف بہتر ہونے کا ثبوت دیاورنہ ہے تا بانہ کلمہ حیران فردوس کی طرف ہے بنآ تھا۔ میں دوسری شادی کل ہی کرنے کو تیار ہول مگرا بیمن کوطلاق تبیں دول گا یاورا ب بہت آ رام دہ حالت میں صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ایک دھا کہ ہی ہوا تھا ..... دونوں میاں بیوی نے ایک دوسرے کی طرف یوں دیکھا جیے یو چھرہے ہوں بددھا کہ کیساتھا....؟ ہم نے اس کا اجار ڈالنا ہے؟ اس و يكوريش بيس اور ساتھ جھوٹے جھوٹے تين كل دانوں كے تبيں كوئى اپنى بين نہيں دے گا....فردوں تو مارے طیش کے حالت غیر ہونے لکیں۔ كيا مجھے؟ حامد حسين كاسوال بيكم سے اتفاق كا اظہار تھا ا يمن ابھي ماسپيل ميں ہے اس كے اب اليي بھي آ فت تبيس آ گئي كه ميس كل بي شادي كرلوں ڈسچارج ہونے تک آپ لوگ خاموش رہیں ..... میں اس وقت بہت الجھا ہوا ہوں..... یاور نے وہ کہا جو پچ تھا درحقیقت اس کا د ماغ ماؤف تھا۔ زندگی کے اہم فیصلے جھولا جھولتے ہوئے بیں کیے جاتے۔ ماں صدقے جائے۔ ارے تہمیں الجھنوں سے نجات دلانے کے لیے ہی تو یہ سب بچھ کر رہے میں۔100 کی ایک بات من لو بیٹا۔ ایمن سے اب ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس تحفے کواس کے مال کے گھر ....ای هنروالی بینی کوسر پررگه کرنا چیس ..... Section

فردوں اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتی تھیں۔ پاؤں پٹختی چلی گئیں۔ مال کو ناراض نہیں کرتے گناہ ہوتا ہے بیٹا۔ حامد حسین نے لو ہا گرم دیکھے کرز وردار چوٹ لگائی۔ مگر شایدیاور کے حواس بن تنصفرب بے کارگی۔ابیا ہی تھا جے جسم کا کوئی حصہ بن کر کے آپریشن ہواور مریض کو چیر بھاڑ کا

یا در باپ کی بات کا جواب دیے بغیر طرح دے کراندر چلا گیا۔ حامد حسین مندد کیمیتے رہ گئے۔مہرالنسا کی طرح جس کے دونوں کبوتر اڑ گئے تھے۔

ہوتی آتے ہی تنبیر حیین نے نامانوس ہے درود یوارد مکھ کر چند کمچے مراقبہ کیا کہوہ بعداز مرگ کے مرحلے ے دوجار ہیں یا بھی زندگی کے شکنجے میں گرفتار ہیں معاانہیں اسپرٹ فینائل کی ملی جلی خوشبوؤں نے بری طرح چونکادیا۔ایک بل میں سارے حواس متحرک ہو گئے۔

یوں بھی جس ممل یا شے سے نفرت ہو، وہی یا داشت کا خاص حصہ ہوتی ہے۔

ارے جمیں کس نے یہاں لا پنجا ۔۔۔۔؟ مرنے کے لیے گھر سے اچھی کوئی دوسری جگہنیں ہوسکتی ۔۔۔۔لمحوں میں پارہ سوانیز سے پرپہنچ گیا تھا۔نفرت وطیش کی قوت میں اتنی شدت تھی کہ جھکے سے اٹھ بیٹھے اور پاؤں لاکا سے ساتھ جا میں او كريكه چيل مولنے۔

ندا کو ذرا کی ذرااونگھ آئی اور ہڑ بڑا کر جاگی ....طبل جنگ بجا تھا یا اسرافیل نے صور آخر کار پھونک ہی ڈالی ھی۔سلیرچھوڑ کردوڑی۔

نانا جان پلیز لیٹے رہے ..... ڈرپ کلی ہوئی ہے ..... ید دیکھیے ٹیوب میں Blood آگیا ہے۔اس نے حواس باختہ انداز میں شبیر حسین کولتانے کی کوشش کی۔

ارے سالوں کشتے کھا کر چارقطرے خون بنرآ ہے وہ بھی ٹیو بوں میں پھٹکوا دیا۔ جوتھوڑ ابہت نج گیا ہے وہ تم بی لو، شبیر حسین نے دھاڑنے کی کوشش میں کھانسے لگے۔

نرس آ واز عنی کرنی پزنی اندر آنی-

نی نی ..... پیشنٹ کو کیوں بٹھا ویاBlood ٹیوب میں آ رہا ہے۔ دیکھامبیں نڈل بھی ہل گئی ہے بیددیکھو Swelling بھی شروع ہوگئی ہے .....ا فوہ .....زی غصے میں بزبزانی ڈرپ بند کررہی تھی کہ تنبیر حسین نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ تھینج لیا۔ بوڑ ھاسمجھ کرخون خرابا کیا جار ہاہے کہ چلومرنے والا ہے اس کی فکر کرنے تو ضرورت نہیں ہے جاتے ٹائم زنبیل جننی کمی فہرست تھا دینا خون بھی ضائع کر دواور گرہ سے لا کھرو یے کا بل

یہ تو ہے عقل بچی ہے مرہم عقل کے اندھے نہیں ہیں ایک دھیلہ نہیں دیں گے پولیس بلاؤ۔

یہ دس رویے کی یانی کی تھیلی ....اس میں سے چلو بھریائی میں ڈوب کر مروبہ

شبیرحسین نے گلوکوز کے بیک کی طرف اشارہ کر کے زس کوجھاڑ پلائی .....مبیح سے شام تک بلکہ رات تک بس مریضوں کو جھاڑیلانے والی کے چود ہ طبق روشن ہو گئے۔

بزرگوار بیر کینولہ تو نیکا لنے دیجیے ..... دیکھیے کتنی سوجن ہوگئی ہے نرس نے واقعی ایسا نرالا پیشنٹ پہلی بار بھگتا تھا، بے بسی سے کہدر بی تھی۔ ب ں۔ ہدرںں۔ خبر دار ..... ہاتھ مت لگانا ہم خود نکال لیں گے بیا بینولہ ..... کینولہ اتنا کہہ کرو د کینولہ کے ساتھ اکھاڑ پچھاڑ بی بی است و سند کیاد مکیرای بین این پیشند کو مجمائے۔ نا نا جان آپ رہے دیجیے زس کو نکالنے دیجیے ، ور نہ بہت خون بہہ جائے گا۔ ندانے زس کی ملامت سہہ کر جلدی ہے شبیر حسین کومزید کاروائی کرنے سے رو کنے کی کوشش کی ۔ تم گھر چلومہیں تو ہم پوچیں گے بیج کا۔ جانتی ہوہمیں ڈاکٹر ہپتال کے نام سے نفرت ہے، پھر بھی یہاں لے آئیں۔شبیرحسین نے خشونت بھری نظروں نے ندا کو گھورا۔ آپ ہے ہوش ہو گئے تھے۔ پھر کیا کرتی ؟ ندانے بے بسی سے صفائی پیش کی۔ ارے کوئی بے ہوش ہوجا تا ہے تو پانی کے چھینٹے مارتے ہیں، جوتی سنگھاتے ہیں۔سرکے نیچے ہاتھ دے كرتھوڑ ااو پر نيچ كرتے ہيں مريض ہوش ميں آجا تا ہے۔ آپ آیک منٹ آ کر انہیں پکڑیں میں کینولہ نکال کر انہیں بینڈ یج کرتی ہوں .....جلدی آئیں میسو 100 برس کے ہیں آ ب تو کچھ Active ہوں۔ زس نے بری بدمزاجی سے ندا ہے کہا۔ میں ان گونبیں پکڑعتی ..... مجھے دولگا دیں گے۔ ندانے نرس کی بد مزاجی کوکوئی اہمیت نہیں دی ....اس وقت تو وہ صرف میسوچ رہی تھی کہ گھر جانے کے بعداس کی مہینوں کلاس ہوتی رہے گی۔ کیونکہ شبیر حسین کا موڈ خطرناك حدتك خراب تھا۔ زس نے آگے بڑھ کر گھنٹی بجائی تا کہ ایک اور زیں آ کراس کی Help کرے چند بی کھوں میں ایک عمر دار بھاری بھرکم نرس آگئی۔ یہال سسٹرتو ہے پھر کیوں گھنٹی بجار ہی ہو....؟'' نوآ مدہ نے آتے ہی ندایر چڑھائی کردی۔ ارے آئی میں نے آپ کو بلایا ہے ایک منٹ پیشنٹ کو قابو کریں۔ میں نے کینولہ نکالناہے یہ دیکھیے کتنی Swelling ہوئی ہے بڑے میاب لیٹ جا وَاور ہاتھ تھیک ہے رکھو۔ سینئرزب نے اپنے خاص پر وقیشنل انداز میں علم صا در کیا۔ تم بہت تنھی ہو ہر وں ہے بات کرنے کی تمیز نہیں تمہارے باپ نے بیر بیت کی ہے ینہیں سوچا بیٹی ذات ہے کل کو پرائے گھر جانا ہے بیگز بھرز بان تمہارے شوہرنے تم جیسی بدز بان عورت کے ساتھ کیے گزارا کرلیا۔ ہینتال میں بہی کچھ دیکھنا ہوتا ہے ہم نے وصیت میں لکھ دیا ہے ہمیں قبر میں اتار دینا مگر ہینتال کا مندمیت دکھانا مگراس نے من مانی کی۔ شبیر حسین نے پھرخون آشام نظر دں سے ندا کو گھورا تو وہ سینئرزس نے فورا نوزائیدہ بیچے کی طرح شبیرحسین کو د بو جا پہلی نرس نے کینولہ نکال کر ا پرٹ سے اچھی طرح صفائی کی پھرٹیپ لگادی۔ پلک جھیکتے ہی بیسب کچھہو گیا۔ شبیرحسین ایسے ا جا تک حملے الماسية المنتقد ميسة بي ره كئے۔

Geoffon

نی بی ....ان کو نیورولو جی میں لے جاتمیں ،اتن عمر ہوجائے تو د ماغ کے ڈاکٹر کو بھی دکھا دینا جا ہے۔ یہ کہدکروہ رُکی جیس، آرمی چیف کے اسٹائل میں جلتی باہرنکل گئی۔ پہلے والی نرس نے بھی ثیوب کینولہ، کاشن ڈ سٹ بن میں چینگی اور منہ میز ھا کر کے چلتی بنی شہیر حسین اپنی طاقت اور حوصلہ مندی دکھانے کے لیے بول بیڈے اترے جیسے رنگروٹ چڑھائی سے اترتے ہیں۔ نانا جان آپ ادھر چیئر پر جینعیں میں ایمبولینس کے لیے کہتی ہوں۔ندانے اپنے آنسورو کتے ہوئے شبير حسين کی حفلی اس مقام پڑھی ، جہاں بات کرنایا جواب دیناتو ہیں سمجھا جا تا تھا۔ B.P. و راپ ہو گیا ہے۔Blood پڑھانا شروع کر دیا ہے۔اللہ ہے دعا کر وعطیہ۔ کہ یااللہ ان چھوٹی حچفوتی بچیوں پررخم قرما۔ مشکوراحد نے ڈاکٹر سے تفصیلی بات کرنے کے بعد بہت دل شکتها نداز میں عطیہ بیگم کومطلع کررہے تھے۔ B.P وراپ ہوگیا ہے اس کا کیا مطلب ہے ....؟ "عطیہ بیٹم کوالفاظ سمجھ نہیں آ رہے تھے، مرمشکوراحمہ چہرے پر تحریر تم وحرن ہولانے لگا تھا۔ جب انسان قوت حیات کھور ہا ہوتا ہے تو ایسا ہوجا تا ہے خون کی کر جئی پرتو زندگی کا انحصار ہوتا ہے۔خون کی معمول کی گر دش قوت حیات بیدا کرتی ہے۔' یکینی با تیں کررہیں ہیں مجھے کچھ بھے تہتے ہے اری مشکور صاحب ....عطیہ بیٹم کے حلق ہے الفاظ چنس کر

دعا کروعطیہ ..... وقت دعا ہے....مشکور احمد کی ہوئی شاخ کی طرح پلاسٹک کی کری پر ڈھے گئے اور آتھوں پراپنادا ہناہاتھ رکھ دیا۔

ری در پار بہا ہا کہ کار کیا۔ عطیہ بیگم کولگا جیسے ایمن کے بجائے ان کی روح ان کے جسم کا ساتھ چھوڑ رہی ہے۔ آپ یا در کوفون کر کے تو بتا دیں ۔۔۔۔ایسے موقع پر تو اسے یہاں ہونا جا ہے عطیہ بیگم گھورتے ہوئے

اس کی بیوی ہاسپیل میں ہے، آپریشن سے بی بیدا ہوئی ہے،اسے بتانے کی ضرورت ہے کہا سے کہاں

ہونا جائے۔ بیٹی کی پیدائش کی خبر من کر آبیا غائب ہوا کہ ابھی تک رابطہ ہی نہیں کیا ہم اے فون کر کے بتا کمیں.....؟مشکورا حمد کی آ واز بہتِ آ ہتہ اور د کھے نے ٹوٹ رہی تھی۔ اوراب عطیہ بیگم کی ٹانگوں میں کھڑے رہنے کی سکت باقی نہیں رہی تھی وہ مشکوراحمہ کے برابر میں بیٹھ گئیں

ادردعا کے لیے آئچل پھیلا دیے جیسے بنی کی زندگی کی بھیک ما تگ رہی ہوں۔ میں نے تواپی دونوں بیٹیوں کوخدا کا سلام جان کر علیم السلام کہا تھا پھریدیسی آ ز مائش ہے۔

منظی ہے بھی بیٹانہ ہونے کا گلہ بیں کیا تھا۔ رب کی رضا پر راضی رہا۔ بولتے بولتے مشکوراحمر کی آ واز آنسوؤں میں ڈوب گئے۔

عطیہ بیم کے گالوں پر آنسوتو اتر ہے لڑھک رہے تھے، مالک حقیقی ہے رابطے کی اس منزل پڑھیں جہاں



☆.....☆.....☆

شرصبح کاذب کے دودھیاا جالے میں گھر آیا تھا۔ بیڈروم میں داخل ہوتے ہی اسے جیرت کا زبردست جینکا لگا تھا۔ اس کے جہازی سائز بیڈ پرایک نوزائیدہ تھی پری محوخرام تھی اور اُس کے قریب ہی جہن آڑی ترجی اس طرح سور ہی تھی۔ جیسے وہ سونا نہ چاہتی ہوگر نیند کے سامنے ہرڈالنے پر مجبور ہوگئی ہو۔ تمرکو چند کھوں میں معاملہ مجھ آگیا یہ اطلاع تو تھی کہ ایمن کا میزرین ہوا ہے ظاہر ہاس حالت میں نوزایدہ کو سنجالنا ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ چمن اس لیے بچی کو اٹھالائی ہوگی کہ بہن کو آ رام ملے اس نے تھکے ہوئے اعصاب کے ساتھ حقائق کو قبول کرتے ہوئے اپنانا ئٹ سوٹ وارڈ روپ سے نکالا کمرے میں بہت ہلکی روثی تھی۔ وہ جلے ہیری بلی کی طرح اپنے معمولات انجام دے رہا تھا گروارڈ روپ کا پٹ بند کرتے ہوئے ہلکا ساکھنکا ہوا اور چین چونی نیندٹوٹ گئی۔ وہ تمرکود کھی کرا کہ جھنگے ہائے ہیں۔

آب آ گئے؟ كيا ٹائم مور ہاہے؟ اس نے بلكى روشنى ميں وال كلاك كى طرف ديكھا نيند بحرى آئمھول ميں

مجهر بجھائی نہ دے رہاتھا۔

ہ ہے۔ ماڑھے تین نکح رہے ہیں .....تم آ رام کرو.... میں کھا نانبیں کھا وَں گا.....ثمر نے ایک دانستہ نظر سوئی ہوئی بچی پر ڈال کرکہا۔

آ پاتو ہاسیوں میں تھے پھر کھانا کہاں کھایا .....؟ چمن نے الجھے الجھے انداز میں بےسویے سمجھے ہو چھ لیا۔ ہاسیوں میں بھوک کے گئی ہے، بس جا ہے سکٹ سے کام چلالیا تھا اس وقت تھکن سے بری حالت ہے بس سونا جا ہتا ہوں ۔ ثمر نے بھر بچی کی طرف دیکھا تھا اور ڈرینک کی طرف قدم بڑھا دیے تھے۔ آیا کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، بار بار بے ہوش ہورہی تھیں۔اس لیے میں اسے لے آئی .....ای

ہ ہے۔ ہے۔ ہے۔ ہے۔ ہے۔ ریادہ حراب ہے، ہار ہار ہے، ہوں بور بل میں۔ ان ہے میں اسے سے اسے ہیں۔ دو پہلے ہی دو بچیوں کوسنجال رہی ہیں، چمن نے ازخود وضاحت کر دی .... ثمر نے کچھ ہیں بوچھاتھا مگر بار بار بچی کی طرف جاتی نگاہ نے چمن کو وضاحت کرنے پرمجبور کردیا تھا۔ٹھیک ہے ظاہر ہے ایسے موقع پر تو بیسب

كرناية تاہے بيكه كرثمرنے ڈرينك ميں چلا كيا۔

اور چن کے سرے منول ہو جھاتر گیاسب سے زیادہ یہی فکر دامن گیرتھی کہ محاذ مصندا ہونے کے بعد کوئی نیا محاذ نہ کھل جائے تمر پکی کو Issue ہنا کرا گلے بچھلے بدلے لینا نہ شروع کر دے مگر اس وقت اس کاصلح جو انسانیت پر پنی طرز تمل چمن کے لیے ہے اندازہ باعث تقویت تھا اب وہ طریقے قریئے سے لیٹ گئی۔ اس انداز میں کہ تمرکو لیٹتے ہوئے ذراسا بھی محسوس نہ ہوکہ آج کوئی بستر پر تیسرا بھی ہے بیڈ پر جتناوہ حصہ استعال کرتا تھا چمن نے اس حد کا بے حد خیال رکھا تھا۔ وہ آئے کھوں پر باز در کھ کر دوبارہ سونے کی کوشش کرنے گئی۔ معافیال آئے بی نیزراسے سے بھاگ کی وہ اٹھ بیٹھی اور پکی نے رونا شروع کر دیا تو وہ بہت ہے آرام ہوگا۔ خیال آئے بی فیندراسے سے بھاگ کی وہ اٹھ بیٹھی اور پکی کی ضروری چیزیں سیٹے لگی۔ بہتر رام ہوگا۔ خیال آئے بی فیندراسے سے بھاگ کی وہ اٹھ بیٹھی اور پکی کی ضروری چیزیں سیٹے لگی۔ بہتر رام ہوگا۔ خیال آئے بی فیندراسے سے جمن کی طرف دیکھا۔

"کیاہوا....؟ کیا کررہی ہو....؟" \* میں اس میں مصر حل رق میں میں میں

وہ میں اے لے کر گیسٹ روم میں چلی جاتی ہوں ،اگر اس نے رونا شروع کر دیا تو آپ کی نیندخراب ہو

گی صبح کے ایٹھے ہوئے ہیں اگرٹھیک ہے سوئیں گےتو فریش ہوں گے۔ ٹھیک ہے تمہاری مرضی ..... مجھے بحرحال کوئی اعتر اض نہیں .....

میں مفت کے ثواب کمار ہاہوں اورتم میرے انتظار میں rest less رہی ہوا تنا تو مجھے بھی برداشت کر لینا جا ہے وہ کالرٹھیک کرتا ہوا بیڈ کے کنارے نگ گیا۔ لینا جا ہے وہ کالرٹھیک کرتا ہوا بیڈ کے کنارے نگ گیا۔

یہ با ہے۔ اور اس کے اور اس کا معنی تھا گرمز یدسوال جواب کی گنجائش نہھی۔ چمن بچی اور اس کا مفت کے نواب سے جملہ مختصر گر بلا کامعنی تھا گرمز یدسوال جواب کی گنجائش نہھی۔ چمن بچی اور اس کا بیگ اٹھا کر باہر چلی گئی۔

، میں رہاں۔ اس کے کمرے سے جاتے ہی ثمر بیڈ پر دراز ہو گیااب ذہن کے پر دے پر نہ چمن تھی نہا یمن کی بچی ۔ نداجاگ رہی ہوگی وہ سوچ رہاتھا۔

مد جا کرنے جیسے ہی بتایا کہ مریض کی حالت خطرے سے باہر ہے وہ باہر سے باہر ہی گھروا پس آ گیا تھا مقصد مریض کو سپتال پہنچا کر فرسٹ ایر دلوا ناتھا جو پورا ہو گیا تھا۔

سد ریاں دبیاں پہلی کر کر سے بیردوں تھا ہو چرا ہو تیا تھا۔ نداسوچ رہی ہوگی کہ شایدا بھی میں ہاسپیل میں ہوں .....خیراب جومرضی سو پےاور جتنا مجھے کرنا تھاوہ کر چکا۔ بیسوچ آتے ہی اس نے کروٹ لے کرآئئیس موندلیں۔

پرائے ہوں ہے ہیں ہوں کے درسے کا بیاز نے کروایا تھااس لیے بھی بہت زیادہ پرسکون تھا۔
اچھا خاصا Heavy Amountسے ڈیباز نے کروایا تھااس لیے بھی بہت زیادہ پرسکون ہوجا تا ہے کیونکہ بھتا ہے کہ
مال کی خوش دلی ہے قربانی دینے کے بعد یوں بھی انسان بہت زیادہ پرسکون ہوجا تا ہے کیونکہ بھتا ہے کہ
اس نے دنیا کا مشکل ترین کا م کیا ہے ہاتھ پاؤں بھی ہلانے سے زیادہ مشکل ہوتا ہے۔اس کا خمیر مطمئن
تھا کہ اس نے دونوں مشکل کا م خوش اسلوبی ہے کہے ہیں، ہاتھ پاؤں بھی ہلائے اور جیب سے پیسہ بھی نکالا۔
اس اطمینان کی وجہ سے بہت جلد نیندگی وادی میں اثر گیا۔ یوں بھی اعصاب استے شل ہو گئے تھے کہ خور

فکر عمل، نتیجہ جیسے موضوعات بے معنی ہو چکے تھے۔ نیز فطرت نہ ہوتی تو سولی پر کیوں آئی۔۔۔۔''

☆.....☆.....☆

مسجدوں ہے اذان نجر کی صدا ئیں بلند ہور ہی تھیں۔عطیہ بیگم بچیوں کی وجہ سے مجبورا گھر چلی گئی تھیں مشکوراحمداذان کے انتظار میں بیٹھے جاگ رہے تھے۔1.C.U میں ڈاکٹرائیمن کی زندگی بچانے کی سر تو ژکوششوں میں لگے ہوئے تھے۔

عطیہ بیکم نے گھر پہنچ کر چند گھنٹوں میں دس مرتبہ فون کر کے ایمن کی حالت کے بارے میں پو چھاتھا جس کامفئکورصا حب کے پاس ایک ہی جواب تھا کہ ڈاکٹر لگے ہوئے ہیں دعا کرو۔ سیمر سیمر سے بیاس کے بیاس کے بیاس کے سیمر سے بیشنٹر کا سیمر سے بیٹ

ایک ماں کو بین کربہت ڈھاری ہوجاتی ہے کہ مسیحامسیر ہیں کوشش کررہے ہیں۔ مشکوراحمہ ہاسپول کےاحاطے میں بنی مسجد کی طرف جانے کی نبیت کرکے آگے ہی بڑھے تھے کہ ڈاکٹروں مذہب سے ساتھ ماری کا سیاری تا ایک انگیزیا

دونرسوں کے ساتھ I.C.U سے باہر آتاد کھائی دیا۔

مشکوراحمد نے اُمید بھری نظر وں سےان کی طرف دیکھا تینوں کے چہرے لئکے ہوئے تھے۔ ہم نے بہت کوشش کی ....سوری ..... ڈاکٹر کا ہاتھ مشکوراحمد کے کندھے پرتھا تکریوں جاندی کا ورق رکھا الکا بھی دیا زنبیں تھا

دونيزه 43 )

section

شاید جوان اولا د کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہوجانے کی خبر سنانے والے چند کمحوں کے لیے خود بھی کشش تفل ہے آ زاد ہوکر بے وزن ہوجاتے ہیں۔ مشکوراحمہ کے شل بوڑھےاعصاب یوں ملے جیسے 8.2 کا زلز لے سے زمین ہلتی ہےاور ہرایستادہ شئے جواں مرگ باپ کے لیے ایک زلزلہ ہی تو ہوتی ہے زندگی بھر آ فٹر شاکس لگتے رہتے ہیں۔ نا قابل فراموش حادثه ..... کلیج کا ناسور،روح کا کینسر..... و ماغ کاروگ\_ دونوں نرسوں نے بھی اواس چبروں کے ساتھ سرخمیدہ کریے رخصت جا ہی۔ تینوں آ گے برجے گئے تھے۔مشکوراحمہ کے ہاتھ معلق جیے کسی کو گلے لگانے کے لیے بے تاب ہوں۔کوئی ایباغم گسار جوان کو گلے لگا کر دلا سہ دے۔ ' 'کل نفس ذا نقه الموت <sub>-''</sub> کہ کراپی موت کی طرف متوجہ کرے تا کہ جدائی کا صدمہ کچھ تو باکامحسوں ہو۔ مگرآس پاس کوئی نبیس تھا۔ ایک بوڑھا بے تصور باپ ..... جسے بینوں کا باپ ہونے کی وجہ سے عدل سے ہٹ کر جبروقبر کے ساتھ مجرم ثابت کرنے کی 100 فیصد کوشش کی گئی تھی۔ کا ئنات کا تمام نظام، جہاں عدل نہیں ہوتا و ہاں ظلم ہوتا ہے، جہاں ظلم ہوتا ہے فطرت مزاحم ہوتی ہے اس ظلوم کوصر کی کیفیت بھی عطا کر دی جاتی ہے۔ ليے مظلوم كوصبر كى كيفيت بھى عطاكر دى جاتى ہے۔ كيونكه صبرقائم رہنے ميں مددكرتا ہے جب قيام ہوگا توظلم مقابله بھى ہوگا۔ طلم سبه کرلوگ ہاتھ کے ہاتھ مرجا ئیں توظلم کا مقابلہ کون کرے گا۔ دائمی جدائی کی قیامت بہرحال واقع ۔ سامنے مرحومہ کی تمین بیٹیاں نانا کی طرف دیکھے رہی تھیں۔ تینوں کی نگاہ میں ایسامان واعتاد تھا کہ مشکوراحمہ کے پھریلے وجود میں از کی فطری نے یوں ماراجیسے بحر مُر دار کناروں سے ابل گیا ہو۔ وہ عطیہ بیگم کومطلع کرنے کا حوصلہ اکھٹا کررہے تھے ۔۔۔۔۔ یا در کوفون کر کے بتانے پرطبیعت ماکل نہیں ہور ہی ج فطرت نے عورت کومرد کے روحانی وجسمانی سکھ کے لیے تخلیق کیا مگرعورت کے حقوق کی تکہداشت کا بھی ۔ لیا-را توں کو شکی ہاری عورت کی میٹھی نیندیں تباہ کر کے اس سے سکھ اٹھانے والے تو ویسے بھی اس کی موت اللہ نے ان وقتی محرموں کو قیامت تک کے اختیارات ہی نہیں دیے ....زندگی فتم ....رشتہ بھی فتم ..... یا وراس سے پہلےتم میری بنی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محکراتے بے رحم فیصلہ سناتے۔ یا وراس بے جیلے تم ویر حمہیں تواب میری بیٹی کا چبرہ دیکھنے کی اجازت ہی نہیں .....اس کی زندگی میں چلے گئے تھے..... Section

عطیہ بیگیم کی آئکھ جانے کب لگی تھی ، دن رات کی ہے آ رامی اور تھکن نے فطری نیپند سے خود بخو دہمکنار کر دیا تھا مگرموبائل پر ہونے والی Ring ہے یوں اٹھیں جیسے کال کے انتظار میں گھڑیاں گن رہی تھیں سیل اٹھا كركالركانام ديكها يرجي مشكورصاحب شيريت بنال سيزايمن كوهوش آسكيا سيزوه جيسے عالم ديوانگي میں سوالا ت کررہی تھیں ۔

عطیہ ..... بہت صبر وحوصلے کی ضرورت ہے .....میری بات توجہ ہے۔سنو۔

جی جی بولیے میں بن رہی ہوں ....انہوں نے کا نیتے کلیج کو یوں تھاما جیسے وہ نکل بھا گے۔ ساتھ ہی سوئی ہوئی بے خبر معصوم بچیوں کی طرف دیکھا ہمارے آتا سرور کا ئنات علیہ نے مرگ برنوحہ کرنے یا گریہ کرنے کو ۔ افر کہا ہے۔ارےاولا داللہ کی امانت ہوتی ہےاور جس کی امانت ہوتی ہےاس کاحق ہے جب حیا ہےوا پس لے لے ہم طویل عمری کی دعا تیں دے تو سکتے ہیں عمرہیں دے سکتے۔

میں یہاں کے تمام معالات دیکھ کرنمٹا کر گھر پہنچوں گا۔جس جس کوخبر پہنچانا ہو پہنچا دو۔ڈاکٹر کہدر ہے ہیں تدفین جلدی ہوتو بہتر ہے۔اللہ ہمارا جامی و ناصر ہو۔خدا جا فظ۔

مشکوراحمہ نے بڑے سِلقے سے اندوہ ناک خبر پہنچا کرفون بندکردیا۔عطیہ بیگم کے چبرے پروحشت بر سنے لگی وه آتکھیں بھاڑ بھاڑ کربھی اپنے موبائل کی طرف بھی بچیوں کی طرف دیکھا کرتیں۔

چند کھے تو خود کو یقین دلانے میں ہی گزر گئے کہ وہ کوئی ڈراؤ نا خواب نہیں دیکھے رہی ہیں بلکہ بھیا تک

ا يمن ڇلي گئي .....؟ مال کا خيال بھي نه کيا .....اولا د کا بھي نه سوچا .....وحشت برو ھنے گئي \_گمر قيامت کا ضبط كرنا تھا.....ايك علين مرحله در پيش تھا كەان معصوم بچيوں كوكيے بتائيں كه ده مال كے سائے ہے محروم ہوگئی

دُ کھتو قع ہے براہوتو ذہن ایک حد پرزک کرمجمد ہوجا تا ہے۔انہیں خوف لاحق ہوا کہ وہ کہیں حواس نہ کھو

ایک دے کرتین وصول کیں۔گھر بھر گیا مگر دل خالی ہو گیا۔ ماں کا دل تو ایک وسیع آ تگن ہوتا ہے جب تک زندہ رہتی ہے اس آنگن میں اس کے بچے کھیلتے رہتے ہیں جا ہے ان کی عمریں کتنی بھی ہوجا کیں۔ ایمن چلی گی ۔۔۔۔ارے ماں سے پچھ کہدین لیا ہوتا ۔۔۔۔۔ وہ ٹوٹی ہوئی شاخ کی طرح بستر پر ڈھے گئیں۔ دل تو جا بتا تھاا تناروئیں کے حشرا ٹھادیں۔

ا تناچینیں کہ گویائی تھک کرسلب ہوجائے۔ مگردیندارعورت کےمومنانہ صفات کے حامل شوہرنے شروع ى ميں حديث الله مناكر انہيں صبر كا يابند كر ديا تھا ايمان قبر ميں ساتھ جا تا ہے۔اولا دنہيں جاتی ..... بھی ماں ا سیلے چلے جاتے ہیں بھی اولا د .....کون ہمیشہ کسی کے ساتھ رہتا ہے۔ (دو شیرہ کا م

Seeffon

- اسکول ہے آ کر بیک ادھر اُدھر ڈالتی ہوئی ...... Share کرتی ہوئی پھر کالج کی پڑھائی میں را توں کو ..... Share کرتی ہوئی پھر کالج کی پڑھائی میں را توں کو ....

پھر ہر وفت اداس، کرھتی سلگتی صورت، ڈپریشن، آنسو ..... جان جھوٹی میری پڑی کی .....ایک انگارہ دہمتی آہ سینے ہے نکلی غم .....اورایساغم کہ زندگی میں ملنے والی کوئی خوشی بھولے ہے بھی نہیں یاد آئے۔ جیسے غم کی مٹی ہے بن کربس غم ہی غم ہوئے .....

سے اس کو گئی آنے والی خوشی کے خواب دکھانے کی کوشش کرے تو جی چاہے تھینچ کر ایک طمانچہ رسید

جوان اولا دکامرامند دیکھنا کوئی نداق ہے۔۔۔۔؟ انہوں نے ریز ہ ریزہ تجھرتے اعصاب کومجتمع کرنے کی مقد در بھر کوشش کی کہ سی طرح چمن کونون کر کے اطلاع دے دیں۔۔۔۔ باقی پھروہی سنجالے میں کیوں کسی کو بتاؤں کہ میری کو کھا جزاگئی ہے۔ ڈھونڈ نے والوں مجھے خود ڈھونڈ و۔۔۔۔ بیسوچ کر کہ کہیں میں تونہیں چل بسی نیم نے تو مجھے تونہیں کھا

یا ہے۔ کھ دیوانگی میں تبدیل ہو چکاتھا ہے سروپا، ہے محایا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کی یلغارتھی۔ غم کی قوت خوشی کی قوت سے لاکھوں گناہ زیادہ ہوتی ہے۔عظیم صدے نے بیگم کو تنہائی کا خوف ولا کر ایک جھکے سے اٹھا کر بٹھا دیا تھا آنسوؤں سے لبریز آنکھوں سے چمن کانمبر Search کررہی تھیں۔۔

ایمن کی بخی جس کا تا حال کوئی نام نہیں رکھا گیا تھا۔نور کے تڑکے جاگ گئی تھی۔ چمن نے تنھی می فیڈر سے اے دودھ پلانے کی کوشش کی تھی مگراس نے ذراسا پی کرآ تکھیں موند لی تھیں .....چمن کی نیند چونکہ ٹوٹ گئی تھی اس لیے اُسے ٹائم دیکھنے کا خیال آیا تا کہ وہ ثمر کے ناشتے وغیرہ کا انتظام کرے اور بچے کے سونے کا فائدہ

Regilon

ا نھائے مگر ڈرر بی تھی بچی کو گود میں اٹھا کر لا ؤنج میں کیسے لے کر جائے اگر وہ جاگ کر پھرر و نے لگی تو کام ویسے اس خش و بنج میں تھی کہ ثمر نیند بھری آئکھوں کے ساتھ گیسٹ روم میں نمودار ہوا....اس کے ہاتھ میں ثمراسے موبائل تھا کرواپس جاچکا تھا۔ چمن نے ایک نظر بی کی طرف دیکھا پھرلرزتے ہاتھوں ہے موبائل سنجال کرعطیہ بیگم کانمبرڈ اکل کرنے لگی۔ مگرنمبرانکیج تھا....شایدوہ دوبارہ ٹرائی کررہی تھیں۔ چمن نے اب تو قف کیا .... فورا ہی عطیہ بیکم کی دوبارہ کال آگئی۔ چمن نے بے تابی سے ریسیو کی اور لزرتے کا نینے دل سے سلام کیا۔ \* السلام وعلیکم ای .....خیریت ہے ناں ..... یا کو ہوش آ گیا؟ وقلیکم السلام میری بیٹی ..... مجھے اس وقت تمہاری بہت ضرورت ہے بہت مشکل ہے خو د کوسنجال پار ہی ہوں ۔عطیہ بیگم بھرائی آ واز میں کہہ رہی تھیں ۔ تمہاری بہت ضرورت ہے بہت مشکل ہے خو د کوسنجال پار ہی ہوں ۔عطیہ بیگم بھرائی آ واز میں کہہ رہی تھیں ۔ ساعت کرب سے چننے لگی۔ ، امی کیا ہوا .....؟ آپ رور ہی ہیں؟ چمن کی آ واز کم تر ہوئی ہوگئی۔ اکیلی ہوگئی ہول بیٹا .....وہ تو چلی گئی....اللہ نے اسے تمام تر تکلیفوں سے نجات دیے کراہے سکھے کی نیند ر یہ۔ امی .....چن کے منہ ہے بس اتنا ہی نکل سکا۔اس کے بعد قوت گویائی ہی گم ہوگئی۔ عطیہ بیگم نے رفت کی شدت سے عاجز آ کرسلسلہ منقطع کر دیا تکر چمن کے کان ہے ابھی تک موبائل لگا ۔

ہوا تھا۔ د ماغی تحریکات وقتی طور پر معطل ہو چکی تھیں معاً با نوآیا کی تیز آ واز نے اس کے وجود میں از سرنوتحریک پیدا کر دی وہ غالبًا اسے سنانے کو ہی او نچا بول رہی تھیں۔

مِیْاا پی لا ڈ لی بیٹم کو جگادو۔

اب لے پالک کی وجہ ہے ناشتہ بھی نہیں ملے گاتہ ہیں؟

سنج سے رات تک آفس میں خون پسینہ ایک کرتے ہو .....جرام لقمہ تو ژر ہی ہے..... تمہاری کمائی پرعیش کر ربی ہے خدمتیں اوروں کی کرر ہی ہے۔

چنن پہلے کی طرح ان طعنوں تضوں سے متاثر نہیں ہوئی تھی اس وقت تو ایبا ہی تھا جسے کسی لہولہان زخمی کو کوئی اپناسابقہ زخم دکھار ہاہو۔

اس نے سوئی ہوئی بچی کی طرف دیکھا۔ چند ثانیے سوچا پھر بچی کواٹھا کر گود بھری اوراس کی ضروریات کا لیک اٹھایا۔

ادھراُ دھرنظردوڑ ائی کے کوئی ضروری شئے نہ پڑی رہ جائے پھراپی تسلی کر کے گیسٹ روم ہے باہر چلی گئی۔

لا وَنَحَ مِيں جِھا نَکنے کا تکلف بھی نہیں کیا اور سیدھی بیڈوروم میں چلی آئی۔ٹمر بیڈروم چھوڑ کرواش روم میں جا چکا تھا۔ چمن نے سوئی بچی کو ہیڈ پرلٹا یا اور اپنے لیے ایک بیگ نکال کرا پنے کپڑے اور ضروری چیزیں بیگ میں

رہے ں۔ وہ صوفے سے بیڈتک کا سفراستقامت ہے کرنے کی کوشش کررہی تھی۔ابھی ذہن صرف بہن کی دائمی جدائی کے احساس تک محدود تھا کوئی سوچ اتن طاقتو زہیں تھی کہاس احساس پرغالب آ جاتی۔ یہ بیک تیار کر کے وہ ثمر کے باہر آ بنے کا انتظار کرنے لگی ،ایک ایک بل میں ہزار خاموش آ نسودل کی بھٹی پر

كركر بهشم ہورے تھے۔ بار بارنظرسوئی بچی برجائی تھی۔

ہے انتہاءخوبصورت نازک گڑیا کی مثل بچی .....جیسے دنیامیں آئے ہی ماں کے بجائے خالہ کی گود کی گرمی ملى ..... كوياد نيامين آتے ہى مار كوخدا حافظ كهدديا تھا۔

چندمنٹوں میں صدیاں گزر کنئیں تمرنے واش روم سے باہر قدم رکھا تو صورت حال کا نیاین محسوں کر کے

جمن اسے دیکھتے ہی کھڑی ہوگئی ۔ ثمر میں امی کی طرف جار ہی ہوں آیا کی ڈ۔ تھ ہوگئی ہے۔ - زیر اسے دیکھتے ہی کھڑی ہوگئی ۔ ثمر میں امی کی طرف جار ہی ہوں آیا کی ڈ۔ تھ ہوگئی ہے۔ اس نے بمشکل وبدقت بیالفاظ ادا کیے تھے ۔۔۔۔

OH-no تمر کے منہ سے بے ساختہ نکلاتھا۔

عطیہ آئی ای لیے فون کر رہی تھیں ....؟ اب اس نے بچی پر نظر ڈال کر تاسف بھرے لہجے میں

چمن نے اثبات میں سر ہلایا ..... بولنا محال تھا۔ تمر کے سامنے آتے ہی دل جایا تھا کہ اس کے کندھے پر سرر کھ کرسارے آنسو بہا دے جواندر ہی اندرسلا ب کی طرح جمع ہورہے ہیں مگر جانے کیوں ایک تکلف سا سوکن بن کر درمیان میں آیا تھا۔ ثمر نے چند ثانیے سوحا ..... تو قف کیا بھرآ گے بڑھ کرچمن کو سینے ہے لگا لیا۔ آ نسوؤں کوراہ عم کو بہانڈل گیا۔

ميري مظلوم بهن ڇلي گئي ثمر .... ميس بالڪار اڪيلي ہو گئي .

وہ ہیکیاں کیتے ہوئے کہدر ہی تھی۔

Really ..... چمن ..... بيرير ك ليے بهت Shoking ہے، مگر ہونے والى بات ہوگئی .....اب صبر ہی کرنا ہے۔ کیوں کہ اور چھیمیں کر سکتے۔

چلو ..... میں بھی تنہار ہے ساتھ چل رہا ہوں ..... دومنٹ Wait کرومیں Change کرلوں۔ ثمرنے چمن کی پیشانی چوم کراسے زورے اینے ساتھ بھینچ کرا لگ کیا۔ کچھ بھی یا دندر ہا .....روح اپنائیت کا رفاقت کا تھر پوراحساس پا کرشاداور ہلکی پھلکی ہوگئی۔ جیسے گھا ؤ پر کسی نے ٹھنڈامر ہم رکھ دیا تھا۔وہ آنچل ہے آنسو پو چھنے لگی۔

ارے گھاس گھاگئی ہو۔ کیا ضرورت تھی بنتر ہے اضر کو بلانے کی ..... برائے مرد کو گھر کا رستہ دکھاتی







شبیرحسین توبین کر ہی بری طرح بر سنے لگے کہ ندا کے باس نے انہیں ہاسپیل پہنچایا تھا۔ ہمارا تو ماتھا ٹھنگ رہا تھا.....ارے وہ کیوں تمہاری خدمتوں پر ثلا ہوا ہے.....؟ بدتماش مخص.....مشکل وقت كى آ را كرجوان جهان لاكى پر دور عدال را ب وہ خود تونہیں آئے تھے میں نے بلایا تھا آپ بے ہوش تھے ۔۔۔۔کیا کرتی میں ۔۔۔۔؟ ندااتی شرمناک الزام تراتی پر ہے بھی ہے کہدر ہی تھی۔ ں رہے ں ہے ہدائ ں۔ اگلے محلے کے غیرِ نامحرم مرد سے مدد ما نگنے کی کیا ضرورت تھی نکڑ پر حکیم صاحب کا گھر ہے .....وہ ہمارے طبیب ہیںان کو کیوں نہیں بلایا .....؟ دومنٹ میں ہوش میں لئے آئے ..... شبیرحسین چک چک کراچھلنے کی کوشش کررہے تھے گر توانائی کے بحران کی وجہ سے ار مان حسرت بن رہے تھے۔سائس پھول کئی.....ووبارہ بستر پرڈ ھے گئے۔ شور شرِاب سَ كروہ بھی آ گئے تھے ان میں كوئی قابلیت ہوتی تو آپ ہوش میں آ جاتے اور پھر ہم آپ كو ہاسپیل کے کرہی کیوں جاتے۔ ن کے ایک میں ہوئی ہوئی۔ ندانے تاک کرنشانہ لگایا۔شبیرحسین حکمت کی اِس عظیم تو ہین پر بستر پر پڑے پڑے بلبلانے لگے۔ نا خلف، نا نہجارنواسی .....ان کے نظریات ہے نگرار ہی تھی تم نے ان کوموقع ہی کب دیا ہوگا۔ا تنابرُ اا فسر کھر بلایا تھا کوئی ہیں بائیس سال کا لونڈ انہیں ....شاوی شدہ ہوگا بال بیج بھی ہوں گے یہ تھیلے کھائے مرد ہوتے ہیں ہمعصوم بچیوں پر ڈورے ڈالتے ہیں اور پھرا پنا اُلوسیدھا کیا چلتے ہے ارے جنت مکائی تم کیوں ہم کڑئی ذات کی پرورش توایک عورت ہی کرسکتی ہے .....گرتمہیں تو بیٹی سے ملاقات کی جلدی تھی ا گرجنے برہنے کے بعد معا انہیں اپنی مرحومہ بیگم یاد آ گئیں فل اسٹاپ، کامہ لگائے بغیر ایک سانس میں یادآ وری بھی ہوئٹی۔ نانی جان زندہ ہوتیں توان علیم صاحب کو گیٹ کے سامنے سے بھی گزرنے نہ دیتیں۔ یہ کہ کرنداز کی تبیں یا وں پتی کمرے سے باہر چلی گئی۔ ارے .....خون بی لیا ہمارا ..... حکیم صاحب کو برا بھلا کہہ کر کیا ملتا ہے تہمیں ..... کیوں ان سے بےزار ہو۔ ان سے زیادہ مخلص اور بے لوشے محص بورے محلے میں نہیں ہے۔ ارے مرگئے تو وہی تہارا خیال رھیں گے۔ ندا کچن میں آ کرنا شنے کی تیاری میں لگ گئی۔شبیر حسین کی آ واز کچن تک صاف سنائی وے رہی تھی ندانے برتن پنخناشروع کردیے تا کہ حکیم صاحب کی تعریفوں سے نجات ملے انداز ایسا تھا جیسے برتن حکیم صاحب کے سریر مارر ہی ہو۔

ارے ہم نے تو نہیں مارا موت زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔وہ اتی ہی عمر لائی تھی ....ائ ے ۔ فردوس اور حامد حسین کومشکوراحمے نے اطلاع دی کیونکہ یا ورکاسیل آف مل رہاتھا۔ ا النظام المان ميوى كمه وقت كے ليے مكابكاتو موسكة بحر لكے است ضميركو ببلانے۔ Seeffon

اورنہیں تو کیا ۔۔۔۔ کیانہیں کیا ہم نے اور ہمارے بیٹے نے ۔۔۔۔۔ الگ گھر لے کرر ہنا جا ہتی تھی الگ گھر کا انتظام کردیا ۔۔۔۔ بیٹے ہے اس کی تنخواہ نہیں مانگی کہ آ گے خرچے ہی خرچے آ رہے ہیں،حامد حسین نے بھی اپنے احسانات یا دکرنا شروع کردیے۔ ۔ میرے مبٹے کی قسمت میں دوسری شادی لکھی تھی۔اس لیے بار باریہی خیال آتا تھا کہ چلو دوسری شادی کر دیں .....مردتو چارشادیاں کر لیتے ہیں .....اللہ نے کوئی پابندی تونہیں لگائی فر دوس کواپنی روحانی طاقت سر تھے کیں۔۔۔۔۔ کے بھی ادراک ہونے لگے ..... دوسری شادی کی تمنا کوقدرت کے اشارے ہے موسوم کر کے بردی صفائی سے ہاتھ جھاڑ کر پاک صاف ہو تھیب کہدرہی ہو ....قسمت کا لکھا کون ٹال سکا ہے بس اب جلدی ہی کریں گے اس کی شا دی ....اب وہ عورت تونہیں ہے جو جا رمینے کی عدت گزارے۔ حامد حسين كى طرف بے اتفاق معمول بات تھى۔ اب پہلے تو یاور سے تمثیں .....اے ایمن کے انتقال کی خبر سنانا ہے ظاہر ہے خبر ملتے ہی وہ سسرال دوڑ رس ے ہا۔ موقع ایسا ہے کہ میں اور آپ بھی اسے روک نہیں سکتے ۔ فرد دس کونٹی سوچ نے آپیا۔ ہاں تو ضرورت بھی کیا ہے ..... ظاہر ہے اس کے نکاح میں تھی جبینر وتنفین اور تدفین میں تو اسے لا زمی جانا ہوگا جانے دو .....حامد حسین نے لاپروائی ہے جواب دیا.... ایمن چلی گی ان کے سارے دلتر ردور ہو گئے .....اب انہیں کوئی مینشن ہی نہیں تھی بڑے آ رام سے کہدر ہے ہیں .....ارے وہ تین بچیال اٹھا کر ساتھ نے آیاتو ہم کیا کریں گے ..... رے ہیں ہے۔ تین بیٹیوں کے باپ کوکون بیٹی دے گا۔۔۔!؟ خوب جو بیاں چنخا نا پڑیں گی۔۔۔۔اور پھرتین بیٹیوں کے باپ کوکوئی بہت مجبور ہے بس اجاز ہی قبول کرے گی۔ طلاق یافتہ کا کیا پیتہ کہا ہے ہے اولا دی کی وجہ سے طلاق ہوئی ہولوگ بتاتے تھوڑی ہیں ماں باپ تو یہی سے میں میں میں مطل کہیں گے کہان کی بیٹی برطلم ہوا ہے۔ کوئی ہیوہ مل گئی تو اور مصیبت ...... ہروفت شو ہرکی یا دمیں کھوئی رہے گی ہمارے بینے کا مرحوم سے مقابلہ کرتی رہے گی .....فردوس کے اندیشے طوفائی تھے۔ حامد حسین نے بیٹم کی طرف بردی ستائش بھری نظروں ہے دیکھا۔ دانشمندی توان کی بیٹم کے خبیر میں گندھی ہوئی تھی۔ کیا بات ہے آ پ کی ..... ولیل بنیں۔تو بھی کوئی لیس نہ ہار میں بہت اچھا نکتہ اٹھایا ہے....اس پرعور حار حسین کی تعریف پر فردوس پھولی نہ سائی۔ بلکہ مارے جوش کے نئ نئی سوجھنے گئی۔ اب میں بتاتی ہوں کیا کرنا ہے۔۔۔۔فردوس اٹھ کرحار حسین کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ \* • جلدی ہے بتاؤ ۔۔۔۔ یاور جاگ گیا تو بس تھوڑی دیر ہی میں نیچے آ جائے گا۔ حار حسین یوں بے تاب نظر Section

آئے گویا وسل ہوگئی ہو .....گاڑی حچموتی جا رہی ہو۔ یاور کونسلی دینا ہے .....تھوڑی رونے والی شکل بھی بنانا ہے .... صبر کی تاکید کے ساتھ ساتھ بیتا کید بھی کرتا ہے کہ ابھی بچیوں کو یہاں مت لانا ..... مال کو یا د کر کے بہت روئمیں گی تھوڑے دن نانا نانی کے پاس رہنے دو .....خود روز جا کر ملتے رہو بچیوں کوبھی ڈ ھارس رہے گی اوران کے نانا نانی کوبھی اطمینان ہوگا .....اتنی دیر میں ہم لڑکی ڈھونڈ ڈھانڈ کرنکاح کی تیاری کرلیں گے۔ واه .....واه بهت بی زبردست وزیر با تدبیر هو .....حامد حسین تو بیگم کی ذکاوت پرسر ھنے لگے اس کا ئنات کا ایک لگا بندها نطام ہے.....زمین کے ایک طرف اند هیرا پھیلتا ہے تو دوسری طرف سورج

نسى كى خوشى حاسد كاعم تسي كاعم تسي ظالم كي خوشي

بیٹا تمہاری بہن کوشہادت کی موت نصیب ہوئی .....جوعورت زچگی کے دجہ سے دنیا سے رخصت ہوتی ہے . معہ رہ سے المدین کی مشاری میں میں۔ حدیث میں اس کے لیے شہادت کی خوشخبری آئی ہے۔

ا یک در دمند خانون چن کو گلے سے لگا کر بہت یا و قارانداز میں تعزیت کررہی تھیں ایک دردمندها ون بن و سے سے رہ کر بہت او بار استار کی طرف رہ کی ہوں تو ہوش کم ہوتے ہیں جہوئی جھوٹی جو بول کا می جھوٹی جھوٹی جھوٹی بچیاں ماں کے سائے ہے محروم ہو گئیں آئی۔ان کی طرف دیکھتی ہوں تو ہوش کم ہوتے ہیں جس نے بھرائی ہوئی آ واز میں کہا ۔۔۔۔۔کرب ہے الفاظ میں چیرے لگ رہے تھے اللہ کسی پراس کی طاقت ہے بین زي<u>ا</u>ده بيس ۋالتا ـ

ہ بیں دہیں۔ جب دالیسی کا وقت طے ہو گیا ہے تو دنیا داری کے بوجھ ہے ہی فارغ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اسے مختندی چھاؤں میں رکھے۔ بچیاں اکیلی ہے آسرانہیں ہیں سے خالہ ہے ناں سے وہ کہتے ہیں

ا کے ضعیف العمر خاتون جو کہ عطیہ بیگم کی کسی دوست کی مال تھیں جمن کے سر پر بڑی شفقت سے ہاتھ پھیر کرانی دانست میں تسلی دی چمن نے چونگ کران کی طرف دیکھا۔

خالہ کا ایک گھرہے جو ہروقت یانی پرلکڑی کے تنجتے کے مصداق تیرتا ہے۔ بِستون حصت ہے ....ار ما بوں اور تمناؤں کے سراب ہیں .

بارش برتی ہےتو حصت بیکتی ہے۔ دھوپ نکلتی ہےتو بستر وں تک آتی ہے۔جو کھڑ کیاں ہوا کے رُخ تھلتی ہیں انہیں کھلنامنع ہے۔۔ جس زُخ بھول کھلتے ہیں ادھرد بواریں ہیں

نکلنے کے لیے بارہ درواز ہے.....

واپسی کے کیے گزرگاہ میں خندقیں 📲 کوان رو یا ہے کسی اور کے عم میں

ماتم سرابھی کیا عجیب ہوتے ہیں قلتل اینے عموں پہروتے ہیں اوروں کا نام لے کر

گفریاد دلایا گیا تو آنسوؤں کے سیلاٰب کوبھی رخ مل گیا۔وہ بھکیاں لے اس بری طرح روئی کے سنجلنا

بیٹا .....خودکوسنجالو.....اپنے ماں باپ کی طرف دیکھو.....ارےمفکورصا حب جبیباصا ہربندہ آج تک کی سیم کر سیاست نے زیبات کے سیمی کے سیمی کا میں ہے کہ میں استعمال کے سیمیا کے ساتھ کا میں استعمال کا میں کا می

نہیں دیکھا.....آنکھ کےسارے آنسودل میں جمع کررہے ہیں۔ جوان جہان بیٹی کا صدمہاٹھایا ہے گر حوصلہ دیکھو.....وہی ضعیف العر خاتون اب چمن کو خاموش کرانے ی کوشش کرر ہی تھی۔

بس بيٹا.....بهن کوايصال ثواب پہنچاؤ.....اہےتمہارے آنسوؤں کی نہیں.....ایصال ثواب کی ضرورت ہے....دیکھوسب سے زیادہ حوصلہ مہیں وکھانا ہے۔

کیونکے تم جوان ہو ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں۔ بہن کی بچیاں بہت چھوٹی ہیں .. سب کچھا ہے مہیں دیکھنا ہے اور سنجالنا ہے وہی ضعیف العمر خاتون راہ سجھا نے لکیں۔ ایک اور خاتون نے آ گے بڑھ کرا ہے آگیل ہے جمن کے آنسو پو تھے۔ جا ؤ بیٹا ...... مال کے پاس جا کر بیٹھو ..... بہت دیر ہے وہ جیب ہیں .....خدانخواستہ سکتہ تو نہیں ہو گیا چمن جیسے ایک دم ہوش میں آگئی۔

ا یمن عسل آخرے وہمفین کے مرحلے ہے گزررہی تھی سب اس کے آخری دیدار کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ ایمن کی ساس دکھائی نہیں دیں .....؟ ایک خاتون کےصبر کا پیاہ لبریز ہوگیاوہ بھی اڑوں پڑوس ہے ہی ۔

ارے ایمن تو الگ گھر میں رہ رہی تھی ..... آتی ہوں گی ..... دوسری خاتون نے احتیاط کے عمن میں انہیں فوراً خاموش کروادیا کیونکہ بہت سی حاضرخوا تین ایک دوسرے سے ناوا قف تھیں کون جانے کہ کوئی عطیہ یا چمن سرچہ کی قریبی رشتے دار ہواوران کی باتیں سن رہی ہو۔

چمن عطیہ بیگم کے بیڈروم میں جا چکی تھی ، جہاں وہ سکتے میں اپنی نوزائیدہ نوای پرنظریں جمائے بیٹھی تھی۔

اتی در سے بتار ہی ہیں.....؟ جب خبرآ کئی تھی تو ، مجھے جگا کر بتا تیں۔ آپ لوگ اتی برسی بات کوبھی اتنالائٹ لے رہے ہیں کمال ہے یاور نے جیسے بی بیر قیامت خیز خبر سی ہتھے ہے اکھڑ گیا۔ارے .... بہوتھی وہ .... بٹی نہیں .... دکھ کی بات ہے ماتم نہیں کریں گے۔ جانے والی جلی گئی ....ابتم اور میں کیا کر سکتے ہیں .....خدانخواستہم نے زہردے کرتونہیں مارا أے۔ اب خبرل گئی ہے جلے جاؤ۔ آٹھ برس ساتھ رہی .....کندھادے دو .....دومٹھی خاک قبر پرڈال کر دعا کرو۔ حامد حسین صرف مرد ہی نہیں سخت دل مرد تھے۔ بڑے فارمل اور دوٹوک انداز میں گویا ہوئے۔ ا الله العرب المرات كے لينبيں جائيں كے ....؟اس في مے بوجل دل كے ساتھ جرت آميز سوال كيا۔

دونوں لگےایک دوسرے کا منہ تکنے۔ ارے دنیا داری کی خاطرچلیں گے .....کیوں نہیں جائیں گے جمیں بھی اپنی عزت کی فکر ہے۔ لوگ ہمیں اچھا سمجھیں گے تو دوسری شادی میں آ سانی ہوگی .....حامد حسین نے پھرکڑ وے انداز میں کہا۔ دوسری شادی .....؟!! یا وربھونچکا ہوکران کی شکل دِ میصفے لگا۔ ارے چھوڑیں بیان باتوں کا وفت نہیں۔ابھی تو دیکھیے گا عطیہا ورمشکورہمیں دنیا کےسامنے کس کس طرح ذ کیل کریں گے۔ایک ایک کو بتا نمیں گےان کی بیٹی کی موت کے ذمہ دارہم ہیں۔ ہم تو ویسے ہی یوتے کے ار مان میں کچھ بول جاتے تھے ہم اس کے دسمن تو نہیں تھے۔ ا ہے ہاتھوں سے بیاہ کرلائے تھے ....وہ بھاگ کرتونہیں آئی تھی۔ ائے ہے مجھے کیا پیۃ تھاا تنابرا مانے گی کہ دنیا ہی چھوڑ دے گی ....فردوس نے دو پٹمآ تکھوں پرر کھ دیا۔ کھر میں بکری باندھوتو اس ہے بھی انسیت ہوجاتی ہے۔ اسے تو ہم ہزاروں کے سامنے بہو بنا کرلائے تھے۔ و کھ ہے کلیجہ پھٹا جار ہا ہے۔۔۔۔۔اللّٰہ کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔۔۔۔۔ بیعمر جانے والی نہیں تھی مگر جو الله کی رضا حامد حسین نے بھی بیٹے کے موڈ کے حساب سے فوراً پینترا بدلا جوجیرت و و کھ کی سرحد پر کھڑا گومگو کیفیت ہے دوحیارتھا۔ ماں باپ کے دکھ کے اظہار پراس کی چنون ڈھیلی پڑگئی۔ اسے یادآ یا کہاس کے بیارے ماں باپ بہت رحم دل ہیں اکثر ایمن کی زیادتی معاف کردیا کرتے تھے آپ تیاری کریں امی ..... میں گاڑی کی جانی کے کرآتا ہوں وہ اس کیفیت میں بولتا ہواا ہے بیڈروم کی طرف جار ہاتھا۔ آ تکھے اوجھل ہوا تو فردوس نے زورے اپنی پیشانی پر ہاتھ مارا۔ Downloaded From ا بھی یہ بھیڑے بھی نمٹا نا ہیں .....منہ ہی منہ میں بدیدائی۔ pakeodety.com ☆.....☆.....☆ ٹھیک ہے چمن .....تم کچھون یہاں رک جاؤ ..... مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ رات گئے تدفین ہے فراغت کے بعد چمن کا تمرے آ مناسامنا ہوا تو تمرنے چمن کے کچھے کہنے کا انتظار کے بغیراس کا حساس کرتے ہوئے مال کے پاس رہنے کی اجازت دے دی۔ یا در بھی دنیا داری اور مارے مروت کے ساس سسر کے پاس رک گیا تھا۔ کیونکہ دونوں بچیاں سائے کی طرح اس کے ساتھ تھیں۔ پھرساس سسرکوبھی یفین دلانا تھا کہاہے ایمن سے بہت محبت تھی اوراس میں پچھ بھی جھوٹ نہ تھا۔ ماں باپ کی زہرافشانی کے سبب تعلقات میں استحکام نہیں تھا مگراس کی زندگی میں ایمن کے علاوہ کوئی دوسرى عورت بھى تېيىن تھى ـ ثمر چلا گیاوہ بچی کو گود میں لیےعطیہ بیگم کے پاس چلی آئی۔ (رشتوں کی نزاکت اور سفا کی دکھاتے اس محرانگیز ناول کی الکی قسط انشاءاللہ آئندہ ماہ ملاحظہ سیجیے ) Recifon.

## مكمل ناول أفرريم

## رملن، رجيم، سرراسا کير

### زندگی کے ساتھ سفر کرتے کرداروں کی فسول گری، ایمان افروز ناول کا کیسوال حصہ

'' بجھے نہیں پینی۔'اس کا گلا بھرایا ہوا تھا۔ '' تہہیں آخر کیا ہوا ہے۔۔۔۔۔؟''ا تباع نے رکھااورلیک کراس تک آئی۔ اضطراب میں گھرتے اسے دیکھا۔ اضطراب میں گھرتے اسے دیکھا۔ '' میرادل پھٹ جائے گا قدر۔۔۔۔۔!اگرا

'' قدر نے جواب نہیں دیا تکیہ ہٹا کر بستر پہ اپنا سیل فون ڈھونڈا۔ پھر پچھنمبر پش کر کے فون کان سے لگا لیا۔ ادھر رابطہ بحال ہونے تک وہ ا ضطراری کیفیت میں ہونٹ کچلتی رہی۔

" پایا جان مجھے واپس آنا ہے .....آج ابھی ..... اس کے اندار شدت کا اصرار تھا جبکہ اتباع اپنی جگہ تبدیل کر کے رہ گئ تھی اسے معالمے گانگینی کا احساس جاگاتو چبرے پہتٹویش حجلکنے

آ کرلے جائیں ورنہ مرجاؤں گی میں۔'
وہ ایک دم گھٹ گھٹ کر رونے گئی، اتباع
پریٹان تھی کہ سمجھ نہیں آئی کیا کرے قدر نے
سلسلہ منقطع کیا اور الماری کھول کر اپنا سوٹ کیس
نگال کر کپڑے اس میں بھرنے گئی اتباع نے کپ
رکھااور لیک کراس تک آئی۔
دکھااور لیک کراس تک آئی۔
'' میرادل بھٹ جائے گا قدر ....!اگرتم نے
مجھےاب بھی کچھ نہ بتایا تو .....'

'' مجھ ہے ہیں ..... بیسوال جاکرا ہے بھائی سے کرو۔'' قدر نے متفراندا نداز میں اس کا ہاتھ زور سے جھٹک کر چیخنے کے انداز میں کہا تھا اتباع کارنگ بکدم پیلا پڑ گیا کچھ در یونہی کھڑی ساکن نظروں ہے اسے دیمھتی رہی پھر کچھ کے بغیر تیزی

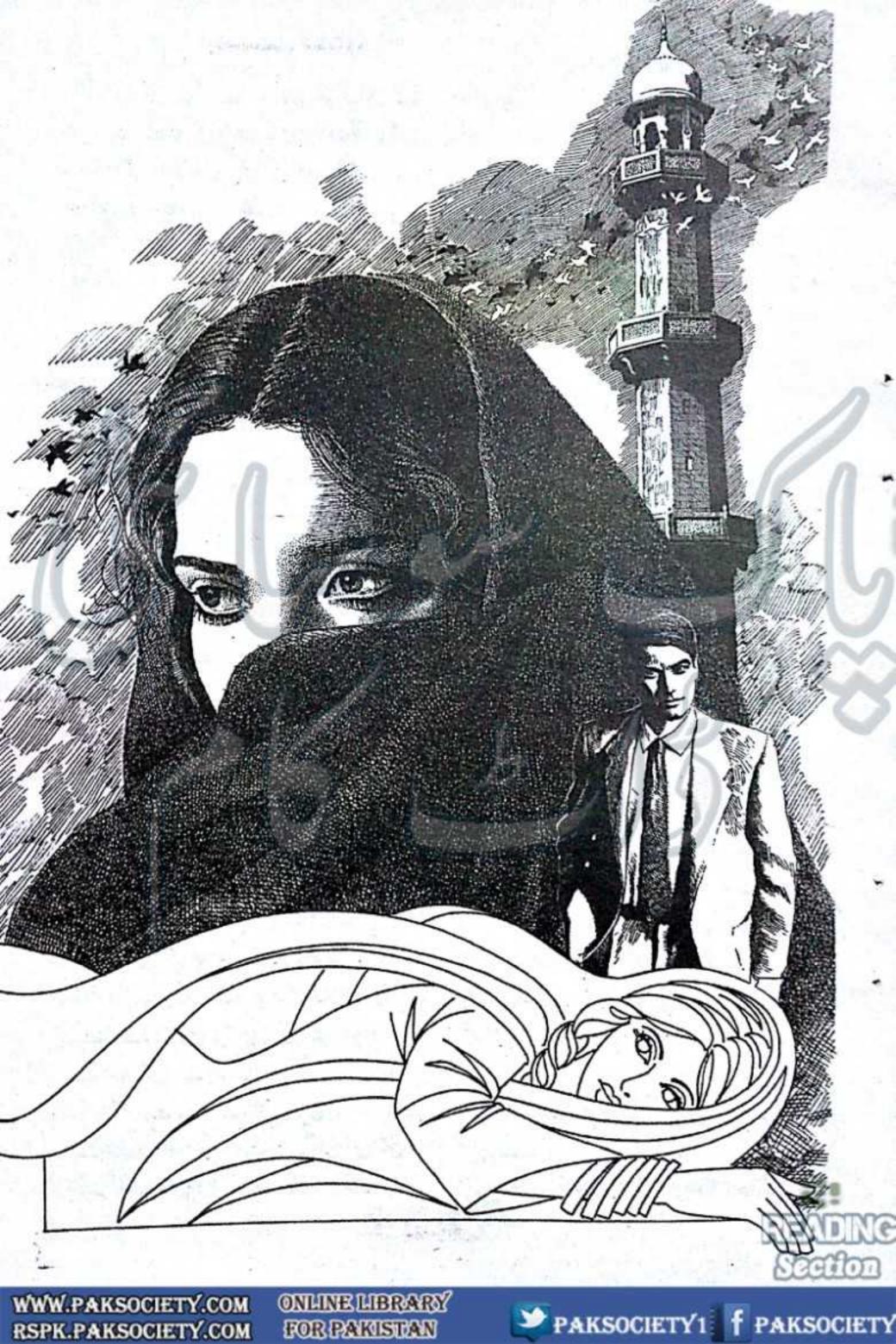

ے باہر نکل گئی۔

عبدالعلی کے کمرے کا دروازہ بجا کراس نے اجازت ملنے کا بھی انتظار نہیں کیا اور عجلت میں اندر داخل ہوگئی۔عبدالعلی بھی بیک میں کپڑے رکھ رہا تھا اسے یوں افشاں وخیزاں آتے پاکر چونکا مگر چبرے پہنگاہ پڑتے ہی با قاعدہ پریشان ہوگیا۔

"" آپ بھی کہیں جارہے ہیں ..... 'وہ تھنگی۔ ہاں ڈیوٹی پر واپس مگرممکن ہے یہیں پوسٹنگ ہوجائے زیادہ امکان تو سیاچن کا ہے۔ وہ مسکرایا جبکہ اتباع مضطرب ہوکرا ہے تکنے لگی تھی۔ جبکہ اتباع مضطرب ہوکرا ہے تکنے لگی تھی۔ کو بتایا تھا میں نے سرکونفی میں ہلایا اور گہرا سائس اتباع نے سرکونفی میں ہلایا اور گہرا سائس

'' وہ ۔۔۔۔قدر۔۔۔۔اے شاید یہی خبر ملی ہے یعنی آپ کے جانے کی بھائی آپ نے اسے یہی بتایا ہے ناں ۔۔۔۔۔؟ جب ہی وہ اتنی اپ سیٹ ہے۔روروکر براحال کیا ہوا ہے بلکہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کرواپس جارہی ہے۔

وہ عجلت میں تیز تیز بول کرساری بات بتانے گئی۔عبدالعلی ایک دم تھٹھکا جہاں تک اس کی سوچ کاممل خل قانو یہ مکن نہیں تھا تو ابھی کچھ در مجل آ رڈر آئے تھے اور اس نے صرف پاپا کو بتایا تھا عبدالغنی ابھی جامعہ ہے ہی نہ لوٹے تھے کہ وہ شام کو آئے تھے اسے د کیے کر ہمیشہ کی طرح کھل شام کو آئے تھے اسے د کیے کر ہمیشہ کی طرح کھل شام کو آئے اس کی پیشانی چومی گلے لگایا اور باز و کے حصار میں لیے بیٹھ گئے۔

'خیریت ہے آئے ہیں یہاں ……؟''اسے تکتے ان کی نظریں مسکرانے لگیں تھیں اس میں کیا تک تھا کہ وہ ان کا فخر تھا غرور تھا، مان تھا۔

"ابھی کمانڈر کی کال آئی تھی باباجان! مجھے واپس جانا ہے۔ ممکن ہے اس بار بارڈر پہتعینات کیاجاؤں اللہ جانے کتنے عرصے بعد واپسی ہو۔" اللہ جامی و ناصر ہو بیٹے! کا میاب و کا مران رہواللہ کی رحمت کے سائے میں۔

انہوں نے بھر سے اس کا ہر چوم کر دعاؤں سے نوازا۔ کچھ دیر خاموش رہے بھرسراٹھا کراہے دیکھاتھا۔

یں۔''ایک خواہش ہے بیٹے اگر اعتراض نہ ہو ''

« حَكُم سِيجِيهِ با با جان .....! ' ' وه مودب هو گيا

عادی کرکے چلے جانا ہے ہم سب کی خواہش ہے۔ان کی بات پہ عبدالعلی کے چہرے پیا کی دم تمتماہٹ آ میز تبسم لہرا گیا تھا وہ ذرا سا جھینپ

''نیچ بوچیں تو بابا جان! میں خود بھی یہی گزارش کرنے آیا تھا آپ ہے۔ شادی کرنا چاہتا ہوں جانے ہے چیلے ممکن ہے قدر کوتھوڑا اعتراض ہوا تی جلدی گرآ پ سنجال لیں۔ اعتراض ہوا تی جلدی گرآ پ سنجال لیں۔ اور عبدالغنی کو بھلا کہاں تو قع تھی کہ وہ الیں بات بھی کہ پسکتا ہے جب ہی وفور جذبات سمیت اسے ایک بارسے گلے لگالیا۔

''الحمدالله! الله كاشكر ہے كه بيخوشى كى بات تمہارے منہ ہے سننا الله نے نصيب كى ،قدر كو اعتراض ہيں ہوسكتا وہ بہت پيارى بچى ہے،تم بے فكر ہو جاؤ ميں عبدل ہادى اور عليز ہے ہے بات كرتا ہوں۔

انشاء اللہ! ہم نز دیک کی کوئی تاریخ طے کر دیں گے۔''

انہوں نے نہال ہوتے اس کا کا ندھا تھیکا تھا

اورعبدل علی مطمئن ہو گیا تھا اس بد گمان لڑکی کو وہ یورے اعزاز اور یورے وقار کے ساتھ ،منا نا اور ایتبارسو نینا جا ہتا تھا ،مگر وہ تو اُزل ہے کم عقل بھی تھی۔اورجلد بازبھیعبدالعلی کا چہرہ اس خیال ہے تمتمایا تھا کہ ابھی تلک وہ ای ایک بات کو لے کر ببيتهي ہوئي تھي بلکہ اپنا اور اس کا تھرم بھي خراب کرنے ایج بگاڑنے پہتلی ہوئی تھی۔ تھا کوی اس ہے بڑھ کر بے وقوف بھلا۔ وہ اندربي اندرتكملا اٹھاتھا۔ بھی بات کی \_ بچینا حچوڑ دواب اس کیے بھی کہ

''تم ذرایه پیکنگ کرومیری اتباع! میں دیکھتا ہوں۔'' اُس نے بمشکل محل کا مظاہرہ کیا اور خود کیے ڈگ بھرتا ہوا قدر کے تمرے کی جانب

'' کیا ہور ہا ہے ....؟''اس نے جاتے ہی سوٹ کیس کو تھوکر رسید کی جس کو بند کرنے میں مصروف تھی وہ ۔اس کی برہمی اس کے سوال اس کے انداز سے عیاں تھی ۔قدر نے جیرانی ہے سر اونچا کر کے ہے دیکھا پھراس لڑ کھڑا گئی۔ ''آپ ہوتے کون ہیں مجھ سے یہ سوال كرنے والے .....؟" اور بغير اجازت كرے

میں کیے آئے ۔۔۔۔۔۔ ا ''شٺ اپ قدر.....!'' وہ دھاڑا اورا ہے بازوے پکڑ کرایئے مقابل کرلیا۔

'' کیا کہاتم نے اتباع ہے۔۔۔۔؟''اس کالہجہ بے حد خوفناک قسم کا تھا قدر کے مجلنے احتجاج کرنے کو خاطر میں لائے بغیر وہ خوفناک قتم کی سنجيدكي استفاركرر بإتفابه

" كمرے ہے چلے جائيں ورنہ ميں شور مجا دول کی ، بتا دول کی سب کو که آپ کتنے غلط

🍱 عبدالعلی کا اٹھا ہوا ہاتھ اس کی آ واز ہی تہیں

بند کر گیا ،زبان بھی گنگ کرنے کا باعث بنا تھا۔گال پہ ہاتھ رکھے سائے میں کھیری وہ پھٹی بھٹی آ تھوں میں خوف لیے اُسے تکنے لگی۔ '' میں جیسا جھی ہوں .....مہیں بی<sup>ن</sup>ہیں بھولنا ھا ہے کہ بہرحال تمہارا شوہر ہوں۔اس شب میری بے تکلفی کوئی گناہ نہیں تھی ،نہ مجھے اس پہ شرمندگی ہے کوئی تم بتاؤ .....تم نے بیر سارا کیا و رامه رچارگھا ہے .....؟ قدر بیگم حد ہوتی ہے کسی

میں بیسب برداشت نہیں کرسکتا۔ اس كالهجيه جتنا بهي كز ااور سخت تفامكر بلندمهيس تھا وہ بے حد مستعل تھا مگر چلائہیں رہا تھا معاً وہ آ گے بڑھااوراس کے سنا ٹو ں میں کھر ہے و جودکو شانوں ہے تھام کرا ہے مقابل کر لیا تھا۔

اس لیے بھی کہ شوہر و بیوی کو اللہ نے ایک دوسرے کا پردہ قرار دیا ہے تم اگر میرے بھیدعیاں کروگی ، کمزوریوں کی تشہیر کروگی تو لوگ مجھے تو برا مستجھیں گے ہی تمہیں بھی ترس دھتکاراور ہمدر دی ے نوازیں گے۔اس سارے چکر میں سب ہے بزانقصان تمهاراي ہوگا كەتم ميرى محبت ميرااعتاد اور میرا مان کھو د و کی اس وقت بھی تمہاری حماقت نے کسرنہیں چھوڑی تھی کوئی مگر اللہ نے بھرم رکھ لیا ہے۔ سونی کیئرفل نیکسٹ ٹائم۔''

انگلی اٹھا کر تنبیہ کے انداز میں وہ کہتا وہ اے چھوڑ کر پیچھے ہوا۔ واپس بلٹا تھا کہ کسی خیال کے آنے یہ کردن موڑ کر اُسے و یکھنے لگا اس کی آ تھیں ابھی بھی برس رہی تھیں عبدالعلی نے ہونٹوں کو ہا ہم جھینچ کر بولا۔

'' رو ن رونے میں کوئی برائی نہیں۔ نم آ تکھیں نرم دل کی نشانی ہیں اور دلوں کو نرم ہی ر ہنا جا ہے اگر بخت ہو جا ئیں تو پھران میں پیار و

آ پ اب اصلی والی میری دلہن بننے کی تیاری کرلیں اور میں .....اس رات کی طرح ہر گزیجی آپ کے گریز کواپنی خاطر میں نہیں لا وَں گا۔'' · وهمسكرايا تفاخِيك كراس كا گال والهانه انداز میں چو ما اور اے جیران و پریشان چھوڑ کر ہنتا ہوا باتھ ہلاتا بلیك كر چلا گيا قدر تننی ہی در يونہی سكته زوہ کھڑی رہی تھی دھیرے دھیرے حواس بہال ہوئے تو اس کی باتیں اس کی گنتا خیاں سمجھ میں آئی تھیں اس کے چہرے پی خفت اتری پھر حجاب پھر شرمکیں مسکان اس نے کجا کر دونوں ہاتھوں میں چہرہ ڈھانپ لیا اور دھیے سے بستر پیکر کئی۔ اسے شرم آربی تھی خود سے بھی عبدالغلی ہے بھی ..... واقعی کتنی جذباتی اوراحتقانه حرکت کرر ہی تھی اور کتنا تنگ کر ٹی ہوں میں انہیں \_ بچینا جھوڑ ويناحات بجھاب-

وه سوچ رہی تھی عہد یا ندھ رہی تھی ۔مسکرار ہی تھی تب ہی اس کے سیل فون کی سیج ٹون بجی اس نے یونمی لیٹے لیٹے ہاتھ بڑھا کرسل فون اٹھالیا۔ عبدالعلی کاسیج تھااس نے مسکراہث دیا کر کھولا۔ "ارادہ تھا شادی کی رات سارے انکشافات کرنے کا مگرتمہارا خیال آ گیاتم نے تو اتے عرصے میں کڑھ کڑھ کر مارڈ النا تھا خود کو ..... بحرميراكيا بنآ.....؟"

آ گے مسکراتا ہوا فیس تھا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس

۔ ''عبدالعلی .....!!''اے عبدالعلی یہ بہت سارا پیارآ گیا تھا۔ایک بار پھرسیج ٹون بجی اس نے عبدالعلی کا نام دیکھ کرتیزی ہے سیج کھولا۔اس بارایک شعرتفاوه ایک جذب ایک نے قراری سے

لے لڑکی کلی جیسی جاندی کے درق جیسی

محبت ناپید ہو جائے تو کچرانسان کی سمت بدلنے لتی ے محبت اور اعتماد وہ واحد طاقتیں ہیں جوانسان کے قدم مضبوطی ہے جماعتی ہیں اور وہ بھٹکتا تہیں تحمراہ شبیں ہوتا بس ان آنسوؤں کے پیچھے نا امیدی اور مایوی شبیں ہوئی جاہیے۔ کیونکہ نا امیدی انسان کی کمزوری کی علامت ہے اللہ ہے بمیشه بھلائی اورا جھے وقت کی آس رکھنی جا ہے وہ اینے بندے کواس چیز ہے نواز تا ہے جس کی وہ ا ہے رب ہے تو قع رکھتے ہیں۔''اس نے تو قف کیا کچھ دیراں کے جھکے سرکود مکھتار ہا پھر جیسے بے لی کا شکار ہوتا ملیٹ کراس کے پھر سے نز دیک

'' قدر……!!'''اب کے وہ یکاراتواس کالہجہ اس کی آواز بے حد بوجل تھی جذبوں ہے .... قدر بے حد ہرے تھی بے حد خفا جب ہی سرا تھایا نہ اے دیکھا۔عبدالعلی نے اس کا چبرہ ہاتھوں کے لپالے میں لیا۔

''اک اور بات کھوں گا اللہ گواہ ہے اس میں رنی برابر بھی شبہ ہیں۔'' قدرنے حقی ہے اس کے ہاتھ ہٹانے جا ہے جوعبدالعلی نے بٹاتو دیے تمر بازوؤں کا حلقہ اس کی کمر کے گرد ڈال دیا تھا۔

قدررنے چونک کر تھبرا کر جبکہ عبدالعلی نے متبسم خیزاور شریرنظروں ہےاہے دیکھاتھا۔ ''اس شب میں نے ایک بات نہیں کہی تھی۔ و ہجمی تج ہے۔جو کہہ روتھی وہ بھی تج ہے جانتی ہو كيا .....؟ يه كداى رات تم في محصا في محبت من گرفتار کیااور بیجمی که میں تمہارے بغیر نہیں روسکتا جب ہی اللہ سے گذارش کی تھی ان فاصلوں کومٹا اللہ نے بابا جان کے ذریعے اس کا انتظام

اس کا چہرہ سیح معنوں میں کھل کر گلاب ہوا پچھ سو ہے بنا اس نے عبدالعلی کوری بلائی کر دیا تھا۔

وہ جاندنی بس اک جگہ رہنا جاہتی تھی۔ وہ عبدالعلی کا دل تھا۔صدشکراے اس کا ٹھکانہ مل گیا۔

☆.....☆.....☆

بریره کی طبیعت کچھ دنوں سے خراب تھی۔
امن بھی کالج سے نہیں آئی تواتباع کوتشویش لاحق
ہوئی تھی عبیداور لاریب کو بتا کروہ خود واپسی پہ
ادھر ہی آگئی۔ بریرہ تو کچھ بہتر تھیں البتہ امن
بخار میں پھنک رہی تھی۔

''ابھی دوا لے کر سوئی ہے بیٹے!''بریرہ اے دیکھ کرمسکراتے ہوئے اٹھ بیٹھی تھیں۔ ''بہت اچھالگا ای بہانے تم چلی آئیں۔'' اور وہ جوابا خفیف می ہوگئی تھی۔

" تم بیٹھو ..... میں کچھ لاتی ہوں تمہارے کھانے کو۔" انہوں نے اٹھنا جاہا تو اتباع نے بصداصرارانہیں واپس لٹادیا۔

'' پلیز ہو جانی! لیٹ جا کیں غیرتھوڑی ہوں ا پنا گھر ہے میرا۔خود لے لوں گی میں بلکہ آپ بتا کیں کچھ کھایا....''

اوراس کے جواب پہ کہ ابھی وہ بھوگی ہیں وہ اس وقت بریرہ کے منع کرنے کے باوجود کی میں آگا ذرا کم لگا اس آٹا ذرا کم لگا اس سے کھے موجود تھا بس آٹا ذرا کم لگا اسے ۔۔۔۔۔ دونوں خواتین کی طبیعت ٹھیک نہ تھی۔ اس نے ایک سائیڈ پہ بریرہ اور امن کے لیے سوپ پڑھایا اور دوسری جانب سالن گرم ہونے کور کھکرروٹی پکانے سے قبل آٹا نکال کر چھانے کور کھکرروٹی پکانے سے قبل آٹا نکال کر چھانے گئی۔ آئے میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اس نے دونوں جولہوں کی آئے دھیمی کردی۔

اتباع چونک کر پلٹی۔عبداللہ کو دروازے پر ایستادہ پاکر دھک ہے رہ گئی۔سب سے زیادہ تشویش اور گھبراہٹ کا باعث میہ بات تھی کہ آٹا گوندھنے ہے قبل وہ چا در اتار کر کچن کے دروازے پیاڑکا چکی تھی۔ دروازے پیاڑکا چکی تھی۔

ای کی بوکھلا ہٹ حدے سواتھی۔ عجیب ہے کسی ہے بسی تھی کہ بڑھ کر دو پٹہ بیس لے سکتی تھی وہ دروازے کے عین درمیان کھڑا تھا تجاب ہے اس کا چہرہ سرخ بڑ گیا۔ ہونٹ کچلتے اس نے رخ تبدیل کرلیا۔ عبداللہ نے گہراسانس بھرااور قدم بڑھا کر قریب آگیا۔

 " مجھے الہام ہوا تھا کہ آپ تشریف لا چکی ہیں۔جبھی جلاآ یا۔'' جواباً وہ بھی جان ہے جل گیا اتباع نے گہرا سانس بھرلیا۔جبکہ وہ اس کی لاتعلقی پیہ جیسے پھر سے شا کی ہونے لگا۔ تیری محبت نے مارڈ الا ہزارایذ اسے مجھ کو رلا دلا کرکھلا گھلا کرجلا جلا کرمٹا مٹا کر اس كالهجه وانداز برا دل سوز تھا۔اتباع نے آ ٹا گوندھ لیا تھا۔ ہاؤل میں رکھ کریانی سنک میں بہاتے اس نے برتن اور ہاتھ دھویا اور آٹا اٹھا کر فرج میں رکھنے لگی۔

''حائے پئیں گے آپ ……؟''اس کالہجہ پر سكون تھا۔

ن ھا۔ ''دھت تیرے کی ….''عبداللہ سخت چڑ گیا۔ دانت پیے بھرا یکدم ہے اس کی کلائی جکڑ

''اتباع! مت ستاؤ مجھے بلکہ اگر کہوں کہ نہ صبطِ آ زماؤ تو اچھا ہے۔ وہ چنخنے جلنے کے مرحلے ے گزرر ہاتھا۔ ا تباع کی پلکیں لرز نے لگیں۔اس نے آ ہستگی

ے اپنی کلائی ہے اس کا ہاتھ ہٹایا بھرکس قدر زی ہے ٹوک کئی تھی۔

'' کیا کہنا جا ہے ہیں۔ صحیح طرح بتا دیں سج يو پھیں تو میں حفلی ہیں جان یائی۔''

عبداللہ جواہے پرشوق نظروں ہے دیکھرہا تھااس نے مفاہمت یہ خودبھی ڈ ھیلا پڑ گیا۔ ''صاف اور واصح سننا حامتی ہوں تو سن لیں۔ میں مستقل بنیادوں کو بیرآ پ کو یہاں اپنے گھر میں دیکھنا جا ہتا ہوں خود سے بہت قریب۔ اگر پھر بھی سمجھ نہ آئی تو ....شادی کرنا جا ہتا مول صرف قدراورعبدالعلى كيون...... بهم كيون

اس کے ایک ایک لفظ میں جیسے شدت تھی اصرارتھااورآ خیر میں تواحتجاج بھی۔ "عبدالله آپ جانتے ہیں ....."

" ، تهیں ..... میں کچھ مہیں جانتا ..... اتباع نو ا یکسیو ز، نو کمپرو ما ئز..... مجھے ہرصورت آ پ کو رخصت کرانا ہے۔

س ليسِ آپ-"

''اورا کرمیں نہ مانوں تو پھر.....؟''اتباع کو اس کے تحکمانہ انداز نا گواری بخشی تھی جبھی جیسے اس کے بہاؤ کے آگے بند باندھنا جاہا۔ یا پھراس کے ارادے کی شدت کو پر کھنا تھا۔ '' تو پھراحھانہیں ہوگا یہ میں آ پ کو پہلے بتا

دون اتباع مين " نیا بیعهد فکنی نہیں ہوگی .....؟ آپ نے وعده کیا تھا کہ میری تعلیم .....''

'' میں نے وعدہ نہیں کیا تھا۔احرّام کیا تھا آپ کی خواہش کا بس .....، عبداللہ نے ہاتھ ا تھاتے ہوئے بات قطع کی۔اتباع اے دیکھتی رہ گئی اس کے انداز و آواز میں دھیما پن ضرور تھا مگر غصے کی لیک بھی تھی۔ یہی شایداس کا محصوص ا نداز تھا بات کرنے کا قطعی دوٹوک، پتانہیں اس کا انداز تھا ہی طیش ولانے والا یا اتباع کو لگا تھا۔ چہرہ سیاٹ اور ہر تاثر سے عاری کیے اس نے چو لہے بند کردیے۔

جس وقت رُخ پھیراعین اس بل جھت ہے الھٹی دو چھپکلیاں اس کےاو پر آن کریں تھیں۔وہ دہل کر ....ہم کر پیچھے ہوئی بدحوای اورخوف کے عالم میں پٹاخ سے نیچے فرش پر آن پڑنے والی کراہیت آ میزمخلوق کو دیکھنے لگی۔ اس طرح کہ دویش<u>م</u>ے سے سرک حمیا۔ ہاتھ دھک دھک کرتے

اسے درواز ہے سے نکلتے پاکر عبداللہ اتنا ہے چین ہوا کہ ہاتھ بڑھا کر بے اختیار اس کی کلائی جکڑ لی۔انداز میں شدت بھی تھی تھی ہی آگیا۔ اس تھی۔انباع کا دل انجیل کرحلق میں آگیا۔ اس نے بے اختیار اپنی کلائی تھینچی گرفت اور بھی مضبوط ہوئی۔ فاصلہ اور بھی گھٹا۔انباع نے سہم کر اسے دیکھا جس کی آئیج دین نظروں میں ان گنت

''عبداللہ ۔۔۔۔! پلیز ٹنگ نہیں کریں مجھے۔۔۔۔'' وہ جنتا گھبرائی!ای قدر عاجزی سے گویا ہوئی تھی۔

ویاہوں ں۔ عبداللہ تو جیسے ششدر ہونے لگا۔ '' تنگ ……؟ یہ الزام بھی لگنا تھا۔ یہی سر باقی تھی بس۔' وہ بخت برا مان چکا تھا اتباع ای حد تک خفت سے سرخ بڑنے لگی۔ '' گوکہ یہ جق حاصل ہو چکا تھا گرآ پ مانیں

'' کو کہ بیدخق حاصل ہو چکا تھا مکر آپ ما میں بھی تو .....جہی با قاعدہ رخصتی ظاہر کر دی تا کہ دل کے ار مان نکا لیے جاشکیں ۔ آپ ہم پرالزام عائد نہ کریں ۔''

وہ بغیراے صفائی کا موقعہ دیے بولا جار ہاتھا اتباع نے پوراز ور لگا کرا پنا ہاتھ آزاد کرایا۔ اور روہائی ہوتے ہوئے اے دیکھا۔

"آآپ عبداللہ مجھے انسوں ہے آپ
کی سوچ بہت سطی ہے آپ کو پھیلیں سوجھتا ہے
سوائے اپنی خواہشات کے ۔۔۔۔، 'وہ جسے روبر نے
کو تیارتھی مزاج برہم ہو چکا تھا۔اسے گھورتی اپنی
کلائی سہلائی وہ کچھ فاصلے پہ ہوئی عبداللہ کے
چرے پہ لیجے کے ہزارویں جسے میں کتنے رنگ
آگرگزرے ہونے تی ہے باہم جھینے گئے۔
آگرگزرے ہونے تی ہے باہم جھینے گئے۔
"انسانی ذہن ہمیشہ بطح کی طرح پانی کی سطح
پر تیرتا ہے نیچ گہرائیوں میں جوسیسیاں ہوئی ہیں

دل پر تھارنگ فق ۔عبداللہ اے دیکھتارہ گیا۔ ہمر جیسے کہدر ہاتھا۔

جیسے کہدر ہاتھا۔ علمی زلفیں گلائی ہونٹ اورغضب کی ہے تکھیں

یں تم ویسے بی جان ما تگ لیتے اتناا ہتمام کیوں ا

اتباع نے چونک کر اسے دیکھا۔اس کی محویت اور اس پہ الفاظ کا تڑکا۔۔۔۔۔اسے اپنی بوزیشن کا خیال آیا تو خفت سے سرخ پڑتی ہوئی منتجل کر دو پٹہ درست کرنے لگی۔پلیس حیا باز انداز میں لرزیں۔

انداز میں لرزیں۔ پیکہاں ہے آگئی تھیں ....؟ اس نے خفت مٹانے گوکہا۔

''میں نے بلوائی تھیں یہ سوچ کر کہ کوئی رومینس کا جانس نکل آئے گرفائدہ کوئی نہیں ہوا۔' جوا با آہ بھر کے کہا گیا۔ بلکہ شکوہ ہواا تباع کی رنگت ٹمٹما اٹھی اس نے لمحہ بھرکوشا کی نظریں اٹھائی تھیں۔

'' پتانہیں ایس باتیں کیے کر لیتے ہیں '' وہ خفا ہوکر کہدگی تھی بالآخر۔ '' دیا ہے نہاں رہے کہ ستھے ہوت

'' جب سامنے والا ہے جس ہو ..... پتھر ہوتو پھرالیی باتیں ہی سوجھیں گی۔'' پھرالیی باتیں ہی سوجھیں گی۔'

عبداللہ کا انداز اس کا لہجہ شکوہ کنال ہوا۔اتباع نے ہونٹ بھینج لیے دیکے گال ہر لمحہ سرخ تر ہورے تنے۔

رں ربر ہے آپ ڈرتی کیوں ہیں یار .....' وہ عاجز ہوا۔ا تباع بے زار لفظ یار اسے جتنا چڑا تا تھا۔عبداللہ پتانہیں اتنا زیادہ کیوں استعال کرتا تھا۔

'' کہاں جا رہی ہیں.....'' رُکیس.....میری اے کا جواب.....''

READING



بطخ کوان کاعلم نہیں ہویا تا۔''

وہ اس شٰدید کیفیٹ کے زیرِ اثر اسے کوئی نصیحت کرنے جار ہی تھی کہ عبداللہ نے طنزیہ ہنکار انجرا۔

'' ہاں ہاں کرلو مجھ پرطنز! مومنہ عالم فاضلہ صاحبہ! میں بہت گناہ گار ہوں میرا ذہن بھی گندہ ہی ہے واقعی میں اس قابل نہیں تھا کہ مجھےتم ملتیں میں تمہارے قابل نہیں یہی کہنا جاہتی ہو نا تم.....؟''

خلاف معمول اس کالہجہ شدید نہیں تھا نہ بلند نہ غصیلا ۔ بلکہ بہت سرد کا یہ دار اور روکھا ضرور تھا۔

ا تباع کو یکدم اپنے رویے کی بدصورتی کا اپنے انداز کی شدت کا اور غلطی کا احساس ہوا۔
'' عبداللہ میں ۔۔۔'' عبداللہ نے ہاتھ اٹھا کر اے ٹوک دیا کچھ ویر اسے دکھ بھری نظروں سے دیکھا۔ اور یونہی بھینچتے ہوئے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ بلٹ کر جلا گیا اتباع و ہیں سرتھا ہے کھڑی رہ گئ بلٹ کر جلا گیا اتباع و ہیں سرتھا ہے کھڑی رہ گئ بیٹ کر جلا گیا اتباع و ہیں سرتھا ہے کھڑی رہ گئ بیٹ کر جلا گیا اتباع و ہیں سرتھا ہے کھڑی رہ گئ میں شک نہیں تھی اس کا ابنا انداز غلط تھا۔

''ارسل احمد…!!''اس کے ہونٹوں سے کراہ بھری اورسسکیاں ہونٹوں پرآن گریں۔
'' کیوں ہیں اتنے ظالم آپ۔' وہ اب با قاعدہ بھیوں سے رو پڑی جیسے مزید ضبط کا یارانہ رہا ہو۔ وہ اس ایک منظر کو بھول جانے کی خواہش مندھی جواس کے ذہن کی ہررگ پہ کندہ ہو چکا تھا مندھی جواس کے ذہن کی ہررگ پہ کندہ ہو چکا تھا مندھی جواس کے ذہن کی ہررگ پہ کندہ ہو چکا تھا مندھی جواس کے ذہن کی ہررگ پہ کندہ ہو چکا تھا مندھی جواس کے دہن کی ہررگ پہ کندہ ہو چکا تھا مندھی جواس کے دہن کی ہررگ پہ کندہ ہو چکا تھا مندھی جواس کے دہن کی ہررگ پہ کندہ ہو چکا تھا مندھی جواس کے دہن کی ہر داک پہ

لگا کر کاسئہ دل لیے اس کے حضور پیش ہوئی تھی۔کتنا چونک گیا تھا وہ وہ اسے اپنے روبرو پا کے۔

'' جائے کا موڈ ہورہا تھا سوچا آپ کے ساتھ بی لوں۔''

وہ کتی نخوت سے کہہ گررخ پھیر کرا ہے لیپ ٹاپ میں مصروف ہوا اس کی آ مد ہے بل بھی وہ وہیں بزی تھا۔امن کو لگا کسی نے اس پر سوگھڑا پائی ڈال دیا ہو۔اتی خفت اسے یہ بھی لگا تھا ارسل احمد پہلے ہے آ گاہ ہے اس بات ہے ۔۔۔۔۔ جو وہ اس نے کرنے آئی ہے۔ وہ اس کے احساسات جذبات کسی سے بھی بے خبر نہیں اسے یکدم رونا آیا بہت سا۔ اسے بہت ڈھارس بھی ملی۔انوکھی مسرت بھی محسوس ہوئی تھی اسے لگا جیسے کوئی ہو جھ سرکا ہے اب اسے ارسل کو اپنی بات سمجھانے میں مرکا ہے اب اسے ارسل کو اپنی بات سمجھانے میں ہرگز آئی دفت نہیں ہوگی وہ اپنا بہت کچھ داؤ پر لگا کرآئی فقی اسے ناکامی کو اپنے پاس بھی بھٹلے نہیں

''آپ نے ماموں کے سامنے شادی کے کے سامنے شادی کے لیے جتنی کڑی شرط رکھی ..... پچ پوچیس تو مجھے مشکل میں ڈال دیا۔اپنی بات کہنے سے قبل وہ اٹھ کراس کے سامنے آئی تھی پہلے لیپ ٹاپ بند کیا بھراس کی ریوالونگ چیئر کا زُخ اپنی جانب کرتے وہ جس اعتاد کا مظاہرہ کررہی تھی۔ وہی

# 

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



ارسل احمد کوکا نابن کر چھبا تھا۔اس نے نگاہ بھر کے اپنے سامنے کھڑی سوا پانچ فٹ کی ہے حد نازک کرشل کی گڑیا نظر آئی اس بے حد حسین لڑک کو آئی و بیا تھا اس کی ہموار بھنوؤں کے درمیان گڑی شکن جو اس کے شدید موڈ اور گھمبیر سنجیدگی کی غماز ہوا کرتی تھی۔مزید گہری اور نمایاں نظر آنے گئی اس کی نظریں گئی تھیں مقابل کچھلسا کرد کھ دینے کی صلاحیت سے تھیں مقابل کچھلسا کرد کھ دینے کی صلاحیت سے

''امن آپ باہر جائیں۔'' وہ اب کے قدرے بلند آ واز میں بے حد خفگ سے جتلا کر بولا۔امن نے ہرگز اہمیت نہیں دی۔
'' جاؤں گی، مگر صرف ا تنا بتا دوں آپ سے شادی کرنے کے لیے مجھے لازی مغرور ہونا پڑے گا۔۔۔۔ مسکر اہن ہونؤں میں وبائے آ تکھوں میں بے بسی لیے وہ کتنی لا چار نظر آ رہی تھی کری کے ہتھے پہارسل کے ہاتھ کی گرفت خطرناک حد تک براہ کی گی۔ چہرہ ایسے سرخ ہور ہاتھا کہ امن کولگا ہو براہ تھا کہ امن کولگا ہو محسوس ہوا تھا لاشعوری طور پر وہ دوقدم پیچھے ہئی محسوس ہوا تھا لاشعوری طور پر وہ دوقدم پیچھے ہئی

" مجھے زندگی ہے بھی نفرت نہیں ہوگی مگر آج میں نفرت محسوس کر رہا ہوں مجھے ہمدر دی سے چڑ ہے اور تم ..... ''

''ارسل احمد....'' وہ جیسے اس کے الفاظ کی کاٹ سے لخت لخت ہوتی ہے اختیار گھٹنوں کے بل زمیں پہاس طرح گری کہ دونوں ہاتھ ارسل کے گھٹنوں پیر کھ دیے۔

''آپ کو بیہ ہمدردی کیوں لگی ہے ارسل حمد....!'' وہ جیسے کراہی تھی۔

🖥 ''آپ اے محبت بھی سمجھ سکتے تھے۔''اس

کے انداز میں شکوہ در آیا۔ارسل احمد نے جواباً اسے سردنظروں سے دیکھتے اس کے ہاتھ اپنے گھٹنوں سے جھٹک دیے۔

'' میرا چرہ بہت آپٹر کیٹیو ہے مانتا ہوں گرتم اس حد تک نفس کی تابع ہوگی ہرگز اندازہ نہیں تھا امن اللہ گواہ ہے آگر پاپا جان کی بیٹی نہ ہوتیں تو بہت برا سلوک کرتا میں تمہارے ساتھ۔ بریرہ آئی جیسی نفیس اور نیک خاتون کی بیٹی ہے تم سمجھلو یہ سب میں تو قع نہیں رکھتا تھا تم خاموش ہے یہاں سے چلی جاؤ میں بھول جاؤں گا۔تم نے بھی ایسی بات مجھ ہے کہی تھی۔''

اس کا لہجہ برسکون تھا۔امن اسی حد تک سائے میں گھر گئی تھی۔اسے لگا کہ کسی نے اسے مجرے بازار میں سر عام عرباں کر دیا ہو اتن ذلت،اس درجہ بکی وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ وہاں سے کیسے نکلی کیسے گھر آئی کتنے دنوں تک اس کی ساعتوں میں ارسل کے آخری الفاظ

تک اس کی ساعتوں میں ارسل کے آخری الفاظ نوکیے پھروں کی مائند چھتے رہے تھے وہ خود کو معاف کرنے پر آمادہ نہیں تھی۔ اس کے نفس کی معاف کرنے پر آمادہ نہیں تھی۔ اس کے نفس کی شخیل نے اسے ذالت کی الیمی اتفاہ گہرائی میں کھینک دیا تھا جہاں ہے نکلناممکن نہیں تھا وہ رورو کر بھی تھانے گئی تھی گر آنسوؤں کا ذخیرہ ختم نہ ہوتا تھا۔ بریرہ کتنی جیران تھیں اس کی اس خاموتی اس قما۔ بریرہ کتنی جیران تھیں اس کی اس خاموتی اس قیا۔ اس نے بہاں تک کہ اتباع نے بھی سر پننے لیا تھا۔ اس سے پوچھنے کو گر اس کی ایک چپ کے ہارون نے بہاں تک کہ اتباع نے بھی سر پننے لیا تھا۔ اس سے پوچھنے کو گر اس کی ایک چپ کے سامنے سب شکست تسلیم کر گئے تھے۔ البتہ پریشانی سامنے سب شکست تسلیم کر گئے تھے۔ البتہ پریشانی سامنے سب شکست تسلیم کر گئے تھے۔ البتہ پریشانی سامنے سب شکست تسلیم کر گئے تھے۔ البتہ پریشانی سامنے سب شکست تسلیم کر گئے تھے۔ البتہ پریشانی سامنے سب شکست تسلیم کر گئے تھے۔ البتہ پریشانی سامنے سب شکست تسلیم کر گئے تھے۔ البتہ پریشانی سامنے سب شکست تسلیم کر گئے تھے۔ البتہ پریشانی سامنے سب شکست تسلیم کر گئے تھے۔ البتہ پریشانی سامنے سب شکست تسلیم کر گئے تھے۔ البتہ پریشانی سامنے سب شکست تسلیم کر گئے تھے۔ البتہ پریشانی سامنے سب شکست تسلیم کر گئے تھے۔ البتہ پریشانی سامنے سب شکست تسلیم کر گئے تھے۔ البتہ پریشانی سامنے سب شکست تسلیم کر گئے تھے۔ البتہ پریشانی سامنے سب شکست تسلیم کر گئے تھے۔ البتہ پریشانی کی کہ کر کمسرختم کی ای اس کا کھروں کی کھروں کے کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کے کھروں کے کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کے کھروں کے کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کے کھروں کے کھروں کی کھروں کے کھروں کی کھروں کے کھروں کی کھروں کی کھروں کے کھرو

ریب ایو با با مان در در در این از کی! سب کو پریثان کر لے بہت لطف آ رہا ہے تہ ہیں۔'' ایسے میں جب عبدالعلی اس کی گھر پہنجا تو تمس

دونين 63

ز ده آ واز میں کہتی عبدالعلی کو چونکا گئی۔ ''تم ہرگز کوئی حیافت نہیں کروگی امن!تم اتی ازراں ہو بھی نہیں کہ کسی کی خاطر خود کو ضائع کر

امن کے شدت پسندانہ تاثر ات نے عبدالعلی کو جتنا خائف کیا تھا وہ اس قدرمضطربانہ انداز میں کہہ رہا تھا جے محسوس کرتی امن دکھ بھرے انداز میں دھیرے سے ہس دی۔

''' بے فکر رہیں موصوف کی خاطر خودکشی کا ارادہ بہرحال نہیں ہے۔''عبدالعلی کو اس کا زخمی لہجہ خاربن کر چبھا۔ اور چھ کیے بنا اسے ویکھتا ر ہا۔حالانکہ وہ اسے بتانے بلکہ اس قائل کرنے آیا تھا کہ آج ہی عبدالعنی اور لاریب وعبیران کے ہاں آ چکے ہیں۔عبدل احد کا با قاعدہ اس کے لیے رشتہ لے کر۔ بر رہ تو تھی بات ہے اتنی راضی تھیں کہ بغیر نسی فارمیلٹی کے فورا ہاں کر دینے کو تیار تھیں۔جبکہ ہارون کو بھی اس رشتے ہے ہرگز اعتراض مہیں تھا عبداللہ کی رضا بھی شامل تھی۔ لے دے کے ایک وہی رہ گئی تھی جو بے خبر تھی۔ عبدالعلی کے خیال میں بیموقع ہر گز ایسانہیں تھا کہاہے آشکار کیا جاتا۔

سخت المجھن اور اضطراب کا شکار جس بل وہ امن کے تمرے سے باہر نکل رہا تھا۔ سیرھیاں اتر فی قدر نے اسے ویکھا بلکہ اس کے انداز کو دیکھااور جیسے پھر کی ہوتے ہوتے رہ گئی۔ پچھ د ہر کھڑی رہی۔ پھراس طرح اٹھ کراس کے سامنے عبدالعلی اینے خیال میں تھا اسے روبرو یا

طرح بھی و ہخودیہ قابونہیں رکھ تکی تھی ایسے پھوٹ بھوٹ کے تڑپ تڑپ کے روئی کہ عبدالعلی جھی

ان ہو گیا۔ '' کاش خود کشی حرام نہ ہوتی عبدالعلی! ورنہ میں ایک بل بھی زندہ رہنا گوارہ نہ کرتی کوئی یو چھے اسے کس نے حق دیا مجھے اتنا ذکیل کرنے

یوری طرح اس کے سامنے کھلتی وہ آخیر میں شاکی ہوگئ تھی ۔عبدالعلی ساکن بیٹھارہ گیا۔ '' مجھے واقعی شاک لگا ہے امن! تم جیسی لڑ کی ہے مجھے بھی .....''

'' وہ اپنے زندگی برباد کرنے یہ تلے ہوئے ہیں عیدالعلی! اور میری محبت اس کی اجاز ت نہیں

اس کی بوری بات سے بغیر وہ سیخ یر ی عبدالعلی نے گہری سائس لی۔

''تم بھی تو ارسل کی کیفیات کو مجھوامن! وہ جس پوزیش میں ہیں.....''

، جمہیں بھی ان کا د فاع کرنا ہے تو چلے جاؤ يہاں ہے۔' وہ آنسو يو تجھتے غرائی۔عبر العلی بهنوؤں کو خائف انداز میں جنبش دیتا اٹھ کر کھڑا

-'' اس بات بيەتو يقين ركھتى ہو نا كە.....اللە کے ہرکام میں مصلحت ہوتی ہے۔" عبدالعلی نے نرمی ہے کہتے ہوئے اس کا سر تھیکا۔انداز میں شفقت تھی امن ہونٹ کچلتی رہی۔ '' خود کوسنجالو،تم بہت بہادرلڑ کی ہو۔'' اس کالہجہزم تھاامن ہچکیاں بھرتی رہی۔ ''میرا دل کرتا ہے عبدالعلی! انہیں ایبا زخم لگاؤں کہ عمر بحر تڑ ہے رہیں احساس زیاں انہیں

ا ساری زندگی چین کنہ لینے دے۔'' وہ کھبراہٹ

ديکھا.

''ہاں گرتم .....کوں پو چھر ہی ہو....؟'' ''اس لیے کہ آپ اس کے کمرے سے نکلے ہیں جبکہ آپ بھی اس طرح میرے کمرے میں بھی نہیں آئے اس کے باوجود کہ ہمارے درمیان تعلق بہت جائز اور .....''

'' یہ بہت ہے معنی اور فضول سوال نہیں ہے۔۔۔۔۔؟'' عبدالعلی کا لہجہ سخت ہوا قدر کا رنگ ای لحظی کا لہجہ سخت ہوا قدر کا رنگ ای لحظ ہے کے ہزارویں حصے میں شاک لگا تھا۔اس کا جو مان اور محبت کا فرراسا تفاخر حاصل ہوا تھا۔اس کا جو مان ور محبت کا اس کے سامنے جا پڑا ہو۔ اسے لگا وہ منہ کے بل اس کے سامنے جا پڑا ہو۔

''اپنا کام کرو جائے قدر!اور شک کرنا جھوڑ دو۔خدشات پالوگی تو تم اپنے ساتھ میری زندگی بھی اجیرن کر دوگی۔جس رشتے میں ہم بندھے ہیں ..... یہ تعلق ٹوٹنے کے لیے نہیں بندھا تھا نہ میں تم سے دور بھی جاسکتا ہوں۔''

اس کی آنگھوں میں مجلق ٹمی کو دیکھتا ہی وہ قدرے دھیما پڑا تھااور گویا شمجھا یا مگر قدر کا دل تو ٹوٹ چکا تھا کچھ کے بغیروہ بلٹ گئی تھی۔

تغلق صرف کاغذوں پہ سائن کرنے یا ایجاب و قبول ہے ہی نہیں عبدل العلی! یہ دلوں کے ملنے سے طے پاتا ہے دل جتنے قریب ہوں گے تعلق اتنا پائیدار و گہرا ہوگا ، گر آپ کیا جانیں آپ کیا سمجھیں۔سٹرھیاں چڑھتے اس کے آنسو اس کے قدموں میں رکتے بے مایا ہوتے رہے تھ

☆.....☆

وہ اسے پھریاد آ رہا تھا۔نظروں کا فسوں آ واز کا شاکی بن انداز کا سلگتا تا ٹراتباع نے گہرا ماری تھرااور پھراس کا نمبرٹرائی کیا۔ایک ہار پھر

سیل فون اس کے ہاتھ میں ہی تھا۔ جب عبداللہ ہولے سے کھنکھارتا ہوا دروازہ کھول کر اندرآیا۔اتباع نے بے دھیانی میں نگاہ اٹھائی تھی انگے کیے وہ گہرے استعجاب کے عالم میں ہاتھ سے فون گرامیٹھی۔

''بہت خوب……! ہمیں اہمیت نہیں ہمارے مسیح کوہی سہی۔''اس کا طنز بھی بہت سردتھا۔ا تباع سنجل کر اٹھ کھڑی ہوئی اور اضطراری کیفیت میں دویشہ درست کیا۔

''آ آ آ پ……؟''اس کی جرانی اس کے چہرے آ تھوں سے ہر ہر نقش سے چھلکی تھی جے محسوس کرتاعبداللہ مسکرانے لگا۔

'' میں نے سوجا اچھا موقع ہے۔ آپ گھر پر اکبلی ہیں کچھ وفت ہی ساتھ گزار لیتے ہیں میرا بیڈ روم نہ ہمی آپ کاسہی بات تو ایک ہی ہے کیا خیال ''

وہ سنجیدہ تھاا تباع تھرا کررہ گئی۔اس نے سہمتے ہوئے انداز میں عبداللہ کودیکھا تھا۔جوہاتھ پشت پہلے جا کر دروازہ لاک کر رہا تھا۔اتباع کی

Region

ریزه کی بڈی میں سردلبراتری۔رنگ کمیے میں فق ہوا۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں ہے عبدایلد کو اپنی جانب بره هتادیمهمتی جیسے شاک میں گھر گئی تھی۔

'' تم مجھے نفس پرست بھی کہہ سکتی ہو، ہوں میں مبتلا ہونے کا بھی طعنہ دے علتی ہو۔تمہاری مرضی ہے میں بس اتنا جانتیا ہوں ..... میں غلط تبیں ہوں تم میری منکوحہ ہو میں کہیں غلط راستے پینہیں آیا،شرمنده تب ہوتا اگر میں کوئی غلط انتخاب کرتا كيون ..... بنان .....؟"

فاصلہمٹ گیااب وہ اس سےاتنا قریب تھا کہ اس کی سائس کی تپش اتباع کے گال سلگار ہی تھی۔ وہ جیسے تھرا کر ہوش میں لوئی اور تڑپ کر فاصلہ یہ ہونا جا ہا تھا کہ عبداللہ نے جوایا نے حد درتتی ہے اس کا باز و پکڑ کے اپنے نز دیک تھینےا۔ '' مرد کولسی بھی سطحی حرکت یہ کسی تبھی انتہائی رویے یہ مجبور ہمیشہ عورت کرتی ہے میں یہ سو چنے يەرق بجانب ہول تم خود كو خاص جھتى ہو.....مكر میرے نز دیک ایسانہیں ہے کہ .....

اس کے محصر ائے ہوئے انداز یہ دھیان دیے بناوہ اس یہ جھکا اور گستا خاندا نداز میں اس کا گال چوم لیا۔ا نتاع پہ چھایا سکتہ ٹوٹ گیا وہ تڑ پ کے مچل کے فاصلے پر ہونا جا ہتی تھی کہ عبداللہ نے اس قدرسرتشی اورنسی حد تک جارحانه انداز میں اسے باز وؤں کے شکنج میں کس لیا۔اتباع کا چہرہ باکل پیلا بڑ گیا۔گال شدت سے تینے لکے حجاب ہے ہے بی سے آ تھے سنم ہوئی تھیں عبداللہ کی لین صورت سے بھی اس بل اسے وحشت محسوس ہونے لگی اس کا دل سینے میں زخمی پرندے کی ما نند پھڑ پھڑا تا جلا گیا۔

''آپ نے کیے سوچا کہ آپ میرے ساتھ

کی رشتہ دار بھی ہوں اس حوالے ہے پچھے خیال کر

اس کے کہجے میں اجنبیت و غصے کے ساتھ شک کا بھی سارا زہرامنڈ آیا تھاانداز میں غضب کا احتجاج اور جارحیت انجری تھی مزاحمت تھی۔ عبدالله عبی اورطیش کے زیراٹر کچھ ثانیے بول نہیں کا جبکہ وہ جیسے روتے ہوئے اس کا حصار تو ژکر فاصلے یہ ہوئی اور بھاگ کر بند درواز ہ کھولنے کی کوشش کی عبداللہ نے ایک ہی جست میں اسے جا

' میں آج جو ٹھان چکا ہوں وہ ہرصورت بورا ہوگا۔چلومیرے ساتھ .... بستجھ لوتمہاری اس طرح رحقتی.... مت سمجھنا کہ تہارے ول برداشتہ کر دینے والے رویے سے میں تم سے وستبردار بھی ہوں گا۔"

اس کا ہاتھ بکڑ کر وہ خود درواز ہ کھول کر باہر نکتا اے اپنے ساتھ تھیٹ کرایک طرح ہے غرایا۔ا تباع دکھ ہے شل ہوکررہ گئی۔اضطراب کی لبریں اس کے بورے وجود میں زہر بن کر دوڑنے لکیں تھیں جیسے۔ عجیب دل شکتہ نڈھال کیفیت میں وہ روتی ہوئی وہیں فرش پیہ بیٹھ گئی۔ ''آپ ایبانہیں کر کتے عبداللہ! وہ کراہی

تهمیں یا دہےتم نے کہا تھاعبد اللہ صاحب! محبت یا کیزگی ہے لیکن جب سے یا کیزگی کی حدوں ہے نگلنے لگے تو محبت کے حصار سے بھی آ زاد ہو جاتی ہے باتی بچتا ہے تعلق ....نفس اور خواہشات كالعِلق اور دونو ل تعلق بے لگام ہیں انسان كوكہیں سے کہیں پہنچا ویتے ہیں کہ احساس بھی نہیں رہتا حصے میں آتا ہے تو افسوس اور ملال ..... دونوں کا ې کوئی مدادانہیں .....تم تب بھی مجھے ایبا مجھتی

تعیں جب میں ایبانہیں تھا اب اگر میں کہوں اتباع کہ مجھے اس انتہا یہ ہی تمہارا رویہ لے کرآیا ہے تو ہرگز غلط نہ ہوگا ہم مجھے ایبانفس پرست مجھتی تعمیں جو موقع ہے فائدہ اٹھانا جا ہتا ہے تم نے

مجھے ایسا بنادیا ہم مجھے ایسا سمجھ لو۔'' اس کی آ واز دکھ سے ٹوٹ ربی تھی اس کے تاثر ات اتنے ہر فیلے اور جامع تھے اور پھر لیے ہو رہے تھے کہ اتباع کو پچھ کہنے کی ہمت نہ ہوسکی، ویسے بھی جوصور تحال تھی اسے رونے سے فرصت نہیں تھی ۔

''میری بات من کیس عبداللہ! پلیز رحم کر دیں مجھ پرمت اس طرح گرا میں مجھے سب کی نظروں سے ۔۔۔۔۔ آپ کے نز دیک میں مجھے سب کی نظروں مگر میں ساری زندگی سراٹھا کرنہیں جی سکوں گی اتنی مہلت تو دیں مجھے آپ شادی کرنا جا ہے ہیں میں انکارنہیں کروں گی۔ ہماری شادی بھی بھائی جان کے ساتھ ہی ہوگی فارگاڈ سیک اس وقت مجھے جھوڑ دیں جا کیں یہاں ہے۔۔۔۔'

زارہ قطار روتی لڑکی اس کے قدموں میں ہیٹھی منت کر رہی تھی۔عبداللہ کے اندر برتری فوقیت کا تفاخر کا جیت کا احساس سراٹھانے لگا اس نے نگاہ بھر کے اس بے حد حسین ایمان لوٹ لینے والی لڑکی کو دیکھا اور متاسفانہ گہراسانس بھرا۔ پھر شررا اس کے سامنے بیٹھ گیا کچھ دیر مشکراہٹ دیا کر اسے ویکھتا تھا۔ پھر شریر انداز میں گویا ہوا تو فتح کا کا مرانی کا احساس اس کے سامنے بیٹھ گیا ہوا تو فتح کا کا مرانی کا احساس اس کے البیج کو بھی انو کھی تریگ بخش رہا تھا۔

" طے ہوا واقعی بہت ظالم ہو ..... اب بھی عین وقت پہکام بگاڑ دیالیکن آخری بات مان رہا ہوں وقت پہکام بگاڑ دیالیکن آخری بات مان رہا ہوں پھراس کے بعد ہمیشہ میری چلے گی آفٹر آل اشاری امن بھی جا ہتا ہوں تم ہمیشہ سراٹھا کر فخر سے اشاری اعمار فخر سے

ہیو۔
اس کو بے دردی سے راا کر وہ اسے تین زندگی کی نوید سنتار ہاتھا تباع نے دکھ بحری نظروں سے اسے دیے بحری نظروں سے اسے دیکھا اور خود کوسنجال کر انہنا چاہا کہ عبداللہ نے اسی دکش مسکان کے ساتھ اپنا ہاتھ سہارے کواس کی جانب بڑھا دیا۔ جے ظاہر ہے وہ تھا منے پہآ مادہ نہیں ہوئی تھی اور یہی نظر بندی بہی گریز عبداللہ کا موڈ پھر سے آف کرنے کا باعث بن گیا۔ وہ ایک جھکے سے سیدھا ہوا تھا اور ہا اس کی کمر کے کردھائل کرتا باعث ہوئے اپنا بازواس کی کمر کے کردھائل کرتا ایک طرح سے اسے اپنے حصار میں مقید کر گیا۔
انگھتے ہوئے اپنا بازواس کی کمر کے کردھائل کرتا ایک طرح سے اسے اپنے حصار میں مقید کر گیا۔
کہاناں اب صرف میری چلے گی سوبھی انکارنہیں سنوں گا میں کسی بھی بات کے جواب میں ۔'اس کا انداز تنہید کا تھا ا تباع بدھواس سے اسے دیکھتی مین کا دواس سے اسے دیکھتی رہ گئی وہ جتنی ہی ہوئی جتنی خا نف تھی عبداللہ کا رہ گئی وہ جتنی ہی ہوئی جتنی خا نف تھی عبداللہ کا

''بعض لوگ ایسی علطی کر جاتے ہیں جوان کے نزدیک بچھ بھی نہیں ہوتی گر ایسی جھوئی غلطیاں بھی دل ہے اتر جانے کا باعث بن جایا کرتی ہیں ۔ سوبی کیر فل نیکسٹ ٹائم!او کے ۔۔۔۔۔' اس کالہجہ قطعی تھااس نے بہت رکھائی ہے اپنا بازوہٹایا اور اس سردموڈ کے ساتھ پلیٹ کر کمرے بازوہٹایا اور اس سردموڈ کے ساتھ پلیٹ کر کمرے میں نام ہورہی تھی دکھ ہے رہے سے ملال ہے اذبیت ہے آ نسوؤں کھ ہے بری آ تکھیں چھلک رہی تھیں دل پہ بے تحاشا بوجھ لیے وہ بستر پہ جاگری، پتانہیں عبداللہ کی بوجھ لیے وہ بستر پہ جاگری، پتانہیں عبداللہ کی شدت پسندانہ انتہائی طبیعت ابھی اسے کیا کیا مزیددکھلانے والی تھی۔

موڈ بھی اس حد تک ناخوش گوار ہور ہاتھا۔

ہے۔۔۔۔۔ہ☆۔۔۔۔۔ہ خےزاں کی سردگھر ہے رونق ہوا خشک ہے و ں کی م

شاخوں ہے جدا کرتی دور تلک اڑا لے کئی اس کی ساری توجہ اڑتے پیوں یہ تھی اور درختوں کی سوتھی ٹہنیوں پر جو بلند ہو کر آسان کے سینے میں کڑی محسوس ہوتی تھیں۔ با دام کے درخنوں میں گھری روش پہٹبلنا موتو نب کر کے وہ شکھکے ہوئے انداز میں سڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ارسل نے بے اختیار نظر چرائی اے ایباِلگا تھا اگر مزید کچھ کمجے اے دیکھا تو شاید وہ خود کو کھل کھل کے اِس کے قدموں میں ڈ ھیر ہوتامحسوس کرے گا کیاتھی پیلڑ کی۔ یا کیاتھی اس کی محبت ..... جو اتنی تیزی سے ایسے جادوئی انداز میں اثر انداز ہوئی تھی کہ وہ اس کے تحر سے خودکوآ زاونہیں کریار ہاتھا۔

آج عبدالله اور عبدالعلی کی شادیوں کی تاریخیں طے ہو ناتھی وہ بھی اسامہ یا پھرسارا کی بات مان کریہاں نہ آتا۔ مگر وہ کسی بھی طور عبدالغنی کی بات رَوتبیں کر سکا تھا جو تتنی جا ہت ےخود لینے آئے تھےا ہے وہ جانتا تھا جب سب لوگ اسے زندگی طرف بلاتے تھے۔ وہ زندگی جس میں ایں کے لیے ہر کر کوئی مختجاتش اور کوئی تشش نہ تھی مگر ..... وہ کیسے استے دل توڑ ویتا ایک دل تو ژ کر انجام میں بے انت بے چینی تو سمیٹ جیٹھا تھا ثابت ہوا تھا اسے خوشیاں اور زندگی وینے کو آئی لڑکی خود ان دونوں چیزوں ہے دور ہوچکی ہے تھی اس نے گہرا سانس بھرا اور اضطراری کیفیت میں سکریٹ سلگانے لگا۔

'' پتائبیں بیمیری یہاں آ مدے باخبر ہے بھی كرنبيس ..... ' اس كے دل نے عجيب سا سوال ا ٹھایا تھا جس کی ہرگز اہمیت نہیں ہوئی جا ہے تھی اس نے گہراکش لے کر دانستہ دھواں جھیرااور پھر اس دھند لے غبار کے یار اس یاکل لڑکی کو ڈھونڈنے کے تھیل تھیلنے لگا وہ اس کی نظروں کا

اٹھنا۔ ان نظروں کی دلچیسی اور تقاضے ہے ہرگز انجان تهبيں رہا تھا جب ہی بالخصوص اے نظرا نداز کرنا شروع کردیااس کا بہانے بہانے سے یہاں آنا آس پاس منڈلانا اس سے ہرکز اچھانہیں لگتا تقاوه خودغرض تبيس تقاكه آپ ايک ہستی کھيلتي لڑ کی کوخود اینی خواهش کی جھینٹ چڑھا دیتا۔شادی کے لیے تختی ہے انکار اور پھروہ شرط لگا کروہ جتنا مطمئن ہوا تھا اس روز امن کی آیداے اس قدر وحشت ز دہ اور بے چین کررہی تھی پھر جو کچھاس نے کہا جن الفاظ کا امتخاب کیا وہ خوداس کے لیے مجھی بہت تھن ..... بہت تکلیف وہ تھا مگراہے کرنا پڑا وہ اس کا مچ جیسی لڑکی کونسبتاً کم وکھ دے کر بڑے اور دائمی و کھ ہے بیجانا جا ہتا تھا اس نے ایسا ہی کیا تھا مگر اب ....سارا سے پیسننا کے وہ عبدالاحد کے رشتے کو تحق سے انکار کر چی ہے ارسل کواپنی محنت پیریانی پھرتا ہوامحسوس ہوا تھا کیا تھا وہ لمحہ ..... جب اتفا قا اس کے سامنے اس یہ انکشاف ہوا تھا وہ تب شام جب ارسل کو چیک اپ کے بعد اسامہ وہیں لے آئے اس کے احتجاج كوخاطريس لائے بغير-

" يار وس منك كا كام ہے كيا ہوكيا ہے....؟''تم نہ اندر جانا میں بھائی جان ہے ل کر واپس آ جاؤں گا ہے شک گاڑی میں بیٹھے

اسامہ بھی اس کی معذوری اور گریز کوجائے تنے جب ہی نرمی ہے ٹال دیا تھا۔ پھر بھلاممکن تھا کہ وہ وہیں گاڑی میں بیٹھار ہتا بریرہ کو جیسے ہی خبر ہوئی وہ خود ہارون کے ہمراہ آ کراہے اندر لے من محیں عبدالغن سے وہاں ملنا اسے ہمیشہ کی طرح اجھالگا تھا یوں جیسے دل پہ دھرا ہو جھ اتر اہو مگرا<u>ن لو</u>گوں کی آمد کی وجہ جان کراسے جیب بھی

احدکوا ہے ستانے میں مزا آ رہا تھا۔ بات پیندئہیں ۔'' اس کا اندازنخوت ہے بھرنے

'' مگریہ نداق نہیں ہے امن! بھائی جان آج ای سلیلے میں تشریف لائے ہیں۔ ہمیں بھی اعتراض مبیں۔ فی الحال بات طے ہوئی ہوگئی ہے، الله نے جا ہاتو عنقریب شادی بھی .....''

امن کی سنسناتی ساعتوں نے ڈھنگ سے بررہ کی بوری بات بھی نہیں ہے۔اس نے حق وق ہوتے برمرہ کو دیکھا جو شجیدہ تھی وہ اڑتے ہوئے حواسوں کے ساتھ بے اختیار ارسل کی جانب متوجہ ہوئی تھی جوا ہے ہی دیکھے رہاتھا۔نگا ہوں کے تصادم پہ بغیر کسی تاثر کے نگاہ کا زاویہ بدل لیا۔ امن دھوال ہوتے چہرے کے ساتھ سب مجھ و ہیں چھوڑ کر کمرے سے بھا گتے ہوئے نکل گنی

'' په ليجييېشر ما گني بچي .....!'' سب کو پټانهيس کیوں لگتا ہے نہیں شرمائے گی وہ۔' عبدالعلی نے مسكرا كركبا تفا ارسل سرجهكائے ساكن بيشار ہا تب تک کیا۔ بعد میں بھی اس کے گمان تک ب بات نہیں تھی کہ وہ انکار بھی کر عمق ہے۔ انکار کاس كرجهي اسے يقين نہيں آ رہاتھا۔

''امن ....!!'' اینے دھیان میں چکتی وہ ایک دم اس کے سامنے آئی تھی ارسل نے پہلی مرتبہ دانستہ اس سے نگاہ مبیں ہٹائی اور اسے دیکھتا ر ہاامن تو جیسے تھی ہی سکتہ ز دہ ..... شایدا ہے ایک بار پھراس کی یہاں آ مدکی تو قع نہیں تھی مگر جیسے ہی وہ حواسوں میں آئی ایک جھٹکے سے وہاں سے ہث حانا جا ہتی تھی کہ ارسل کی دی گئی آ واز نے اس کے ق<u>دموں میں بیڑیاں ڈال دی تھیں</u>۔وہ خود کو

لگ کئی ھی ایسے میں جب بر رہ کو سمجھانے بجھانے یہ کسی نہ کسی طرح امن جائے کی ٹرے سمیت وہاں آئی تو عبدالاحد نے اسے د مکھے کر دونوں بإتھوں میں جس طرح چېره ڈ ھانیا وہ اگر سب کو مسکرانے برمجبور کر گیا تھا تو امن کو جیرانی نے آ ن لیا بہرحال وہ ابھی تک آگاہ نہیں ہو یائی تھی۔ جیران تو وہ ارسل کو بھی وہاں موجود یا کر ہوئی تھی تمراہے صاف نظرانداز کر دیا بریگا نگی کے ساتھ اس کے سامنے اذبیت کا ایک ان ویکھا رنگ بھی چہرے پر بھیرا تھا جے صرف ارسل ہی محسوس كرسكتا تقايه

'' جمہیں کیا ہوا ہے ..... تمہاری ڈیئر فیالسی سامنے آگئی ہے جوشر مالجار ہے ہو .....؟'' وہ اس کے سریہ ایک چیت لگا کر بولی ، انداز ا پنا دھیان بٹا تا ارسل کونظر انداز کرنا تھا جو اے

ایبا ہے تو پھر کیا کروں منگیتر کوتو شر مانے کا خیال مبیں آیا اس کی جگہ مجھے بید کام کرنا پر رہا

عبدالاحد نے مزید شرمانے کی اداکاری کی تھی۔اتباع کی بھنویں سکڑ کررہ کنیں تھیں۔ '' میں مجھی نہیں یہاں کون سی منگیتر ہے تہاری ....؟" اس نے اطراف میں شوخی سے نگاہ گھمائی تو عبدل احدینے ای شریرانداز میں اس کی جانب انگلی اٹھا دی تھی۔

جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ توسارا جانے ہے

وہ دانت تکوس رہا تھا اتباع نے اسے مزید ا یک چیت نکا دی تھی۔ گوکہ وہ اس سے بڑا تھا تگر مجال ہے جوامن نے بھی اسے بڑا جانا ہو۔ ہمیشہ اليصرعب جماتي حويا حجوثا بجيه مووه - ابعبدل

See floor

آ گے بڑھنے کے معاملے میں لا جار سخت لا جار محسوس کررہی تھی۔

''اس پر بوزل کو ریجیکٹ مت کرو۔ ارسل نے اس کا تھمنامحسوس کیا تھا۔ وہ زہر خند سے ہنس پڑی۔

''' میں ایسا کر چکی ہوں ۔'' اس کا انداز تیکھا اور جتلایا ہوا تھا۔

'''تم مان جاؤگی تو وہ لوگ شادی کرلیں گے اور .....''

امن نے جوات دیکھنے سے گریزال تھی ایک جھٹکے سے پلٹی واپس اس تک آئی اور تیز نظروں سے اُسے گھورتے ہوئے دیے ہوئے لہجے میں پھنکارنے گئی۔

''آپ ایک فیصلہ میرے لیے کر تھے ہیں آپ دوسرا فیصلہ میری زندگی کا کرنے والا کون ہوتے ہیں ارسل احمد!۔ارسل نے نگاہ بھرکے اس کے لہورنگ چہرے کودیکھا تھااورنگاہ کا زاویہ بدل دیا۔

میں نہیں جا ہتا کہ تہاری زندگی بریاد ہو....'' '' زندگی تو ہر باد ہو چکی ہے ارسل احمد!'' وہ زہر خند ہوئی۔''

'' کھومت کہے ارسل احمد! آپ نے جوکرنا تھا آپ وہ کر گزر ہے۔۔۔۔۔ مزید کچھ کریں میں اس کی اجازت نہیں دوں گی آپ کو۔۔۔۔۔ مجھے آپ۔۔۔۔'' اس کی بات کافتی وہ برگا تھی کی انتہا پہ جا کھڑی ہوئی۔ارسل نے پھر نگاہ بھر کے اسے دیکھا اس کی آنکھوں میں مجلتی نمی کو دیکھا اور ہونٹ بھینچ لیے امن منہ پہ ہاتھ رکھا بھا گتی ہوئی وہاں سے نکلی تھی۔ منہ پہ ہاتھ رکھا بھا گتی ہوئی وہاں سے نکلی تھی۔

الاريب نے عبدالغني كو و بيں كوٹ پہنائى اور

بٹن بند کرنے گئی۔عبدالغنی نے ان کی ادای اور دلگیری کومحسوس کیا۔ جب ہی انے دونوں باز وان کے شانوں پہ رکھ دیے لاریب چونک کر انہیں تکنے گئی پھر گہرا سانس بھرا اور ان کا باز و دونوں ہاتھوں میں تھام کرخود ان کے کا ندھے سے لگ مکئیں تھیں۔

''امن کے اس فیصلے سے بھائی بہت ہرب ہوئیں ہیںعبدالغنی!امن تو اتنی پیاری پچی تھی ..... م

پر بیرہ سمجھ دار ہیں ہرگز برانہیں مانیں گی۔ یہ بندھن ایبا ہے کہ اس میں فریقین کی رضامندی از حدضروری ہے مجھے بچی کا فیصلہ ہرگز برانہیں لگا۔ بچوں کو آزادی رائے کا حق ہم نے ہی دیا ہے مت بھولیں آپ .....

ہے۔ سے برانغیٰ کے وضعے کہجے کے باوجود لاریب کا اضطراب اور ملال اپنی جگہ قائم تھا۔

'' مجھے عجیب ی ندامت ہوئی ہے عبدالا حدکے سامنے پہس ماشاء اللہ! اتنا فرما نبردار ہمارا بچہ! جو فیصلہ کیا دل سے قبول کر لیا اس نے ۔۔۔۔۔ اب سوچی ہوں اگروہ ہر نہ ہوا ہوا من کے انکاریہ تو ۔۔۔۔۔''

نائی اور کاریب کی تعلی کی خاطر عبدالغنی نے حرف بہ المح<del>د شینزہ 10 کی</del>

حرف عبدالا جد کے الفاظ ان کے سامنے رکھے تو وہ واقعی ہلکی پھلکی ہوتیں مسکرانے لگیں تھیں۔ '' شکر ہے خدا کا، اللہ نے کرم کیا اللہ ہمارے درمیان ان دونوں بچوں کے حق میں بہتر فیصلہ فر مائے آمیں۔ ''ثم آمين-' چليے آپ تيار ہو جائے

علیزے اور عبدل ہادی بھی آنے والے ہوں

انہوں نے خود ہے الگ کر کے لاریب کا سرزی ے تھیکا۔لاریب مسکراتے ہوئے پھران کے ساتھ لگ کئی تو عبدالغنی نے چونک کرانہیں دیکھا تھا۔ان کی نگاه میں شکوه تھا عجیب سی شنگی تھی۔

" جتنے مجھے زیادہ اچھے لگتے تھے آپ عبدالغنی! اس قدر کم دستیاب ہونے لگے۔اسنے ہی فاصلوں پر چلے گئے ۔

اتے معروف رہنے لگے کہ بس آپ کی راہ تکتی .....انظار کرتی ره جاتی ہوں۔

عبدالغنی کے خوبرو باوقار چبرے یہ انوٹھی روشني سيجيل گئي لاريب كااظهار كاشكوه انبيس آج بھی انو تھی خوشی ہے ہمکنار کرر ہاتھا ڈیچیروں خون بڑھا دیتا۔ انہوں نے جوایا بہت دار فقی کے عالم میں لاریب کواینے حصار میں لے لیا۔

"ا گلے کچھ مہینوں تک میں نے اجماع کے ساتھ جانے کا ارادہ کرلیا ہے لاریب! بچوں کی شادیوں کے بعد سارا وقت میں خود بھی آپ کے

ساتھ رہنا جا ہتا ہوں۔''

ہاتھوں کے یہالے میں ان کا چہرہ کیے وہ بہت والہانہ انداز میں کو یا تھے۔ جب درواز ہے

رشارتھیں۔ سردآ ہ بحرکر ،ان سے فاصلے یہ ہوئی

' آ. جا وُ کون ہے۔'' انہوں نے کسی قدر دخفگی ہے کہا تو عبدالغنی نے مسکراہ ب صبط کی تھی وہ انہیں گھورتی کچھاور فاصلے پیہ چلی کئیں۔ ''السلام وعليم بابا جان! والده!'' عبدالعلى نے اندر داخل ہوتے مودبانہ انداز میں سر

جھکا یا۔عبدالغی نے بے اختیار آ مے بر ھرسلام کا جواب دیتے بیشائی پر بوسہ ثبت کیا۔

" ٹھیک ہو بیٹے!"وہ مسکرا رہے تھے۔عبدالعلیٰ نے خوبصورت مسم کے ساتھ مال کے آ گے سر جھکا یا تولاریب نے نہال ہوتے اس کے سرید بوسد لیا تھا۔

"دونوں بہوتشریف لے آئی ہیں۔ میں آپ کو بلانے آیا تھا۔'' وہ ہنوزمسکرایا تھا۔ " بہت خوش ہے میرا بیٹا" لاریب نے سراہت ہے اپنی پند کا نتیجہ اخذ کیا۔

" بابا جان آپ بتائي ستفل بنیادوں پیالسی کو اون قید با مشقت سائی جائے ..... وہ پھر خوش ہو سکتا ہے؟ آپ تو اس کیفیت ہے گزر کیے ہیں۔"

اس كا انداز أتنا شوخ نها نها كه عبدالغني با قاعدہ جھینے کر ہنے تھے۔لاریب گہرا سائس بمركر ولني -

''اتی پیاری لڑ کی بڑی آسانی ہے مل رہی ہے، پھیل رہا ہے خواہ مخواہ لڑ کا۔ انہوں نے بھی

والدہ مت بھولا کریں کہ آپ میری ماں میں اور لڑکا بہر حال لڑکی ہے زیادہ ہی پیارا ہے نو

وہ گردن اکڑا کر بولا۔ عبدالغیٰ مسکرا گئے

Regiton

''آپ نے بتایانہیں بابا جان! زنجیریں پہن کرکتنا پچھتائے تھے آپ ……؟'' وہ اس موڈ میں تھالا ریب نے گھورا۔

''میں تو تحی بات ہے بہت خوش تھاتمہاری والدہ کے حوالے سے بھی خواب میں بھی ایسانہیں سوچا تھا جب پیلیں تو کتنا عرصہ خواب میں ہی بسر ہوا۔ عبدالغنی کی مسکرا ہے گہری ہو چکی تھی لا ریب کی گر دن فکر سے خوشی ہے تن گئی۔ انہوں نے روی جہاں تی نظروں سے مطرکو

انہوں نے بڑی جتلائی نظروں سے بیٹے کو دیکھاا در تفاخر ہے مسکرا ئیں۔

''لیکن بیکھی طے ہے کہ تمہارے بابا کا اس میں کوئی کمال نہیں تھا بیتو میری شدت تھی جواللہ کو مجھ پیرحم آیا اور بیہ مجھے ل گئے ۔ورندانہوں نے تو مجھی دعانہیں کی ہوگی۔''

اب وه شاکی بھی ہوگئی تھیں منہ بنا کر کہہرہ مسلم سے بدانعلی قبقہ لگا کر ہننے لگا تھا۔ گویا بہت لطف لیا ہو۔ عبدالغنی البتہ خفیف ہے ہوگئے تھے۔ لطف لیا ہو عبدالغنی البتہ خفیف ہے ہوگئے تھے۔ '' بیکم صاحبہ! ، یہ میرا اور رب کا معاملہ ہے رہنی ویں ۔ زبان ہے اگر نہیں بھی بیگز ارش کی تھی تو ول کی بے قراری پہ بحرحال اختیار نہیں تھی تو ول کی بے قراری پہ بحرحال اختیار نہیں تھی تو میں کے تاریخ

ان کا بھاری لہجہ تھمبیر تر ہوا۔ لاریب عبدالعلی کی موجودگی میں اس انکشاف پہ بری طرح جینپیں تھیں۔

طرح جینیں تھیں۔
''افوہ ..... چلیں اب چلتے ہیں سب انظار کر
رہے ہوں گے۔' وہ طریں چراتی دونوں کو بہت
اچھی گلیں عبدالعلی نے تو بڑھ کر انہیں شانوں
سے تھام کرا پنے ساتھ لگا کر پیار بھی کرلیا تھا۔
'' جب بھی آ ب اپنا یہ روپ دکھاتی ہیں مجھے
بہت اچھی گلتی ہیں ماں! آ پ دنیا کی سب سے
حسین ہوی ہیں سب سے خوبصورت ماں ہیں

روسی ہے ساتھ عبدالغنی ہے ساتھ عبدالغنی ہے چی چوک گئے تھے عبدالعلی نے سرد آ ہجری۔

اللہ میں چوک گئے تھے عبدالعلی نے سرد آ ہجری۔

اللہ ہوں کے معالمے میں بابا جان کے جتنا خوش قسمت ثابت نہیں ہو سکا ہوں۔ آپ کی بہو صلابہ شکی ، تیز مزاج اور بہت حد تک احمق ہیں۔ مجھے لگتا ہے بردی آ زمائش میں پڑنے والا ہوں۔ اللہ کوں۔ اللہ کہ اگر اس کا انداز سابقہ ہوتا تو قابل اب کہ اگر اس کا انداز سابقہ ہوتا تو قابل تشویش بات نہیں تھی مگر وہ جس حد تک ملول محسوں تشویش بات نہیں تھی مگر وہ جس حد تک ملول محسوں ہوالاریب اس سے کئی گناہ بڑھ کے جان کئی عذاب میں مبتلا ہوئی تھی۔

"اییا مت سوچو بینے! آپ کے انداز نے فاط بھی ہوسکتے ہیں۔" عبدالغنی نے زئی ہے ٹو کا تھا۔

"انبھی بجی ہے جذباتی ہے ٹھیک ہوجائے گ۔"
لاریب نے بھی قدر کا بی دفاع کیا تھا۔
"آپ بھی اس ان کی میں تھیں والدہ جب آپ کی شادی ہوئی مگر آپ نے ثابت کیا کہ آپ سوہ وہ ان کی بات قطع کر کے کہدر ہاتھا کہ عبدالغنی نے بے ان کی بات قطع کر کے کہدر ہاتھا کہ عبدالغنی نے بے ان کی بات قطع کر کے کہدر ہاتھا کہ عبدالغنی نے بے ان کی بات قطع کر کے کہدر ہاتھا کہ عبدالغنی نے بے ان کی بات قطع کر کے کہدر ہاتھا کہ عبدالغنی نے بے ان کی بات قطع کر کے کہدر ہاتھا کہ عبدالغنی نے بے ان کی بات قطع کر کے کہدر ہاتھا کہ عبدالغنی نے بے ان کی بات قطع کر کے کہدر ہاتھا کہ عبدالغنی ہے ہے۔

'' ذہن پہ بوجھ نہ ڈالیں سیٹے!اللہ پر بھروسہ قائم رکھیں اللہ بہتر کرےگا انشاءاللہ!''

" جی بابا جان! عبدالعلی نے گہراسانس بھرکر خودکو ڈھیلا چھوڑ دیا تھا۔ دونوں ساتھ چلتے ہوئے باہر آئے تھے۔ برآ مدہ عبور کرکے ڈائینگ ہال سے گزرتے گیسٹ روم کی سمت جاتے عبدالعلی نے پھر سے آنہیں مخاطب کیا تو انداز الجھا ہوا ساتھا۔

' عبداللہ کے انداز اور فیصلوں میں عجلت اور کے تاعدگی ہوتی ہے بابا جان! ایک دم نکاح ایک دم نکاح ایک دم شادی کا فیصلہ ..... مجھے اس کے مزاج کے تلون کی خبر دیتا ہے ایسے لوگ بھی بھی سی ایک مرکز پر نہیں تھیرتے بھی مجھے ایسا لگتا ہے۔ جیسے ہم نے نہیں تھیرتے بھی مجھے ایسا لگتا ہے۔ جیسے ہم نے

ا تباع کی زندگی کے فیصلوں میں عجلت سے کام لیا

اس کے انداز میں بوے بھائی کا ساتفکر تھا عبدالغنی کو بہت احیما لگا اس کا بیہا نداز ..... انہوں نے مسکرا کر بیٹے کا گال نرمی سے سہلایا۔ ''یریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بتر! میں اشتخارہ کر چکا ہوں۔ دوسرارا جد کی حیثیت رکھتی ہےان کی شا دی۔آ ز مائش بھی اللّٰہ کی نعمت ہوا کرتی ہے۔اگر سمجھا جائے۔بسااو قات ایس مشكلات مزاج كے اختلاف كا باعث بھى تھبرتى ہیں۔اللہ پاک ان بچوں کے تعلق میں برکت نازل فرمائے محبت پیدا فرمائے۔ آمین۔'' ثم آبین وہ جوا بادل کی تمام تر گہرا ئیوں ہے مكرا باتفا

☆.....☆.....☆

ساوگی کی مظہر پی تقریب بہت با وقار رہی تھی کھانے کے بعد مروحضرات مسجد میں نماز کی ادا لیکی کو روانہ ہوئے تھے اور خواتین گھر میں فرض کی ادا لیکی میں مشغول ہوئیں ، قدر جسے اِک بل کوبھی چین نہیں تھا۔علیزے کی نماز پڑھنے کی تاکید بھلائے وہیں برآ مدے میں سٹرھیوں یہ بیٹھی جانے کس سوچ میں تم رہی تھی۔ بے خیالی میں کیونکس کھر چتی ہوئی جب اتباع نے اسے یکاراتھا۔

" نماز بر صلوقدر!"اس نے جواب دیے کے بچائے کیونکس لگے ہاتھ سامنے کردیے۔

''نو پراہم نیل ریمور ہے میرے دراز میں تم وہ یوز کر سکتی ہو۔ اس کے پاس ہر بات کا جواب ہوتا تھا۔ قدر جننی بھی لا جواب ہوئی تھی مگر ہارنہیں مانی -'' تم تو بھی نیل یاکش بھی نہیں لگاتی تھیں '' و معرب كاكيا كرنا تقا .....؟" اس كے نقطه اعتراض

پیا تباع مشکرا دی تھی۔ تکاح کے موقع پر لگالی تھی ناں۔ انہیں بہت بیند ہے نا کیونکس، جب ہی .....گر پھرریموکرنی تھی تو بھائی جان نے لا کر دیا۔ تب عشاء کی نماز

اس کے چبرے پر بہت پیاری شرمکیس مسکان اتر آئی۔قدر کاول عجیب ی جلن سمیٹ لایا۔ '' ہاں تمہارے بھائی جان ایسے کام تو ثواب سمجھ کر کرتے ہیں۔ یہ بتاؤ شادی کے بعد دن میں یا کچ مرتبەرىموكيا كروگى كيا .....؟ "روز كاخرچەالگ- ' وہ دانت نکا گنے لگی اتباع نے سر جھٹک دیا۔ ''ضرورت نہیں ہے مجھے کہاں شوق ہے۔'

'' مگرتمہارےان کوتو شوق ہے ناں۔'' '' انہیں سمجھایا جا سکتا ہے۔''اتباع متانت ہے بولی تو قدر نے اسے جا پچتی نظر ول سے

''اور دہ مجھ جائیں گے ....؟''

" کول نہیں میں کہوں گی ہی ایسے کہ .... زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ نیلِ پاکش لگاتے وقت ہرلز کی کو بیہ بات ذِہن میں رھنی جا ہے کہ موت کسی بھی ونت آ عتی ہے۔ا لیے میں اگر موت آ جائے تو نیل پائش کگے ہاتھوں سے اترے گی نہیں۔ کیونکہ مرنے کے بعد انسان کاجسم مصندا ہو جاتا ہے تو کوئی سلوشن نیل پاکش ریموہ نبیں کرسکتا۔ نیل پائش ندازنے سے عسل ممل نہیں ہوگا۔اوراس صورت میں نایا کی کی حالت میں دفن ہونا بڑے گا۔ مجھے اس خیال سے بہت ڈرلگتا ہے۔ جب ہی بھی نگاتی نہیں۔

(لفظ لفظ مهكتے إس خوبصورت ناول كى

آگلی قسط ماہ جنوری میں ملاحظہ فرمایئے )



## 

''آ خرکیاسوچ کرآپ نے ذوئی کوگاؤں جانے کی اجازت دی ہے؟ وہ بھی اکیلی کو .....؟ مونی یونی اور بپی کوبھی ساتھ بھیجیں ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے ذوئی کو وہاں بھیجنے کی۔'' مخندے و ماغ ہے سوچے ہم نے اپنی پیاری بیٹی ہے وعدہ کرلیا ہے اے گاؤں ....

آئس یاس کے پھول، ہے نرایش ہورہے تے اور آس کی لو مرهم ہوئی جا رہی تھی۔ صحت ، شانتی، شکھ چین اور حسن و دلکتی کے گلال سے د مجتے لب ورخسار میں پیلاہٹیں کھل کئیں تھیں۔ خوف تھاجواس کے پیاروں کے گردا پنا تھیرا تنگ کرتا جار ہا تھا۔ دُ کھ ویریشائی اور ہے بسی کا حصار تھینچتا جار ہا تھا دوا کرنے والے بوکھلا رہے تھے تو دعا کرنے والے جمرت اور صدیے ہے گنگ تے۔انہیں یقین بی نہین آ رہاتھا کہ نستی مسکراتی ، کھلکھلاتی کلی بھلا کیے شاخ ہے تو کے عتی ہے؟ ابھی تو اے پوری طرح کھل کے پھول بنا تفا پھول ہے گلشن ہونا تھا آ تگین میں کی موسم مہکنا تھا۔ جانے کس کی نظر لگ مٹی تھی اس معصوم کلی کو اے دکھ دینے والا بھی ندامت بے لبی اور صدے سے خاموش کھڑا آپریش تھیٹر کے بند دروازے کو خوف اور بے بھینی سے تک رہا تها.....ا حلى تايريش تحيير كابند دروازه كهلا اور

'میری و فایپه میری محبت،میری و فاپیه یقین کرنائبیں ہے آسان؟ یر جان لینا بیہ جان دے *کر* تمہاری جاں پہ بنا نہ دی تو ہتم کیا کرو گے؟ بيدل تمهارا، بيرجان تمهاري البوكي هر بوند وردتمهارا جوكررى يهمتاع كل! بم نے تم په جانان! لُعَانه دي توتم کيا کرو مڪي؟"

ہنتی مسکراتی زندگی کا یکا کیک موت کے د ہانے یہ آئینجی تھی زندگی کی اُمنگ، تر نگ جوت اور جوش ہے چپکتی دمکتی انکھوں میں اندھیرا ، بسیرا کیے کھڑا تھا۔ وہ مہکتی سائسیں جن کے دم سے سينكزوں دل دھڑ كتے تھےوہ حساس دل جومبرو فا اور خلوص و دوئ کے جذبوں سے پُر تھا۔اسے دھر کنے کے لیے اس وقت مشینوں کی ضرورت پڑ حمی تھی آ کیجن ماسک کے ہونے کا پتا دے رہی استخی ۔ وہ زندہ دل وجودان گنت مشینوں کے رحم و

دُاكْرُ كَامِرانِ اندر سے نمودار ہوئے۔ دُاكْرُ كَامِرانِ اندر سے نمودار ہوئے۔

انہیں دیکھتے ہی کہے بھرکوسب کے دل رُک سے گئے۔کسی میں ان سے کچھ پوچھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔خوفز دہ نظروں سے وہ سب ڈاکٹر کا مران کود کمچھرے تھے۔

'' بی کی حالت بہت نازک ہے خون بہت زیادہ بہدگیا ہے۔ او پوزیٹو بلڈ کا فوراً انظام کریں۔ بلڈ ہینک سے ہم ابھی معلوم کیے لیتے ہیں۔''ڈاکٹر کا مران کی آ واز اور الفاظ نے سب کوسا کت کردیا۔ دکھا لیا تھا کہ آ نسو خاموثی سے ہیتے جارہے ہیں۔'

کوئی آیت ، کوئی جادہ، کوئی تعویذ لادو
جھے زندگی بھر اس کے ساتھ رہنا ہے
دویا نے مونئ کود کھتے ہوئے یہ شعر پڑھاتو
وہ تاسف سے اسے دیکھانٹی میں سر ہلانے لگا۔
'' آئی پڑھی کھی ہوکہ تم تعویذ جادو کی باتیں
کررہی ہوسویٹ ہے تو خود پھروں کو اپنے سن
کے جادو سے پاش پاش کرنے کا ہنرر تھتی ہو۔''
تو اس پہاڑ کیوں نہیں ہوتا ۔۔۔۔؛ ذویا کے
ساہ نیوں میں دلا ورخان کی صورت آسائی تھی۔
ساہ نیوں میں دلا ورخان کی صورت آسائی تھی۔

''ہوگا ضرور ہوگا اس پہھی اثر اور وہ پاش



پاش نہیں ہوگاریز ہ ریز ہ ہوجائے گاتمہارے عشق مين تم د کيھ لينا۔'' مونی نے پُریفتین کہج میں کہاہیں بھی وہیں

''' تو کدھرتھا....؟ مونٹی نے اے و <u>کمج</u>تے ہی

'' آج میں نے اسےخواب میں دیکھا تھا۔'' اس کے جواب دینے سے پہلے ہی ذویا بول

''احِھا....! جب ہی میں کہوں گیا کہاں .....؟ کل شام سے ڈھونڈر ہا ہوں اس ڈ فر کو۔''مونٹی نے ذویا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ '' اور تو ذویا کے خواب میں کیا کر رہا

" چہل قدمی کرر ہاتھا۔ پیل آ رام سے بولا۔

'' حد ہوگئی باراس گھر میں چین سے سونا بھی

تصیب ہیں ہے۔'' بو بی آئی میں ملتا ہواا پنے کمرے سے باہر ٹکلا تھااوران تینوں کو گھورا جن کی آوازوں نے اسے

" بیٹا! چین ہے تو تو قبر میں سُویو ۔ " مونی

'' وہ بھی اگر کیڑے مکوڑوں اور نیولوں نے

ہیں نے نبھی نداق ہے کہاذ ویا ہنے لگی۔ '' د فعہ ہو جاؤ متحوسو! تمہارے جیسے دوست ہم تو میرے لیے جان دینے کی ہاتیں کرتے ہوں تو دشمن کی ضرورت ہی نہیں ہے ۔'' بولی نے ہواور اب کتے سے ڈر گئے۔ ٹینا نے اسے خفگی

جل کرکہاوہ سب ہنس پڑے۔ ''اجھا! تو سب کے سب بیستی مارے یہاں جع بیں اور میں وہاں انظار کر رہی ہوں کب

'' ثینا دند ناتی ہو کی لا ؤ نج میں داخل ہو کی اور ان کوایک ساتھ دیکھ کر بولی۔

'' نیستی ماری توتم ہو، دن کے دس نج رہے تھے اور محتر مہ خواب خر گوش کے مزیے لے رہی تھیں۔ ایک دن چھٹی کا ملتا ہے ۔ بندہ انجوائے کرتا ہے اور تمہارے جیسے ستی کے مارے بستر توڑتے رہتے ہیں۔ 'ہیں نے مسکراتے ہوئے اہے چھیڑا۔

''بس بس رہے دو! تمہاری نیند کا بھی پتا ہے مجھے گھوڑے گدھے سب بھے کر سوتے ہو۔ آج جلدی اٹھ گئے تو بردارعب جمارے ہو۔'' ٹینا نے ا بنی خفت مٹاتے ہوئے اے آٹرے ہاتھوں کیا وہ و هشانی ہے ہس برا۔

اورمونی ،تم ف نے تو کہا تھا کدرات کوآ و گے جھے سے ملنے پھر کیوں ہیں آئے .....؟ اب نینا کا زُخ مونیٰ کی طرف تھا۔

" بس مرضی میری-" وہ اتراتے ہوئے

'' کیا.....مرضی میری بتاؤ۔'' ٹینا نے اے آ تکھیں دکھاتے ہوئے آشین چڑھاتی۔

'' بس میں نے سوچ کیا ہے آئندہ تم سے ملخبیں آؤں گا۔ محلے والے مجتے چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں جب بیار کیا توڈرنا کیا۔''

مونی نے اس قدر مسکین صورت بنا کر کہا کہ سب کی اسی چھوٹ کئی۔

کیونکہ میں کتے کی موت مرنانہیں جا ہتا۔ وہ

مونیٰ۔'' ٹینا نے صدم میں گھر کر اُسے کیا۔

''کیا۔''مونٹی کا اندازلڑنے والاتھا۔ ''حبوئے فلرٹ کہیں کے تم تو کہتے تھے میں تمہارے لیے آسان سے جاند تارے توڑ کے لاؤں گا۔'' مینانے یاد دلایا۔

'' ہاں تو زندہ بچوں گا تو چا ند تارے تو ڑ کے لاؤں گا نال ۔ تمہارے محلے کے خونخوار کتوں کے ہاتھوں خود ہی چا ند پر پہنچ گیا تو دیکھتی رہنا آسان کی طرف منہ اٹھائے کہ کیا چا ند چڑ ھایا ہے تم نے ۔۔۔۔۔؟'' مونٹی اینے مخصوص ظریفانہ لہج میں بولا۔ تو ٹینا کو بھی ہنسی آمنی ۔۔

''اپنے گھرہے کیوں نہیں کر کے آئے؟'' ذویانے پوچھا۔'

'' میں نے سوحیا تمہارے ساتھ ناشتا کروں گا۔ا تفاق میں برکت ہوتی ہے نا۔'' وہ مسکراتے ہوئے بولا۔

'' یہ برکت تمہیں صرف کھانے کے وقت ہی کیوں یاد آتی ہے ریسٹورنٹ کا بل پے کرتے وقت کیوں یادنہیں آتی ، تب تو تمہاری جان جاتی ہے۔'' بو بی نے اس کے کندھے پرمُکا جڑا تھا۔ نہار منہ باکسنگ نہ کر ، جاکے ہاتھ منہ دھو۔'' '' شیروں نے بھی بھی منہ دھویا ہے۔'' بو بی نے بالوں میں ہاتھ بھیرا۔



كر ہميشہ كے ليے شہر منتقل ہو گئے تھے۔صرف وو مر بعے زمین گاؤں میں تھی اب ان کی جس پر گنا اور جاول کاشت کیا جاتا تھا۔شہر میں ان کی ایک شوگرمل تھی۔ ڈیڑھ کنال کا بنگلاتھا۔ ڈبل اسٹوری شاندار بنگلہ جہاں وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہنی خوشی زندی بسر کر رہے تھے۔ ان کے ایک بهائى انعام الحق سعودى عرب ميں مقيم تنھے گذشته میں برس سے، ان کے تین بیج تھے۔ احتام الحق اور فائزہ کے حار بیج تھے۔ تین میٹے مصطفیٰ مجتبیٰ اور ارتضیٰ آیک بیٹی ذویاتھی۔ ارتضیٰ اور ذویا جڑیواں تھا۔ان دونوں کی آپس میں دوستی بھی خوب تھی اور لڑائی بھی خوب ہوتی تھی۔ وہ و ونوں یو نیورش میں ایم ایس سی فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹ تھے ذویا کو آرٹیل، فیچر اور مختلف موضوعات يرمضابين لكصن كابهت شوق تها كالج اور بونیورشی میں وہ بہترین مضمون نو کی اور ڈیبیٹ میں اول انعامات بھی حاصل کرتی رہی تھی۔جبکہ ارتضی عرف ہوئی کوفو ٹو گرافی کا یے حد شوق تھا اور اس نے بہت شاندار تصویریں کھینج ر کھی تھیں۔ دونوں بہت ذہین اسٹوڈنٹ تنے بميشه يوزيش ليتے تھے۔مصطفیٰ اور مجتبیٰ امریکہ میں ایم بی اے اور میڈیکل کی تعلیم حاصل کررے تنصے مصطفیٰ نیورو سرجن بن رہا تھا۔ اس کا اسلِائزیشن کا آخری سال تھا۔ اور مجتبیٰ ایم ایس ی ان کمپیوٹرسائیزے بعدایم بی اب کررہا تھا اورجاب كى آ فربھى تھى ايسے وہ اس جانس كوضا كع نهيس كرنا حابتا تقاللذا تعليم اور جاب وونوں كو بہت خوش اسلوبی سے میلیج کرر ہاتھا۔

ذویا تین بھائیوں کی اکلوٹی اور لاڈلی بہن تو تھی ہی ممایا یا کی آتھوں کا تارا بھی تھی۔ یا یا کی تو بہت ہی لاڈنی تھی۔ ہرفر مائش پوری ہوتی ممر پھر مونٹی کی اس بات پر قبقہہ پڑا۔ بو بی نے اس کی گر دن د بوج لی۔

''مما ، بھوکوں کی فوج جمع ہوگئی ہے جلدی سے ناشتا لگوا دیں ورنہ بیا بیک دوسرے کو ہڑپ جائیں گے۔ ذویا نے وہیں سے آواز لگائی۔ تو بوپی نے مونٹی کی گردن جھوڑ دی۔

'' ذوئی پتا ہے کل یو نیورٹی میں بوبی پٹے پٹے بچا۔' پپی نے بہت پر جوش انداز میں بتایا۔ '' وہ کیوں؟'' ذویااور ٹیمتا کو بحسس ہوا۔ '' وہ ذرقا ہے نافائن ایئر کی ،اس سے فلر ب کی کوشش کر رہا تھا۔ تمہیں تو پتا ہے نا کے وہ بڑی تیز جہ

"بيذرقات اس ككفركا المريس بوجهر با تها اس نے سوال كيا كيوں جاہيے؟ تو كہنے لگا بارات كرآنى ہے۔"

'' ہیں۔'' ذویااور نینا ایک ساتھ بولیں۔ '' ہاں بس پھر کیا تھا، ذرقا نے اسے سلای وینے کی غرض ہے اپنی سینڈل اتاری ہی تھی کہ یہ وہاں سے نو ، دو ،گیارہ ہوگیا ورنہ خوب مرمت ہوتی بو بی دیول کی۔''

ہیں نے مزے سے سب کو بوبی کی حرکت کے بارے میں بتایا تو جہاں بو بی تھسانا ہوکر منہ ہاتھ دھونے چلا گیا وہاں سب خوب محفوظ ہو کر ہٹس پڑے۔

ہے۔۔۔۔۔ہے۔۔۔۔۔ہے۔۔۔۔۔ہے۔ احتشام الحق اور فائزہ کا تعلق زمیں دار محرانے سے تھا۔ مگر احتشام الحق اپنی زمین سج

بھی و ہ خو دسرا ورضدی تہیں تھی ۔

مونی، ہیں نینا ان کے پڑوی ہونے کے ساتھ ساتھ بچپین کے ساتھی اور گہرے دوست بھی تنے ۔اسکول ،کا لج کے بعد یو نیورٹی میں بھی وہ سب ساتھ ساتھ تھے۔ آپس میں محبت وانسیت کا دوی اور اعتبار کا اٹوٹ رشتہ ان یا نچوں کے درمیان نمویا چکا تھا۔روزانہ ایک دوسرے سے ملے بغیر بات کیے بناان کا دن ہی نہیں گزرتا تھا۔ ٹیٹا کچھ عرصہ پہلے اینے نئے کھر میں شفٹ ہوئی تھی جوان کی کالونی کی بیک سائیڈ پرتھا۔ مگر پھر بھی روز یو نیورشی میں ملاقات ہو جاتی تھی اور سنڈے کوسب ذویا اور بوئی کی طرف آ جاتے تصادر سنڈے خوب انجوائے کرتے تھے۔

☆.....☆ تیری کہائی ساری و نیا ميراا فساندبس اك تو

دلا ور خان یو نیورشی کی لڑ کیوں اور لڑکوں کے جھرمٹ میں بری آن بان اور شان کے ساتھ کھڑاا پی شاعری پر داد وصول کرر ہاتھا۔ سیاہ جیز کی پین پر چیک کی شرا اس پرخوب بج رہی تھی۔ چھ نٹ قبر ،گندمی رنگت، کھڑی ناک، بالائي مونث ير تھني مو تجيس، ڈارک براؤن آ تکھیں جن میں ہرونت ایک محتی ،اور سناٹا چھلکا كرتا تھا كم ازكم ذويا كوتو يہي لگتا تھا۔ بھرا بھراجسم وللشِ چبرہ ڈراک براؤن بال جو بہت اچھے اسْائل میں کا نے گئے تھے اور اس پرسوٹ بھی تھا۔لڑکیاں اے لیڈی کلرکہا کرتی تھیں جبکہ ذویا

یہاحساس ذویا کا تھا نجانے کب ہے .....؟ ولاور خان ذویا اختشام کے دل میں جگہ بنانے میں کا میاب ہو گیا تھا وہ جو دنوں ایک دوسرے سے خار کھاتے تھے ایک دوسرے کے متعلق منفی رائے رکھتے تھے۔ ان میں سے ایک کا ول ووسرے کے پیار میں دھڑ کنے لگا تھا۔ اور وہ تھی ذویا اختشام۔اے یہ مغرور سا، نگاہوں اور رویے میں درشتی اور برہمی لیےروڈ انداز میں بولنا با نکا بحیلا دیہاتی بھا گیا تھا۔

دلاور کو ذویا اینے دوستوں نمینا، مونثی، ہیں اور بولی کے ساتھ ہستی بولتی ڈیرا مے میں کام کرنی بھی بھی پند نہیں آئی تھی۔ وہ ان کے ڈیار شنٹ کائبیں تھا ان ہے ایک سال سیئر تھا اور نجانے کیوں زراعت میں ڈگری حاصل کرنے کے بعد اس نے انگلش میں ایم اے کرنے کی غرض سے دوبارہ ایڈمیشن لے لیا تھا۔ وہ اینے علاقے كا ايك برا زميندار تھا گاؤں ميں كافي زمینیں تھیں اس کی۔شہر میں اس نے اپی کیڑے کی مل کا کام سنجال رکھا تھا۔اور وہیں ایک کینال کے شاندار بنگلے میں ملازموں کے ساتھ رہتا تھا۔ ملازم اس کے کام کاج کے لیے گاؤں سے ہی ساتھ آئے تھے۔ دلاور خان کے والد بختاور خان کواحتشام الحق بہت احچی طرح جانتے تھے اور د لا ورخان کواس دن بهت شاک لگا جب اس نے ذویا کو اختشام ولا میں داخل ہوتے ہوئے ويكها تفايه

'' تم ..... ذویا بھی اے اپنے گھر کے لان میں دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ ''ہاں میں ۔''وہ نو شد لی ہے مسکرائی۔ مَ میرا پیچها کرتی ہوئی یہاں تک آئی ہو کان کھول کرین لولزی میا تھر میرانہیں ہے

دے دی اور نہ صرف اجازت دی بلکہ اپنے گاؤں بمجوانے کا انتظام بھی کروا دیا۔اے بختا ورحویلی میں قیام کرنا تھا یعنی ولا ور خیان کی حویلی میں یہی سوچ کروه ایکسائینڈ ہور ہی تھی مگر دُ کھاس بات کا تھا کہ وہ اینے دوستوں کو ہمراہ نبیں لے جاسکتی تھی كيونكيه دلا ورخان كوان سے خدا واسطے كا بير تھا۔ وہ ذ و یا کوایک ما در پدر آزا دلزگی سمجھتا تھا۔اس کی نظر میں زویا میں شرم وحیانام کونہیں تھی۔اس کالڑ کوں ہے دوئی کرنالیعنی مونٹی اور بیبی کے ساتھ ہرویت ر ہنااے ذویا کی آزاد خیالی اور بےراہ روی لکتی تھی۔خود وہ لڑ کیوں سے ملتا۔ دیر تلک ان سے باتیں کرتا بیسب أے غلط نبیں لگتا تھا۔ اس وقت بھی وہ اینے ڈیمار شنٹ کی لڑ کیوں کے ساتھ محب شب میں مصروف تھا۔ جب ذِ ویا نے اسے دیکھاتو وہ اے خونخو ارنظروں ہے دیکھ کرنگاہ پھیر کیا۔ ذویا کے ول میں برچھی ی لکی تھی۔ اس کی آ جمھوں میں نظر آتا ہے۔سارا جہاں اس کو افسوس کے ان آئمھوں میں بھی خود کو نہ دیکھا ذ و نی خود کو بے مول مت کر دا ہے جذبوں کو سنجال کر رکھو اچھے وقتوں کے لیے اس کو اتنی ابمیت مت دو درنه تم این ابمیت این ہی نظر میں منوادوگی اگنور کرویارا ہے۔آل اِزویل ۔" ہی نے اس کے کندھے یہ ہاتھ رکھ کر دوستاندا نداز میںاے سمجھایا۔ " وہ میرے ساتھ ایبا کیوں کر رہاہے؟" ذويا كالهجهاداس تقابه

'' ہماری وجہ ہے ہم جو ہر وقت تیرے باؤی گارڈ بن کرگھو متے رہتے ہیں تو وہ جلتا ہے کہ اتن حسین لڑکی ان بگلوں کے پیچ کیا کر رہی ہے۔ بیپی نے کہا تو وہ ہنس پڑی۔

''خیرجاتا ہے تو جلے اب میں اس رووڈ مین کی

مسجهیں \_'' و وغصیلے کہجے میں بولا تھا۔احتشام الحق کے انتظار میں وہ لان میں ہی بیٹھ گیا۔ '' پہلی بات پیے ہے مسٹر دلا ور کے میرا نام ذویا احتثام ہےاور دوسری بات بیے سے میر میرا ہے تھے۔ لہذا میرے گھر میں کھڑے ہو کر جھی پر چلانے اور آئیمیں دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ے۔ 'زویا کے اس اعشاف بروہ بکا بکارہ گیا۔ '' ہوگئی نابولتی بند۔'' وہ ہنگی تھی۔ ''شٹاپ!''وہ غصے سے بولا۔ '' مجھےاگر ذرا ساتھی انداز ہ ہوتا کہ بیتمہارا گھرہے تو میں بھی بھی یہاں قدم نہیں رکھتا۔ "اب تو قدم رکھ دیا ناں افسوس مجھے سارا گھر دھلوا ناپڑے گا اب۔'' ذویائے بہت طریقے سے اس کی بےعزتی کا جواب دیا تھا۔ دلاور خان کا چہرہ ضبط کی وجہ ہے سرخ ہوگیا تھا اور وہ اس کو شعله باز نظروں سے گھورتا ہواا خشام الحق سے ملے بغیر بی وہاں ہے چلا گیا۔اور ذویا نے انہیں ا پنی اور اس کی ملاقات کی تفصیل کی کشیدگی کے مثعلق سب کھھ بتا ویا تھا۔ مگر اس ہے ان کی دلاور ہے بات چیت اور ملا قات پر اثر نہیں پڑا تھا۔ وہ اکثر گھر کے باہر ملا کرتے تھے اور بھی بھاردلا ورکواصرار کرےایے ساتھ گھر بھی لے

یو نیورش میں چھٹیاں ہونے والی تھیں۔ ذویا نے گاؤں کی موجودہ زندگی، حالات، مسائل اور وسائل بریغ کا ور اسلیلے میں وسائل بریغ کلھنے کا پروگرام بنایا اور اسلیلے میں وہ خود کسی گاؤں میں جا کر کچھ وقت گزرنا جا ہتی تھی۔ احتشام الحق ہے اس نے اپنی خواہش کا اظہار بھی کیا تھا تو انہوں نے فورا اسے اجازت



## الماري الماري

آ يئے! دوشيزه كے قلم قبيلے ميں شامل ہوجا بيكاروال آپ كوخوش آمديد كهتاہے.. آگرآ پ کامشاہدہ اچھاہے۔ اگرآ ب كتابول كامطالعه كرتے ہيں۔ سفرکرتے ہوئے آس یاس کے مناظرات کے کویا درہتے ہیں۔ شاعری آپ کواچھی لگتی ہے۔ نو پھرفلم اٹھا ہے اورکسی عنوان کو کہانی بیاا فیٹیا ﷺ میں ڈھالنے کی صلاحیت کوآ زمایتے ۔ ووسیر ف ما ہنامہ دوشیزہ آپ کی تحریروں کوء آپ کوخوش آٹرید کہتا ہے۔ ہوسکتا ہے عنقریب منعقد ہونے والی داولٹیم ورائے روز الوارد تقریب میں آپ بھی ابوارڈ حاصل کریں۔

88-C II هُورِينِ فِلُورِ خِيابَانِ جامَى مَرْسُل وَ يَفْنِسَ بِاوَسَنَكَ انْفَارِ فَى فِيزِ-7 أَكُرا إِي ای کیال :pearlpublications@hotmail.com



وجہ ہےتم دوستوں کوتو نہیں چھوڑ شکتی۔اے جمعہ جمعہ آٹھ دن ہوئے ہیں یہاں آئے ہوئے اورتم میرے جنم جنم کے ساتھی ہو۔

''آئے ہائے ول خوش کر دیا سہلی۔'' مونی نے اس کے شاز و کے کرد باز وحمائل کیا تو ذویا نے اے کھورتے ہوئے باز و ہٹایا۔

''احیما! زیادہ فری ہونے کی ضرورت مہیں ہے یہ یو نیورتی ہے۔''

'' ہاہا ہا۔۔۔۔۔احچھا چلواب یہاں سے وہتمہارا رووڈ مین ادھر ہی و کمچے رہا ہے کب سے ایک دو لیٹرخون تو جلا ہی چکا ہوگا اب تک \_ ہے جارہ ..... بیں نے دور سے ہی ولا ورکی آئھوں کا ارتکاز محسوس كرتے ہوئے ان دونوں سے كہا تو ذويا نے بھی اس کی طرف دیکھا تو وہ فوراْ نگاہ کا زاویہ

<sup>و کنت</sup>ی نفرت ہے اس کی نگاہوں میں میرے لیے۔ کیے رو کرتے ، محکراتے ہوئے تاثرات ہوتے ہیں اس کی آ تھوں میں، یہ بھلا کسی کو جاہے گا؟'' ذویا نے ان دونوں کے ساتھ جلتے ہوئے افسرد کی سے کہا تو موثی اے سمجھانے والے انداز میں کہنے لگا۔

'' ذونی ایک بهت خوبصورت بات جو میں نے کہیں پڑھی تھی مجھے یا درہ گئی۔سنواوراہےتم مجھی یا در کھنا اوروہ پیے کہ۔

'' کسی کوتم چاہواور وہ تنہیں ٹھکرا دے بیاس کی بدنصیبی ہے کوئی حمہیں نہ جاہے اور تم اے زبردی اینا بنانا جاہو بیتمہارے نفس کی ذلت

''اجھا ڈنر کا کیا پروگرام ہے؟ جانے سے یہلے سب ساتھ میں ڈنر کرتے ہیں باہر؟'' ہیں نے بات بدل دی۔ '' ٹھیک ہے سب چلیں گے گر چندہ جمع

مونیٰ نے شرارت بھرے کیجے میں کہا تو وہ د دنوں مس پڑے۔

☆.....☆.....☆

'' پیسب آپ کے لاڈ پیار کا بتیجہ ہے بھلا کیا ضرورت ہےا کیے مجر کے لیے گاؤں جانے کی وہ بھی اسکیلے۔''

فائزہ نے احتشام الحق پر برہم ہوتے ہوئے کہا وہ مسکراتے رہے لوگ گاؤں سے شہر کا زخ کرتے ہیں اور پیشہر چھوڑ کر گا وَں جار ہی ہے اور تیام بھی اینے حریف اول کی حویلی میں کریں کی آپ کی لاؤو رائی۔ کچھ جانتے بھی ہیں آپ دلاور خان کتنا خار کھاتا ہے اپنی ذونی ہے اور ذ وئی لئنی نالاں رہتی ہے اس سے تو بہ ہے وہ تو کھا جانے والی نظروں ہے اُسے دیکھتا ہے جیسے اے سالم نکل جائے۔ من رہے ہیں آپ میں کیا کہہ ر ہی ہوں؟"۔

''نی وی اور بیوی دونوں کی من ریا ہوں بیان جاری رهیں۔' احتثام الحق نے مسکراتے ہوئے انبيں ديکھا۔

" آخر کیا سوچ کر آپ نے ذوئی کو گاؤں جانے کی اجازت دی ہے؟

وه بھی اکیلی کو .....؟ مونٹی بو بی اور مپیی کو بھی ساتھ بھیجیں ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے ذوئی کو وہاں بھیجے کی۔" مھنڈے دماغ سے سوچے ہم نے اپنی بیاری بٹی سے وعدہ کرلیا ہے اسے گاؤں بهجنے كاتوبيدوعد وتو ہم نہيں تو ڑ كتے رہى بات مونى

READING

وغیرہ کی تو ان ہے دلا ور خارکھا تا ہے اور گاؤں کا ماحول اتنا آزاد خیال نہیں کہ وہاں اگر ہماری ذون کو دولا کوں کے ساتھ جائے گی جو کہ اس کے بہتین کے دوست ہیں تو حویلی اور گاؤں والے اسے بہت غلط لڑکی سمجھیں گے اور النی سیدھی باتیں بنا کمیں گے جو ٹھک نہیں باتیں بنا کمیں گے جو ٹھک نہیں ہوگا۔ اس لیے ذوئی بیٹی اکیلی ہی جائے گی ہمارا ہوگا۔ اس لیے ذوئی بیٹی اکیلی ہی جائے گی ہمارا فرائیور وہیں رہے گا اور ایک ہفتے کی تو بات ہے ڈرائیور وہیں رہے گا اور ایک ہفتے کی تو بات ہے برائی محصل ا

'' میں بیہ سب نہیں جانتی آپ اچھی طرح سوچ لیں کوئی نیا جاند نیہ چڑھادینا بٹی کو وہاں اکیلا بھیج کے۔'' فائز ہنے خفگی ہے کہا۔ '' بیٹم صاحبہ ا جاند چڑے گا تو کل عالم دکھیے۔''

''حد ہوگئی ہے آپ کو ذرا سابھی خوف نہیں ہے بنی کو اسلے گاؤں ہیں ہوئے کل کلال کوکوئی بات ہوئے کل کلال کوکوئی بات ہوگ تو گئے ۔''فائز وکو بات ہوگ تا ہے ۔''فائز وکو بات ہے اس کے ۔''فائز وکو بین کے اطمینان پر غصہ آنے لگا تیز کہتے میں بولیں۔

''فی الحال تو تم نے باتیں بنا بنا کرمیرے سر میں در دکر دیا ہے۔اب پلیز میرے لیے انچھی ی کافی بنا کر لے آؤ۔''

'' مجھے تو ان وڈیروں زمینداروں ہے ہی خوف آتا ہے کئی کئی تو شاد پاں کررتھی ہیں انہوں نے ۔' فائزہ نے ان کی کافی والی بات جیسے تی ہی نہیں تھی۔ اپنی بٹی کی فکر میں بولتی گئی۔ '' قد منس کی کی کی کی کی ہے۔

" قبر میں یاؤں لئگ رہے ہیں پھر بھی مرے کے پھول کھل رہے ہیں۔"

' میں بھی کرلول دو تنین شادیاں؟''احتشام

الحق نے نداق ہے کہالب مسکرار ہے تھے۔ گریس فک می فائزہ آج بھی ان کے دل کی ملکہ تھیں وہ ان کے سوابھی کسی دوسری عورت کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ یہ تو بس انہیں ستانے چڑانے کو کہہ رسیر تھے۔

''ہاں ہاں کرلیں دو تین اور شادیاں بس یہی شوق پورے ہونے ہے رہ گئے ہیں آپ کے۔' پہلی بیوی کے تو بہت چاؤ پورے کر لیے اب اور لے آئیں۔میرے جیسی نہیں ملے گی آپ کو۔' فائزہ نے ناراض نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے خفگی ہے کہا۔

'' ہاں بھئی تم تو (میوزیم) کا اُب کھر میں رکھنے کے لائق ہو۔ احتثام الحق نے انہیں مزید ستایا۔ '' آپ مجھے گھر میں ہی ڈھنگ ہے عزت سے رکھ لیں آپ کی بڑی مہر بانی ہوگی۔'' فائز ہ با قاعد ہ خفا ہوگئیں۔

'' تو کیا نہیں رکھا ہوا ہم نے آپ کوعزت سے بچ بتائیے ۔۔۔۔؟''

''ہاں سرتان رکھاہے درندا گرعزت نہ دیتے تو بھلا میں رہتی یہاں۔'' فائزہ نے دل سے اعتراف دا قرار کیا۔

'' نوازش بیگم صاحبہ! ہماری کافی تو چے میں ہی رہ گئی۔

میری بات بھی پیچ میں ہی روگئی ہے بس نہیں جائے گی ذوئی گاؤں۔'' فائزہ نے سنجیدگی ہے کہا تووہ سنجیدگی ہے بولے۔

"ارے بیگم صاحبہ! ذوئی صرف ایک ہفتے کے لیے جا رہی ہے آ جائے گی اگلے ہفتے تک انشاء اللہ واپس آ جائے گی۔ ایک ہفتے کی تو بات د لا رېخصي ـ '' یہاں ایک بل، ایک کمحے کی خبرہیں ہے کہ كيا ہوجائے؟ اور آپ ايك ہفتے پرمطمئن ہیں۔''

فائز: ومظمئن نبیں تھیں، خفکی ہے کہتی ہوئی اٹھ

''' دیکھواگر د لاور کے ساتھ ہماری ذوئی کی شادی ہو جانی ہے تو ہماری رشتے داری ایک سیای اور بڑے زمیندار گھرانے سے ہو جائے کی۔دلاور خان اینے بھائی زاور خان کی موت کے بعد حویلی اور ساری پرایرنی کا اکلوتا وارث

اوربس کردیں شیخ چلی نہ بنیں۔'' فائز ہ نے ان کی بات کاٹ کر کہا۔

'' ہمیں کیا ضرورت ہے دلا ور کے خاندان کی پیچان اور پراپرٹی کی ، ہارے پاس اللہ کا ویا ہوا سب کچھ ہے خاندان بھی ، نام بھی اور پراپر کی بھی۔ہم کیوں ان کی دولت پےنظررھیں ۔اور ذویا اور د لا ور کی شا دی دیوائے کا خواب ہےاوربس \_ جانتے ہو جھتے آپ اس شادی کا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ و میلھتے نہیں کیا ولا ور کا منہ مشرق کی طرف ہے تو ذویا کا منہ مغرب کو ہے۔مشرق اور مغرب بھی بھلا بھی ایک ہوئے ہیں جو یہ د ونو ں ہوں گئے۔

" ہوں کے اگر مشرق اور مغرب کے ج محبت آجائے توبیہ دونو ل ممتیں ایک سمت ہو کرچل

اختشام الحق نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بس رہے دیں آپ وہ ایک دوسرے کی شکل و کیھنے کو راضی نہیں ہیں ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے کا ٹ کھانے کو دوڑتے ہیں اور آ پ محبت کامنتر پھو نکنے چلے ہیں۔

و المعرض المعرض الله المعرض المعربيد جزار بي تحسي تا وَ

'' کیونکہ جہاں اتنی نفرت اور مکنح کلامی ہوتی ہے وہاں دل میں کہیں محبت چھپی ہوتی ہے جواپنا آپ ظاہر کرنے سے ڈرنی ہے۔'

'' اپنا فلسفه آپ اپنے پاس رھیں۔میری بٹی کے لیے رشتوں کی کمی نہیں ہے اس وقت بھی تین رشتے آئے ہوئے ہیں ذوئی کے اور سب اجھے خاندان کے چتم و چراغ ہیں پیسے اور عہدے والے۔ دلا ورخان کا خیال اینے د ماغ سے نکال

فائزہ نے ای کہجے اور انداز میں کہا۔ " فھیک ہے بیکم صاحبہ! نکال دیا ہم نے اس خیال کواینے د ماغ ہےاب تو کافی پلا دیں۔' وہ

'' یہ بچ کب تک لوئیں گے ڈنر ہے؟' ''میں نے ان سے کہددیا تھا کہ دس کجے ہے یلے کھر میں موجود ہوں سب \_انشاءاللہ آ جا تیں

فائزہ نے انہیں بتایا اور باور چی خانے میں چلی کئیں۔اختشام نے ٹی وی کا والیم تیز کر لیا نو بج كاخبرنا مەشروع ہور باتھا۔

مونی کچھ دریہ ہے پہنچا تھا ہوئل۔ ذویا ، بولی ، ہیں اور ٹینا ایک ساتھ گاڑی میں آئے تھے اور رائے میں گاڑی پیچر ہوگئے تھی۔

''الحمداللّٰد ڈنر کا مزہ آ گیا اوراب واپسی کے سفر کا بھی مزا آ ئے گا کیونکہ میں اپنی ہیروئن کو ساتھ لے کر جا وُں گا اپنی بائیک پر کیوں ڈیئر چل ری ہونا میرے سنگ .....؟ " ڈنر نے بعد مونی نے مسکراتے ہوتے ٹینا سے جواب جاہا۔ اس نے مشکراتے ہوئے کندھےاچکا دیے۔ تے بہت حالاک ہومونی ۔آئے دریے

دے رہی تھیں وہ حسن و جمال کا پیکرتھی اور وہ اے رقی برابر بھی اہمیت نہیں دیتا تھا۔
لوآ گئے چنگیز خان ، حفاظتی بند باندھ لو۔'
ہوئے ذویا کود کیھ کرکہا۔
'' میں اس سے ڈرتی نہیں ہوں۔'' وہ لا پرواہی سے بولی۔
'' جانتا ہوں تم اس پے مرتی ہو۔ جب ہی تو وہ اثر اتا پھرتا ہے، اکڑ فون سا، لفٹ کرانا چھوڑ دو، اثر اتا پھرتا ہے، اکڑ فون سا، لفٹ کرانا حچھوڑ دو، دکھنا کیسے تمہارے آگے بیچھے پھرتا ہے۔ بپی نے د

اسے دوستاندا نداز میں مشورہ دیا۔ ''حچیوڑ نا، چل دہر ہو جائے گی، ذوئی اس'' رووڑ مین'' کے منہ مت لگنا بہت بدلحاظ بندہ ہے۔''

'' ہوں ، ڈونٹ وری۔ ذویا نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔

وہ دونوں گاڑی ٹھیک کروانے چلے گئے۔ ویٹراس کے لیے آئس کریم لے آیا دلاور خان اس کے دائیں جانب والی ٹیبل پر آ بیٹھا۔ ذویا نے آئس کریم کھاتے ہوئے اس کی جانب دیکھا وہ ای کو دیکھ رہا تھا۔ ذویائے آئس کریم سے بھرا بچے اس کی جانب کرتے ہوئے اشارے سے یو چھا۔

" ' کھائیں گے نہیں اچھااور چیج منہ میں ڈال دیا۔ دلاور خان نے حقارت آ میز نظروں سے اے دیکھتے ہوئے رُخ پھیراتھا۔ دن ریکھتے ہوئے رُخ پھیراتھا۔

''اوہائے پریٹی ذویا، ہاؤ آ رہو؟''

اچانک ہی ہاں رشم خان آگیا کو ان کا یو نیورش فیلوبھی تھا اور جس کا تعلق دلا ور کے ہی گاؤں سے تھا بلکہ وہ ان کے مخالفوں کا بیٹا تھا اس بارائیشن میں رستم خان کا باپ ہاشم خان پھر کھڑا اوراب جابھی جلدگ رہے ہو۔ بائیک ای لیے لائے تنے ناں تا کہ ٹینا کوساتھ لے جاسکو۔ ذویا نے اُسے گھورکر کہا تو وہ ہنتے ہوئے بولا۔ ''قتم سے بیموقع تو مجھے قسمت نے فراہم کیا ہے۔'' ''اچھا اب چلو گھر ممانے کہا تھا ڈنر کر کے ''اچھا اب چلو گھر ممانے کہا تھا ڈنر کر کے

''اچھااب چلوگھرممانے کہا تھا ڈنرکر کے سیدھا گھر آنا ہے۔'' بوبی نے بل ادا کرتے ہوئے اسے دیکھا۔

'' او کے تم لوگ پنگچر نگالو گے یا لگواؤ گے کہیں ہے۔۔۔۔۔؟''

'' تو ہماری فکرنہ کراور جا یہاں ہم پچھ کرتے ہیں۔'' بولی نے اے دیکھتے ہوئے کہا تو مونی ٹینا کو

بوبی ہے اسے دیکھے ہوئے کہا تو موں بیٹا تو کے کر چلا گیا۔ '' ذو کی تم ادھر ہی ہمارا دیٹ کروہم پنچرلگوا

'' زوئی تم اوھر ہی ہمارا دیث کروہم پھچرلگوا کے آئے ہیں۔

آئس کریم منگوا دوں اور تمہارے لیے۔ بپی نے بھی اٹھتے ہوئے اے دیکھتے ہوئے جھا۔

'' ہم جلدی آ جا کیں سے ڈونٹ وری۔'' ونی بولا۔

'' چل پھر بسم اللہ کریں۔''ہیں نے بوبی کے شانے پر ہاتھ رکھ کراُسے چلنے کا اشارہ کیا دلاور خان بھی ان سب کود کھھ چکا تھا۔اس کی پیشانی پہ معان بھی ان سب کود کھھ چکا تھا۔اس کی پیشانی پہ

ہور ہاتھا۔ پچھلے الیکشن میں وہ دلا ور کے باپ کے مقابلے پر ہار گیا تھا اور اندر خانے اس ہار کا غصہ ان باپ جیٹے کو ابھی تکتجھلسار ہاتھا۔

''ہائے، فائن۔'' ذویا نے اسے اخلاقاً جواب دیا ورنداسے سامنے دیکھ کروہ گھبرای گئ کیونکہ رستم خان اول درجے کا فلرٹ تھا۔ نظر باز اور آ وارہ مزاج ، شرائی تھا۔ یو نیورٹی میں ہی نجانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ اس کے افیئر چل رے تھے۔

وہ اپنی دولت ہے لڑکیوں کومرعوب کر کے اپنا مقصد پورا کرتا تھا جبکہ دلا ورکولڑ کیاں اس کی شاندار پر سلیلٹی اور شاعری کی وجہ سے پسند کرتی تھیں ۔

''کسی کا انظار ہے کیا؟'' رُستم خان نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ''نہیں ، بس مونی اور بو بی ابھی آتے ہوں گے باہر ذراکس کام سے گئے ہیں۔'' ذویا نے

تے ہاہر درا کی 6م سے سے ہیں۔ دویا ہے آئس کریم کھاتے ہوئے جواب دیا۔ میں میں میں معالی

دلا ورخان کوغصہ آرہا تھا رُسٹم کو ذویا کی ٹیبل کے پاس دیکھ کروہ جانتا تھا رسٹم کی آوارہ مزاج اور شیطانیت کو۔''

"اس کا مطلب ہے اسکی ہو، ویری گذ، ہم کمپنی دے دیتے ہیں۔ رُستم خان اس کے سامنے کری کھسکا کر بیٹھ گیا۔ دد میں کیا شد

'' میں اکیلی نہیں ہو بیددو میبل ہم نے ہی بک کروائی تھیں میں دلاور کے ساتھ اپنے فرینڈ کا ویٹ کررہی ہوں۔''

ذویانے اٹھتے ہوئے دلاور کی ٹیبل کی جانب اشارہ کرکے کہا تو دلا درخان جیرت سے اسے تکتا ہوا کھڑا ہوگیا۔

واقع کرتم دونوں تو الگ الگ ہو۔ ویسے

ہمارے گاؤں میں کوئی لڑکی اگر کسی لڑتے ہے ملتی ہے تو اسے لڑکے سمیت مار دیتے ہیں۔ رُستم نے دلا ورکو کہتے ہوئے بچھ جتانے کی کوشش کی تھی۔
''اچھا! پھر تہہیں بھی گولی مار دینی چاہیے نا،
گر ہاں تہہیں کوئی دیکھنے والانہیں اور نہ بی بیٹمہارا گاؤں ہے جب ہی تم ابھی تک گولی کی زد میں آنے ہو کہ تو یہ تو کہ تو این کے ہوئے ہو۔' ذویا نے مسکراتے ہو کہا تو وہ تہقہ لگا کے ہنس پڑا۔

'' بہت تیز ہو بھی آ ؤنا ہمارے دلیں۔میرا مطلب ہے ہمارے بنڈ کی سیرکوآ ؤنا۔ رویہ سے سے جارے بنڈ کی سیرکوآ ؤنا۔

''آؤن گی دلاور گھر چلیں مما انتظار کر رہی ہوں گی بوئی کو فون کر دیتے ہیں گے ہم گھر جا رہے ہیں وہ بھی سیدھاو ہیں آجائے۔

دویا نے بہت دوستانہ انداز میں دلاور کو مخاطب کر کے کہا وہ اپنی جیرت کو چھپا تا اسے دیکھنےلگا۔

'' کچھ دیر تو زکیس ذویا جی ، ہمیں بھی کچھ وقت دے دیں دلاور خان سے کوئی خاص لگاؤ وقت دے دیں دلاور خان سے کوئی خاص لگاؤ ہان کے ساتھ اکیلی گھوم رہی ہیں' رستم خان نے ان دونوں کوشا کی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تو دلاور خان نے اپنا غصہ ضبط کالیا ور نہ تو دل جیاہ رہا تھا کہ اس کا منہ تو ڈکرر کھ دے۔

ب '' جی ہاں میہ میرے منگیتر ہیں اور اسی خوشی میں آج ہم سب ڈنر پہآئے تھے۔ ذیا کے پے در پے جھوٹ دلا ورکوشپٹا رہے تھے تاؤ دلا رہے خھ

''ارے واہ دلا ورخان واہ بھی ! تم نے متلیٰ بھی کرلی اور جمیں بتایا تک نہیں بتادیتے تو ہم بھی جشن منالیتے۔اس بارتو ساری رسمیں دھوم دھام سے کرنا اور مٹھائی تو بنتی ہے یار مٹھائی کب کھلا رہے ہوجمیں؟''

رستم خان کواس کی متلی کی خبر سے جھٹکا لگا تھا وہ معنی خبز انداز میں دلاور خان کو دیکھتے ہوئے مسکرار ہاتھا۔

''بہت جلد چلیں دلا در۔' ذویانے رسم خان کو جواب دینے کے ساتھ ہی دلا در کا ہاتھ پکڑا اور اس کے ساتھ تیزی سے چلتی ہوئی ہوئل سے ہاہر آگئی وہ کسی معمول کی طرح اس کے اشارہ پڑمل کر رہا تھا۔رسم خان بہت پر اسرار انداز میں مسکراتا ہوا انہیں کو دیکھا ہوا باہر تک آیا تھا ذویا کے بولی کوفون کر کے بتادیا کہ وہ دلا در کے ساتھ گھرجارہی ہے۔

ر المرائز الم

'' مجوری ہے وہ کہتے ہیں نال کے ضرورت پڑنے برتو گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے میں نے صرف متعیتر بنایا ہے ، شو ہرتھوڑی۔''

ذویانے بہت معصومیت سے جواب دیا۔ ''واٹ! ووغصے سے احساس ، تو ہیں ہے جیخ ما۔

''سوری۔' و ویانے اپنے کان پکڑ لیے۔ ''برتمیز، بے حیا، بے شرم لڑکی، اتر و میری گاڑی ہے۔' ولا ور کاغصہ آسان کوچھور ہاتھا اس طرح تو اسے بھی کسی نے اپنی ضرورت کے لیے استعال نہیں کیا تھا۔

"آپ توشرم وحیا والے ہیں نال پھر مجھے
کیوں اپنی گاڑی ہے اترنے کا تھم دے رہے
ہیں؟ وہ رُستم شیطان،ادھری کھوم رہاہے۔ پلیز
مجھے گھر تک ڈراپ کردیں سے ناں۔" ذیانے
ملجتی لیج میں کہا۔

روز کے ساتھ جاؤنا، جن کے ساتھ یہاں معالی کے ساتھ جاؤنا، جن کے ساتھ یہاں

تک آئی تھیں۔'' ''افوہ! وہ گاڑی پنگچر ہوگئی تھی ٹھیک کروانے گئے ہیں میں اس خبیث رستم کی وجہ ہے آپ سے لفٹ لینے پر مجور ہوں اتنا غصے مت ہوں۔کرایہ دے دوں گی آپ کو۔''

ذویانے تیزی ہے کہا وہ مزید بھرا۔
'' مجھے کیا لیکسی ڈرائیور سمجھا ہے تم نے ؟'
'' جو سمجھا اور بتایا ہے اس پرراضی ہو جا کیں
اور اچھے منگیتر ہونے کا ثبوت دیتے مجھے گھر
ڈراپ کر دیں۔ اور اگر میں نے آپ کولیسی
ڈرائیور سمجھا ہوتا تو آپ کے برابر بزگرنہ بیٹھتی۔
ڈرائیور سمجھا ہوتا تو آپ کے برابر بزگرنہ بیٹھتی۔
موئے دھیمے بن سے کہا۔
ہوئے دھیمے بن سے کہا۔

اورتم نے آئی اور میری متلی کی جھوٹی کہانی اسے سنائی ہے وہ گاؤں میں جاکرسب کو بتائے گا بلکہ آج ہی فون کر یک میخبر وہاں پہنچا دے گا۔ اور میرے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ نہ تہمیں اپنی اور اپنے مال باپ کی عزت کا کوئی خیال ہے اور نہ ہی میری عزت کا خیال کیا ہے تم خیال ہے اور نہ ہی میری عزت کا خیال کیا ہے تم نے ۔ اب تمہارے ساتھ میرا نام لیاجائے گا۔ نے ۔ اب تمہارے ساتھ میرا نام لیاجائے گا۔ یو نیورٹی میں میہ بات بھی آگ کی طرح و تھیلی ہوئی ہوگی۔'

'' بہی تو میں جا ہتی ہوں۔'' وہ اس غصے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اطمینان سے بولی تو دلا ور کا خون بھی کھول اٹھا۔

روجهیں فررابھی احساس نہیں ہے اپنی رسوائی کا ، فرراسابھی فرنہیں ہے اپنی بدنا می کا ....؟" د جب پیار کیا تو فرزنا کیا؟" وہ مسکراتے ہوئے مشکمائی۔

"شف اپ!" اس نے غصے سے کہتے ہوئے گاڑی اشارٹ کردی۔

بتقردُ كلاس جملے بے معنی لفظ، ان بر تو تجمعی بھی نبيس نائدات آل-" د لا ور کے کہے میں اس قدر نفرت اور سرد مہری تھی کہ ذویا کا دل دکھ سے بھر گیا مگر وہ ضبط کرتے ہوئے مسکراتی تھی۔ ''اینی سائسیں تمہارے دل میں بھردیں گے تو جا نوگی کہ جان ہے کتنے عزیز تر ہو۔'' بس بہت سن لی تمہاری بکواس۔'' دلا ور نے غصے ہے ہاتھ کھڑا کر کے اے مزید بولنے ہے روک دیا۔ "اترو-"ورنددهكاد كربابرنكالول كا-" '' ال ميز ڏ ،جنگلي، جابل، وه جھي تپ ڪر '' تھینک ہو۔'' وہ اس کی خونخو ارنظروں ہے بچتی ہوئی مسکرا کر کہتی'احتشام ولا' میں داخل ہو گئی۔وہ اور دل جلاتا گاڑی آ گے دوڑ الے گیا۔ وہ بےرقی سے دیکھتے ہیں

حرد ملصة توين ذ و يامسكراتي بهو كي دلا وركا غصه يا دكرتي بهو كي لا وَ بَحَ مِينِ داخل ہو گئی تو فا ئز ہ کوا حتشام کوا پنا منتظر

''السلام وعليم'' زويانے دونوں کومشکراتے ہوئے سلام کیا ہے۔'' احتشام الحق نے شفقت بھرےا نداز میں کہا۔

''بس یا یا۔ بہت انجوائے کیااور پتاہے مجھے گھرکون ڈراپ کر کے گیا ہے؟ وہ مسٹر پینیڈ وغصہ جس کے ناک پیہ دھرا رہتا ہے ہر وفت۔ ولا ور

کیا ؟'' وہ حجھوڑ کے گیا ہے؟ بونی کہاں

''آ ئندہ میرے ساتھ ایسا بھونڈ ایڈاق کیا تو ا جِھائبیں ہوگا۔'' وہ غصے سے گاڑی ڈرائیوکرتا اے خبر دار کر

''نداق؟ آپ محبت کو نداق محصحتے ہیں۔'' ''تم جیسی بے باک اڑکی ہے ایسی ہی بکواس کی اُمید کی جاسلتی ہے وہ جو ہروفت تمہارے آس پاس منڈ لاتے رہتے ہیں وہ یار دوست کافی نہیں جو مجھے اُلو بنانے کا سوچ رہی ہو۔ لوگھر آ گیا تمہارا جان چھوڑ ومیری۔

أس نے تکخ اور غصیلے کہے میں اس کی انسلٹ کرتے ہوئے گاڑی اس کے گھر کے قریب لاکر روک دی ۔ و ہ بھی اپناغصہ ضبط کر رہی تھی ۔ '' تمہاری جان تو میں نہیں جھوڑ وں گی ہاں تمہارے کیے اپنی جان دے علق ہوں آ ز مانش شرط ہے۔''وہ مکراتے ہوئے بولی۔

''او شك أب! به محمه ين تفرد كلاس ڈائیلاگ میرے سامنے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہونہہ جان دوگی تم شکل دیکھی ہے اپنی رستم کو د کیچکر ہی رنگ اڑ گیا تھا جان دیں کی محتر مہ! اپنی جان دینے کے لیے برا جگرا جاہے بی بی اتم کیا میرے لیے جان دو کی الٹائم نے تو میری جان عذاب میں ڈال دی ہے۔''

وہ استہزائیہانداز میں اے اچھی طرح لٹاڑ ر ہاتھاوہ الب کا شنے لگی۔

فکرنہ کروتمہارا بیاحسان مجھےاپی جان دے كراتارنا پڑا اور اپنے جذبے كى شچائى كا يقين دلانے کے لیے جان ہے گزرجانا پڑا تو میں دریغ نہیں کروں گی۔'' وہمسکرار ہی تھی۔

" میں نے کہا نا میں ان فضولیات پر یقین ر رکھتا۔ اور وہ بھی تمہاری زبان سے کیے گئے

ہے؟'' فائزہ نے جیرت اور تفکر ہے استفار کیا تو اس نے ساری بات بتاوی۔

سنا ہے آپ نے وہ مخص اس کی شکل دیکھنا نہیں جا ہتا اور آپ ہے اس کے گھر اس کی حویلی میں سیج رہے ہیں۔

فائزہ نے اس کی بات سنتے ہی احتشام الحق کو مخاطب کر کے توجہ دلائی۔

ارے بھی ذوئی کوئی مستقل وہاں رہنے بھوڑی جا رہی ہے ایک ہفتے تک واپس آ جائے کی اور پھر دلا ور خان کون سا ہر وفت اس کے سر یر سوار رہے گا وہاں اس کے ماں باپ پھوپھی مبنیں من ہی ہوں گی ذوئی کا خیال رکھنے کے لیے اورا کراہے کہیں جانا ہوگا تو اپنا ڈرائیوراور گاڑی جھی وہیں ہوگی۔

اور پھرا ہے مزارعے ہیں وہ سب اے گاؤں کی سیر بھی کروائے ہیں اوراس کا بہت اچھی طرح خیال بھی رھیں گےتم فکرمت کرو۔'' احتشام الحق نے نہایت سنجیدگی سے جواب

جوان بچی کامعاملہ ہے فکر کیے نہ کروں؟''وہ خفگی ہے بوکیں اور میں تو تہتی ہوں کوتھوڑی س ز مین گا وَں میں ہے وہ بھی چے دیں تا کہ بیرگا وَں کے چکر ہی حتم ہو جا کیں اب وہاں کون ہے آپ

' بے شک وہاں ہارا اب کوئی تہیں ہے۔ ماں باپ کی قبریں برانی ہیں برانی یادیں ہیں مزار سے ہیں لیکن ایک دم سے آئی انچھی زرخیز زمین بیچنا سراسر حمامت ہوگی۔ ہمیں فائدہ ہی دے رہی ہے ناپیز میں۔وہ سجیدگی سے بولے۔ 🔡 "نو آپ شهر میں خرید لیس زمین یہاں تو المال المعلق الله المان كوچھور ہے ہيں گاؤں كى زمين الله

دیں۔''انہوں نے مشورہ دیا۔ '' تم حاہتی ہو کے میں سونا اقلتی زمین مثی کے بھا وُ بیچ دوں بیکم صاحبہ! اپنی زمین کا گنا ہماری شو کرمل کومل رہا ہے۔اس میں جارا ہی فائدہ ہے اور بچت ہے۔ وہ انہیں سمجھانے کگے۔ جو ٹھیک ہے جودل جا ہے کریں ، بیٹی کوا کیلے بھیج رہے ہیں نا اس کی فکر ہے حد ہو گئی۔'' فائزہ نے رو مٹھے

'' میں اکیلی نہیں جارہی مما، بو بی بھی میرے ساتھ جارہاہے۔''

ر جارہا ہے۔ زویا نے ان دونوں کی گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے اطلاع دی۔

'' لیجے یک ندشد، دوشد۔'' فائزہ نے شو ہر کو بھنویں اچکا کر دیکھا۔ '' احیما ہے نا ، بولی کی بھی آ وَ ثنگ ہو جائے کی اور و یسے بھی بید دونوں بھی کہیں اسکیلے گئے ہیں جواب ذوئی الیلی جائے گی۔''اختشام الحق نے

ہنس کر کہا۔ ''بل بل میں تو ان کے پروگرام بدلتے مدر'' فا نزه پوبراتی ہوئی اٹھ گئیں وہ دونوں ہنس

یہ ورق ورق تیری داستاں میسبق سبق تیرے تذکرے میں کروں تو کیسے کروں الگ، مجھے زندگی کی کتاب ہے ذویا نے کتاب کھولی تو دلاور خان چہرہ صنبات ابھر آیا اس نے دھڑ کتے دل کی بے قراری ہے مچل کر کتاب بند کر دی اور اینا سیل فون اٹھا کرانی اورسب دوستوں ، بولی ،مونی ، ثینا اور مپیی کی یو نیورٹی میں ہونے والی میوز یکل ایوننگ کی ریکارڈ نگ د کیمنے لگی۔

Recifor

جس میں ان سب نے ایک فوک گیت پر پر فارم کیا تھا۔

یہ اور جانے اے کیا سوجھی تھی اس نے وہ ویڈیو دلاور خان کواس کے موبائل نمبریہ ای میل

دلا درخان سونے کی تیاری کرر ہاتھا، پیل پر الفتی اتن کمی سیج ٹون سن کر اٹھ بیٹھا اور جب موبائل چیک کیا تو ای میل اورسیج میں ذویا کا چېره د کھے کر تھٹھک گیا۔

'' بیاس نے مجھے کیوں بھیجا ہے اور کیا ہے

وہ خود کلامی کرتے ہوئے اس کا بھیجا ہوا وہ ویڈیود تھنے اور بننے لگا اور اسے یاد آنے لگا کہ بیہ سب اس نے کہاں ویکھا تھا بہت تیز بیٹ میوزک تھی ،گا نااس کا فیورٹ تھالہٰذا سننے میں مکن ہو گیا۔ جندنا وے کرجاں گااوئے لوکی کیندے چھڈ ماہی اومیں جھڈیاتے مرجاں گا او ماڑااے تے ماڑای یار جو ہے کچھ وی ہوئے اوساڈ ایبار جو ہے

کیوں ماہی دا کیوں ڈھو لے دا گلا کراں میں تے لکھ واری بھم اللہ کرال چنگے ہوؤن مارتے ہرکوئی سر دااے ساراشہرمیرے نال لڑ دا اے، کےمصرعے

پراس نے شرارت میں دلا در کی تصویر کوفو کس کیا تھاوہ اس کی اس حرکت پرمسکرار ہاتھا۔

گیت کے ان مصرعوں میں دلا وراور ذویا کو اس طرح سیٹ کیا تھا ہیں نے ویڈیو میں کے د مکھنے والے کو یہی لگتا کے ذویانے سے گیت ولا ور کے لیے گایا ہے اور وہی اس کا پیار ہے۔ دلدار ے دلاور خان کو ویڈیوختم ہونے پر گاؤں ہے ۔ READNE

كالآحتي-. بخآور خان کا نمبرمو بائل اسکرین پرجل بجھ

''سلام بابا سائيس!'' دلاور خان نے موبائل آن کیا۔

وعلیکم السلام دلاور پتر کتھاں ( کہاں ) ہے تو؟''

'' بابا سائیں میں گھریہ ہوں سونے لگا تھا۔ کیوں خیریت تو ہے نا آپ نے اس وقت کیے

او پتر!وہ بدذاتِ رستم خان ہے نااس نے خبر دی ہے تو نے شہر میں کسی او کی ہے کوئی مثلنی کر لی ہےمبارک با دو ہےر ہاتھا۔ وہ کمینہ۔' بخاور خان نے فون کر کے وجہ بٹائی تو وہ سلگ کر رہ گیا۔ اس کا خدشہ درست ثابت ہوا تھا۔رہم خان آگ لگانے سے کیے باز روسکتا

'' بکواس کرتا ہے وہ بابا سائیں! ایسا کچھ تہیں ہے وہ خود دی ، دی او کیوں کو چکر دے کر رکھتا گے، اپنا گندمیرے سرڈ ال رہاہے میں نے کوئی منلنی تبیں کی ہے آپ پریشان نہ ہوں۔ د لا ورخان نے سیاٹ کہیج میں جواب دیا۔ '' پتر پریشانی کی بات ہوعتی ہے آگر الیکشن ے پہلے ایسی ولیی خبرا خیار والوں کے ہاتھ لگ گئی تو یہ ٹھک مہیں ہوگا <sub>۔</sub>

الیکشن ہوجا کمیں اس کے بعیدتم مثلنی شادی جو دل جاہے وہ کرلینا ابھی بھی اگر کہیں دل اٹکا ہوا ہے تو مجھے بتا دے میں خود تیری مثلنی ،شادی کروا دِوں گالیکن اس طرح چوری چھیے نہ کریں تھیں تو الكشن ميں مارے مخالف اس بات كو بہت احیمالیں گے مجھ رہاہے نامیری بات۔''

Region

'' جي باباسا ئيس اسمجھ ريا ہوں ايسي کو تي بات نہیں ہے اگر ہوگی تو آ پ کو بتا دوں گا۔'' دلا ور کان نے انہیں یقین دلایا تو وہ بھی مطمئن ہو گئے اور ادھرادھر کی دو جار یا تیں کرنے کے بعد فون بند کر دیا۔ اور دلا ور کے سیل کی اسکرین پر ذویا کا سراياد ليصفالگا۔

'' ذو یااحتشام کیا چیز ہوتم ؟'' دلا ورخان نے اے اپنے سیل فون کی اسکرین پرمسکراتے دیکھ کر خود کلامی کی ۔

بلاشبہ وہ بے حد حسین تھی ساڑھے یا نچ فٹ بلاشبہ وہ بے حد حسین تھی ساڑھے یا نچ فٹ قد تھا۔ دودھ جیسی سفید رنگت، چبرہ اتنا دلکش اور دلشین تھا کیے جو وہ ہستی تو گلاب سے اس کے رخساروں پر کھل اٹھتے۔سفید موتیوں کی طرح حیکتے دانت اس کے گلائی تراشیدہ نازک ہونٹ اس کی دلکشی میں اضافہ کردیتے۔

ساہ آ تھیں ، گھنے بال، جو فرنٹ سے حاکینیز بے بی کٹ اشائل میں کئے ہوئے تھے۔ جواس کومزید کم سن طاہر کررہے تھے۔ آ تھوں میں ہر وقت شرارت ،شوخی اور ذبانت چمکتی رہتی تھی۔ستواں ناک اس کے عزم و ارادوں کی مضبوطی کو ظاہر کرتی ۔اس پر آ واز کی دلکشی الیمی کے سننے والے کو کسی مدھر گیت کا گمان ہونے

اس قدرخو بیوں کی جامل ذوبا احتشام ہرجگہ ہر کسی کی منظورِ نظر تھہری تھی کیکن خدا جانے دلا ور خان کو کیوں اس سے خدا واسطے کا بیر تھا۔ یو نیور تی میں ذویا اینڈ کمپنی یعنی بوئی ،مونٹی اور ہیبی کی سب ہے اچھی سلام و عاتھی مگر دوستی کے زمرے میں کی نے نام کا اضافہ نبیں ہوا تھا اب تک۔ یونیورئ کے لڑکے ذویا سے بات کرنے کے بہائے ڈھونڈا کرتے اور ذویا بھی ہیلو ہائے سے

آ کے نہ بڑھتی اور نہ ہی اوروں کو بڑھنے دیتی۔ بقول دِلا ورخان کے مونی اور میں بولی کے ہوتے ہوئے کسی لڑکے میں اتنی جرائت تہیں ہوتی تھی آج تک کے وہ ذویا ہے بے تکلف ہوتا یا اس ہے دوستی کریا تا۔

دوسی تو بس ان سب کی ہی تھی آپس میں اور ہمیشہ سے تھی۔ یو نیورٹی کی دیگر او کیوں سے بھی دوستی اور بے تکلفی تھی اس پر تو دلا ورخان کچھ جہیں کہتا تھا ہاں مگر وہ خود بھی کشی لڑ کی ہے دوستی اور بے تکلفی کا رشتہ استوار نہیں کر سکا تھاان فیکٹ کرنا بى تېيں جا ہتا تھا۔

'' ذويا احتشام ميں تمهيں ديکھتے ہی جلنے لگتا ہوں غصہ بھر جاتا ہے میرے روم روم میں .....مگر چر نجانے کیوں میرے خوابوں میں تہارے سرایے کے سائے کیوں ہیں؟ تم کیوں میرے ا ندهیروں میں روشی بن کر آئی ہو؟ کیوں میری تنہائی میں خلیل ڈالتی ہو؟ کیوں میری سبح شام کے آس یاس چبکتی رہتی ہو؟

'' کیوں میرے خیال ، میری سوچوں پر بندياند صفائق مو؟"

ولا ورخان نے اس کی تصویر کوشل کر کے د يکھتے ہوئے سوال کيا۔

''شایداس کیے کے تم ذویا کو پسند کرتے ہو کٹین چونکہ آج تک گاؤں ہے شہرتک اسکول ہے یو نیورشی تک تم سے بھی کسی لڑکی کو اتنی ہے وقو فی بے باکی اور دیدہ ولیری سے بات کرنے کی جرأت مہیں ہوئی ای لیےتم کو ذویا دیکھ کرآگ لگ جاتی ہے کیونکہ ذوبا احتشام ڈرتی تہیں ہےوہ تهہیں ایک عام مرد بچھتے ہوئے بھی خاص احساس ر گھتی ہے تہہارے لیے۔''

ولاور خان کے دل نے اسے اس کے

سوالوں کے جواب دیے تو اس نے اپنا سیل فون

ذ و ئی میں تمہار ہے ساتھ جا تو ریا ہوں مگر سسٹر اگرمیرا و ہاں دل نہ لگا تو میں فوراً ہی لوٹ آؤں گا کیونکہ میں دس دفعہ دیکھ چکا ہوں وہاں سوائے ا بنی زمینوں کے وہاں کوئی خاص چیزہیں ہے۔'' بوئی نے سامان گاڑی میں رکھتے ہوئے کہا تو ذ و یا نے مسکراتے ہوئے بہت محبت سے اپنے اس جرٌ وال بھائی کو دیکھا جو او نیجا لمبا، اور دلکش نین نقوش کا ما لک تھا ہے حدز ہین اور وجیہہ۔

اینی اینی نظر کا کمال ہے برا در، چلو چلتے ہیں اس بارہم حویلی میں قیام کریں گے وہاں ضرور میجھ خاص ہوگا سا ہے حویلی میں رہنے والے بہت د قیانوی خیالات کے مالک ہوتے ہیں، فرسودہ رسموں کے پیروکار اور بے رحم بھی۔ ' ذویا نے

'' ہاں تو د لا ور خان کو دیکھے کرتمہیں اس یات کا اندازہ شبیں ہوا ابھی تک۔' بولی نے ڈ کی بند کرتے ہوئے کہا۔ '' ہوا تو ہے مگر اس کے رویے اور مزاج کا

سبب اس کی وہ حویلی ہے اس کا ماحول اور پرورش ہے میں ویکھنا جا ہتی ہوں کہ اس کے کھر کے دیکر افراد کیے ہیں؟''

'' عنوان دیچے کرمضمون کا انداز ہ لگالو۔'' بو بی ہنسایاس کا اشارہ دلا ور خان کی طرف تھا ذ و یاسمجھ کئی تھی جب ہی ہیں وی \_

وہ دونوں ممایایا ہے مل کرآئے تو ڈرائیور

آ ف کردیا۔ اوراٹھ کر ہے گلی می کمرے میں مہلنے

'' ہاں بسم اللہ کرو۔'' بولی نے سر بلایا اور فرنب سيث كا درواز ه كھول كرنئ نكورسفيد كرولا ميں ز و یانے بھی بچھلی نشت سنجال کی اور ڈرائیور د و یانے بھی بچھلی نشت سنجال کی اور ڈرائیور

نے ڈرائیونگ سیٹ سنجا لتے ہی گاڑی اسٹار ٹ کر دی۔

☆.....☆

تیرے گاؤں کی گلیوں میں آگئے ہیں ہم تیری خوشبو تیری آ واز محسوس کر رہے ہیں ہم یورے دو گھنٹے کے سفر کے بعد وہ' بختاور حویلی' کے گیٹ کے سامنے کھڑے تھے پیرجنولی مِنْجَابِ كَا الْكِ دَيْمِي عَلَا قَهُ تَفَا لِعَلَا قِي زَيان سرائیکی تھی ۔ پچھ پنجا بی بھی بو لنے والے و ہاں مقیم

ان کی گاڑی کو بنڈ کے لوگوں نے جیرت بھری نظروں ہے دیکھا تھا۔

'' لگدااےشہرنوں حویلی والیاں دےمہمان آئے ہیں۔''( لگتا ہے شہر سے حویلی والوں کے مہمان آئے ہیں)

ذویا گاڑی ہے نیچاتری تواس کے کانوں میں ایک ادھیڑ عمر عورت کی آ وازیرٹری ذویا نے <u> آ</u> واز کی سمت دیکها و ه سانو لی سلو بی عورت <u>میلے</u> کیلے چولی نما گھا گھرے میں ملبوس تھی۔ دونوں ہاتھوں کی کلائیوں میں تیز رنگ کی چوڑیاں پہنی ہوئی تھیں۔اس عورت نے ناک میں جاندی کی برئى ى ئىقە ۋالىھى ـ

اور وہ سر پہلکزیوں گھٹا اٹھایئے مڑ مڑ کے ایسے دیکھتی ہوئی آ گے بڑھ رہی تھی۔ ذویا نے ساہ ٹراؤزر پر سفید اور ساہ چیک کی شرہ پہنی

میںمفلرنما دویشہ تھا جو اس نے گاڑی

البھی دلایا تو وہ قوراً بولی۔ "نو كياتمبرے يكاراجاتاہ؟" " میرامطبل (مطلب) ہے کہ ہم گھر کے مردوں کے نام ہیں لیتیں۔ '' کیکن دلاور میرے گھر کا مردنہیں ہے وہ میرا یو نیورش فیلو ہے میرے ساتھ پڑھتا ہے اور ہم ایک دوسرے کو نام ہے ہی بکارتے ہیں ،شہر میں ایسانہیں ہوتا۔ ذویا نے تفصیل سے جواب دیا تو وہ چیکی ''وڈی تیز کڑی اے۔'' رضیہ کی بہن بھی آئی ہوئی تھی ذویا کودیکھتے ہوئے بولی تو ذویانے بس سرے یاؤں تک اس پر ایک نگاہ ڈالی تھی۔ اوروه کھسیانی سی ہوگئی ہی۔ '' دلا ورہیں آیا شہر ہے؟'' ذویائے عیشاں نی بی ہے پوچھا۔ میرمز '' تُوسال آ کھوتے (آپ کہیں تو)اس کو بلا رضیہ نے ٹوئی پھوئی اردو میں شوخی ہے کہا۔ '' ہاں، ہاں ،او کیندے ہیں تا کہ۔'' رضید کی بہن رقیہ شوخی ہے بول اتھی۔ ساڈی شاکر کیڑھی زندگی ہے۔ آسال آپ کیتھائیں۔ساڈا کیتھا ٹیں۔'' ''شاکر ہاری بھی کیا زندگی ہے۔ ہارا محبوب کہیں ہےاور ہم کہیں اور ہیں۔'' ''واه واه اپ توشاعری بھی کرتی ہیں۔''

ذویانے اسے اس کی زبان میں جواب دیا تو

وہ جیرت ہےاہے تکنے لگی۔اُسے یقین نہیں آ رہا

تھا کہ پیشہری اڑکی ان کی بولی بھی بول عتی ہے۔

ے اترتے ہی کھل کر سریہ اوڑ پھیا تھا اس کی یرورش چونکہ لڑکوں کے نیج ہوئی تھی اس کیے وہ اکثر لڑکوں والے کیڑے زیب تن کرتی تھی مکر گاؤں کے کیے ممانے اس کے سوٹ کیس میں شلوار کمیض اور کرتے یا جاہے بھی رکھ لیے تھے اور اے تاکید کی تھی کے وہ گاؤں میں وہ یہی لباس یہنے تا کہ کوئی اعتراض نہ کر سکے۔حویلی کا گیٹ تحمل گیا تھا ہوئی اور ذویا کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا بخاور خان نے بہت شفقت سے ذویا کے سریہ ہاتھ پھیرابو بی کو گلے لگایا۔ وه دونوں اینے ساتھ شہر کی سوغات مٹھائی لائے تھے اور کیک وغیرہ وہ انہوں نے اپنے ملازم کے ہاتھ اندر رسوئی (باور چی خانے) میں ججوا دیے تھے۔ ملازمہ کریماں ذویا کوزنان خانے میں لے

گئی۔ جہاں بخآور خان کی بیوی عیشاں بی بی نے اس کا استقبال کیا۔ ایں کا ماتھا چوما تھا وہ بہت ساده اورشفیق عورت کلی تھی ذویا کو۔ پھرایک اور بھی سنوری ، زیورات ہے لدی

عورت نے اے' جی آیا نول' کہا اور اس کی عمر تمیں چنیتیں کے لگ بھک تھی۔ میں رضیہ ہوں خان سائیں کی بیوی، بخی (تیسری) بیوی۔''اس عورت نے اپنا تعارف کروایا تو وہ میری تیسری بوی کان کرٹھیک ہے مسکر ابھی نہ سکی۔

"دلا ورخان کی والده آپ ہیں کیا.....؟" ذویا نے عیشاں کی لی سے پوچھا تو انہوں نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔

توبہ توبہ ہمارے ہاں مردوں کو نام سے تہیں

رضیہ نے ضویا کو عجیب نظروں سے دیکھتے و اوراہے اس کی تلطی کا احساس کی تلطی کا احساس

पत्रम्मी गा

میں داخل ہوئے ہوئے انہیں سلام کیا اوران کے گھٹنوں کوچھوا، ہاتھوں کو چو ما۔ '' بیشایدیہاں کی رسم ہے ذویانے ول میں '' وعیکم السلام حبیندا رہے میرا پتر ،سداشکھی ہے جی وعائیں و ہےرہی تھیں ۔ ''تم یہاں۔'' دلا ورخان کی نظراس پر پڑی تو جیے کرنٹ سالگا اے بے بھینی کے عالم میں اے دیکھر ہاتھا۔ تم تو ایسے ری ایکٹ کر رہے ہو جسے تنہیں میرے یہاں آنے کاعلم ہی نہ ہو۔'' ذویائے خفا خفا کہجے میں کہا۔ ''اوہ، تو تم ہی ہو وہ شہری مہمان لڑ کی جسے گاؤں کی سیر کرنی تھی۔ وہ ہونٹ سکیڑ کر اُسے د میستے ہوئے بولا۔ " ہاں کیوں شاک لگا مجھے یہاں و مکھ کر۔" وه مسکراتے ہوئے اس کی صورت دیکھے رہی تھی۔ براؤں رنگ کے کرتے شلوار، بیثاوری چپل میں وہ گاؤں کا بای کم وڈرا زیادہ لگ رہا تھا۔ مر تشش الیم تھی کے ذوبا کے دل کی دھڑ کنیں اسے د مکھتے ہی بے تر تیب ہونے لکیں تھیں۔ ''نہیں۔''وہ اس کے لباس کود کیھر ہاتھا۔'' ''تو کیا خوشی ہو رہی ہے؟'' وہ مسکراتے ہوئے شوخ کہجے میں مخاطب تھی۔ ''خوش فہمی ہے تمہاری۔'' دلاور خان نے جواب دینے کے ساتھ ہی نگاہ کا زُخ بھی اپنی ماں '' ہے جی میں شہر سے پچھ سامان لایا ہوں پبھی دیکھ لیں۔''

''سائیں کھانا لگ گیا ہے۔''ملازمہ کریماں نے آ کراطلاع دی۔ '' چل پتری ہاتھ منہ دھو لے۔''عیشاں بی بی نے اپنائیت سے کہا۔ اور ذویا ملازمہ کی ہمراہی میں واش روم' تک آ گئی وہ بیدد مکھ کرمسلسل جیران ہورہی تھی کہ حویلی میں ہر جگہ قیمتی ٹائلز لگی ہوئی تحيين فيمتى اورجد يدطرز كافر تيجيرسجا مواتها \_ايل ي ڈی، ڈی وی ڈی ، کیبل ریفجر یٹر،اے سی سب ہی شهری سهوکتیں اور آشائشیں و ہاں موجود تھیں اس نے حویلی کی عورتوں کے ساتھ کھانا کھایا۔ جس میں جنت خاتون بھی شامل تھیں جو دیکھنے میں چاکیس پینتاکیس لی لگی تھیں ذویا کو۔ اور ذویا کا خیال تفا که وه د لا ورکی د وسری ماں ہوگی مگر و ہ اتنی خِياموش چپ چپ اور اداس سي کيون ذ ویا کوان کی کم گوئی نے بحس میں ڈال دیا تھا۔ کھانا بہت پُر تکلف اور مزیدار تھا ذویا نے خوب سیر ہو کر کھایا اور دل کھول کر تعریف کی تو حویلی کی تمام خواتین ہی خوش ہولیئیں۔ و جیے تو آ رام کر لے تھک گئی ہوگی نا سفر کر عیشاں پی بی نے زویا کے سر پر دست شفقت بے جی۔'' اس سے پہلے زویا کوئی جواب

پھیرتے ہوئے محبت سے کہا۔ ولاور خان کی آواز اس کے کانوں میں یر ی، کویا سو کھے دھانوں پر یانی پڑھیا اس کے من کی کلی کھل آھی۔

" بال ولاور پتر-" آجا ميس ادهر مول-عیشاں ٹی ٹی نے جواب دیا۔

ا ''سلام ہے جی۔'' دلاور خان نے

Section

احجما پتر، تو بیٹھ میں تیرے لیے کھانا لگواتی

بول-'

۔ بے جی نے اٹھتے ہوئے کہا تو اس نے تیزی سے یو جھا۔

" بنت بي، کهاں ہيں؟"

اس نے کہاں جانا ہے؟ اپنے کمرے میں ہوگی۔''

ہے جی جواب دیتی ہوئی کمرے سے ہاہرنگل گئیں۔دلا ور خان نے زویا پر ایک ناصحانہ اور زہریلی نظرڈ الی۔

'' یہاں یہ بے ہورہ لباس دوبارہ مت بہننا۔''

'' کیوں کیا برائی ہے اس لباس میں؟ کہیں ہے جسم کی نمائش تو نہیں ہور ہی پھر کیوں اعتراض ہے آپ کومیر ہے پہنا وے پر ۔۔۔۔۔؟''

ذویائے اس کے روبر و کھڑے ہو کروریافت

جیبا دیس ویبانجیس بیرکہاوت تو تم نے تی ہی ہوگی۔

''ہاں تی ہے اور مجھے انجھی طرح معلوم ہے مجھے کیا کرنا جا ہیے کیا نہیں آپ کی ایڈوائس کی ضرورت نہیں ہے مجھے جب ہوگی بتادوں گی۔'' ذویانے اسے اعتاد ہے دیکھتے ہوئے کہا اور بولی سے ملنے کے خیال سے باہرنکل گئی۔دل میں اس کا مزید دیدار کرنے کی سکت نہیں تھی۔

☆.....☆.....☆

سکون و ضبط کی سب کوششیں ہے کار جاتی ہیں نظرآتے ہو اِک لمحہ تو پہروں کا دل دھڑ کتا ہے وہ اپنے دھڑ کتے دل پہ ہاتھ رکھتے ایک ستون کے ساتھ ڈیک لگا کر کھڑی ہوگئی۔ سرشام ہی گاؤں میں خاموثی جھا گئی تھی۔ اندھی النے تنہائی کا ماتم کرتا دھیرے دھیرے

آگے بڑھ دہاتھا اور مزید گہرا ہوتا جارہاتھا۔
گاؤں کے بچھ گھروں میں چراغ کل ہے
اور بچھ کچے بیگے گھروں سے روشی جھا تک رہی تھی
بوبی اور ذویا کو تو پہلی رات ہی وہاں وحشت
ہونے گئی تھی۔ وہ اتن جلدی سونے کے عادی نہیں
سے اور نہ ہی وہ الگ سے ٹی ود کھے سکتے تھے کیونکہ
بخاور خان اور دلا ور خان لا وُئے میں موجود تھے
اور نیوز چینل لگائے بیٹھے تھے۔ زویا اور بوبی کا ٹی
دیر تک ایک دوسرے سے چیننگ کرتے رہے پھر
اور نیوز چینل لگائے بیٹھے تھے۔ زویا اور بوبی کا ٹی
بوبی نے اسے گڈ نائٹ کہہ کر ایف ایم ریڈیولگا
لیا۔ موبائل پر جب اس سے بھی دل بھر گیا تو
موبائل میں سیو یو نیورٹی فنکشن کی مووی و کیھنے
موبائل میں سیو یو نیورٹی فنکشن کی مووی و کیھنے
بارہ نیچ رہے تھے ابھی وہ گیم کھیلنے لگا تو موبائل کی
بارہ نیچ رہے تھے ابھی وہ گیم کھیلنے لگا تو موبائل کی

بیری داون ہوئی۔

اللہ ایر دات کیے کئے گی اب ....؟

اللہ نے موبائل چار جنگ پر لگاتے ہوئے خود

سوال کیا اسے حولی کے مہمان خانے میں

مخہرایا گیا تھا جہاں ٹی وی نہیں تھاا ورا سے موبائل

مجمی اس وقت بہت بڑی تعت محسوس ہور ہاتھا۔

محمی اس وقت بہت بڑی تعت محسوس ہور ہاتھا۔

کاشکر بیاس چھوٹی ہی مشین میں ساری دنیا سک

کاشکر بیاس چھوٹی ہی مشین میں ساری دنیا سک

آئی ایک موبائل نے کتنی چیز وں کی کی پوری کر

دی ہے اور ہر ضرورت ختم ،موبائل آیا بی ہی اوختم ،

حتم، کیمره حتم ،عید کار ڈحتم ..... بو بی خود کلامی کرتا ہوا بستر پر گرا اور ہنس کر . . . .

'' اور سکون بھی ختم۔ جتنے فائدے اتنے قصان۔''

☆☆.....☆☆

Ragifon



## 42 60091100

## خوبصورت جذبول ہے متعارف کراتی تحریر کی دوسری قسط

نے اپنی محبت کے لیے اسلام قبول کیا تھا۔ کیکن اب اس نے دل کے سکون وقر ار کے کے اس ذات ہے رجوع کیا تھا۔ اینے الفاظ اینے اعمال کی معافی مانگی تھی ،گڑ گڑا کے توبہ کی "جہیں صرصرف اللہ کی ذات دے گی اسفند، دل کے قرار کے لیے اس سے رجوع سعدنے اسے رستہ دکھایا تھا یہ بچ تھا کہ اس

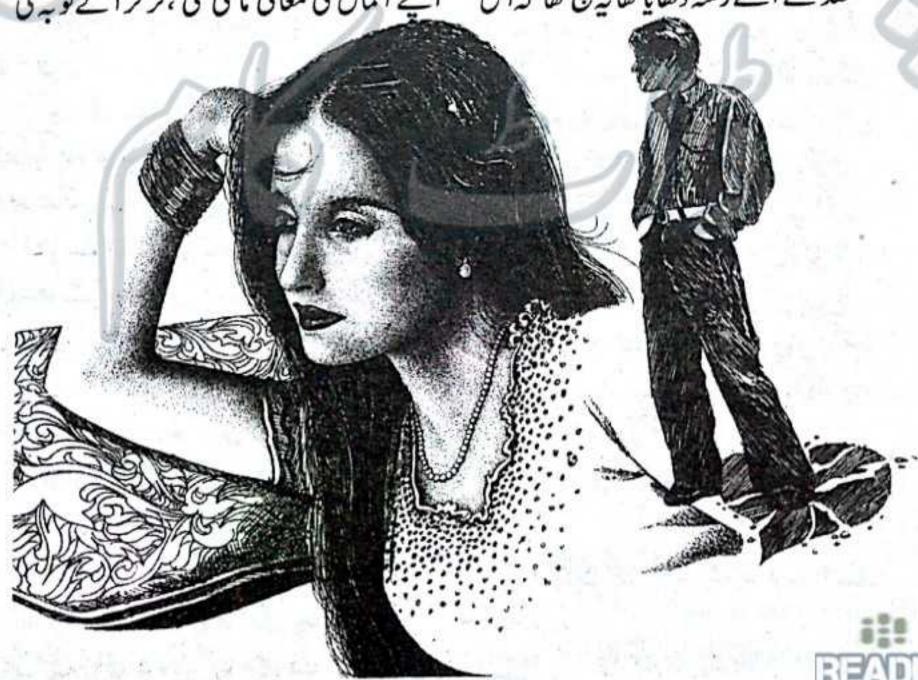



تقى -''

ہا قاعدگی ہے قاری صاحب کے پاس جاتا اوراکٹر اپناوفت ان کی قربت میں گزارتا۔ ''اسلام کیاہے قاری صاحب ……؟'' ''اللہ پاک کی ذات اس کی وحدانیت پر کامل یقین اور اس رب کی عبادت واطاعت ہی اسلام ہے۔''

'' مجھے اس رب کی ذات پریفین ہے گر وہ اطمینان نہیں وہ سکون حاصل نہیں ہے جو مجھے آپ کے چہرے پرملتا ہے۔''

'' تمہارے من میں وسوسے ہیں انہیں دور کرو، ہے دل سے تو بہ کرو بہت سے افرادایے ہیں جو بظاہرا کیان رکھتے ہیں گرا کیان کے تقاضے پورے نہیں کرتے تر دد کا شکار رہتے ہیں۔''تم نے اسلام اللہ کی رضا کے لیے قبول کیا ہے تو اب رہو۔''

'' قاری صاحب میں گناہ گار ہوں۔'' مجھے راہ دکھائے کہ کیسے اب رب سے تو بہ کروں ، مجھے اپنے جیسا بنادیں۔''

'' نیج! میں تو خود گناہ گار ہوں ، اس رہ کو راضی کرنے کی تگ ودو میں رہتا ہوں ۔''تم شرمندہ ہوا پی خطاؤں پڑ'اس رب سے معانی ماگلووہ بڑا معاف کرنے والا ہے اور بخشش کرنے والا ہے۔'' وہ تو اپنے بندوں کی مغفرت کے جیلے بہانے ڈھونڈ تا ہے۔ بس بندے کواس سے رجوع کرنا شرط ہے۔''

وه کی جیسے ان کی قربت میں بیٹھتا اس کی روح کوتسکین ملتی تھی دل کوسکون اور راحت ملتی تھی۔''

اے افسوس ہوتا تھا کہ وہ اب تک کیوں دور ریا ہے اس رب ہے۔ جو تمام جہانوں کا مالک

ہے۔ یکتا ہے لاشریک ہے۔''
گرشا پدابھی اس کے صبر کی آ زمائش تھی۔
اس کا قربی دوست اس کے دکھ سکھ کا ساتھی
سعد رسول ایسیڈنٹ میں شدید زخمی ہوا تھا اور
محض چند گھنٹوں میں اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ
گیا۔ یدد کھ تو اس دکھ ہے کہیں بڑھ کر تھا جوا ہے۔
محبت کی بے وفائی پرتھا۔

''میرے پاش میرے دوست کے علاوہ کوئی رشتہ نہیں تھا قاری صاحب اب میں تنہا رہ گاہوں''

یں اللہ پاک تنہیں صبر جمیل عطا۔ فرمائے۔ اپنے دوست کے لیے دعا کرواللہ پاک اس کی مغفرت فرمائے۔''آ مین۔

اس کڑے وقت میں قاری صاحب کی باتوں نے اسے ہمت وحوصلہ دیا تھا۔' اس کا ول شہرے اٹھ چکا تھا۔ وہ یہاں سے جانا جا ہتا تھا۔''

''اگر تمہیں گلتا ہے کہ ماضی سے وابستہ یادیں بھلانے کے لیے یہ قدم نا گریز ہے تو ضرور جاؤ۔''اللّٰہ پاک تمہاری حفاظت کرے تمہیں امان مد کم ''

'' مجھے عمر بھر آپ کی دعاؤں کی طلب رہے گی قاری صاحب ''

اس نے ان کے دونوں ہاتھ تھام کرعقیدت ہے آئکھوں ہے لگائے۔''

''بس ایک بات کہنا جا ہتا ہوں احمد ضیاء۔' وہ اسے ای نام سے بکارتے تھے۔ '' ماضی قریب میں جو بھی تمہارے ساتھ ہوا، اسے بھلا نامشکل ہے گراللّٰہ کی رضا اور اس کے حکم کو مدنظر رکھتے ہوئے تم اپنے دل کی تمام سچائیوں سے اس لڑکی کو معاف کر دو۔'' اللّٰہ تعالیٰ معاف برنے والوں کو پہند فرما تا ہے۔''

بھی مہیں تین کارٹون برداشت کرنے ہوں گے۔اس کے علاوہ کوئی مشکل نہیں ہے بس۔'' ضرورت تو اہے واقعی تھی ،اے طائر انہ نظر كھرېرڈ الي۔ '' حار کمرے ایک لیونگ کچن صحن شامل ہیں اس کھر میں ۔'' '' کرا<u>ی</u>هاورای<u>دُ</u>والس-'' '' یا جی نسی اپنا سامان چکو، نے آ جا ؤ۔ قیر كراية بھي مُك جا ؤ گا۔'' اسفند کو قدم جمانے کے لیے ٹھکانہ در کارتھا اس نے غنیمت بھااورسامان اٹھا کرآ گیا۔ سنہرے کانچ کی سی آسمھوں کے گوشے نم تھے اوران میں گہری سرخی کی لہر نمایاں تھی دریدعباس کو افسوس ہوا کاش وہ لاعلم رہتا، لاعلمی بھی تعمت ہوا کرتی ہےاب اے وہ الفاظ مبیں مل رہے تھے جن ہے دہ اسفند کوحوصلہ دیتا۔ مجھے اب بھی محبت ہے اس ہے۔'' '' کیا کروں ہے بس ہوں۔میری محبت تو سیج ھی نال درید۔ میرے من سے وہ محبت سبیں "لا حاصل ہے اسفند ضیاء۔" ' ہاں مر مجھے اس سب سے بیسبق حاصل ہوا كەعورىت ذات نا قابل اعتبار ہے۔''لہجە ئو ٹا سا '' يونواسفند، يوآ ررانگ \_'' '' آئی ایم سر پرائز ڈوریدعباس..... میم کہہ رہے جبکہ جس کے دل کوخود تھیں اس عورت ذات نے ہی دی ہے۔ ''تو۔''۔وہ زور سے نفی میں سر ہلانے لگا۔ ''اس کی کوئی مجبوری رہی ہوگی کہ وہ مجھے پچ

'' و ہ تو کر چکا ہوں مگر قاری صاحب و ہ محبت اب جھی دل میں ہے۔'' ''الله تعالیٰ اینے بندوں کوصبر کی تلقین فر ما تا ہے ہوسکتا ہے کہ وہ رب اس صبر سے تمہارے کے کوئی خیرکشر پیدا فرمادے۔'' وہ سر ہلانے لِگا تھا۔ اس نے خود کو مکمل بدل لیا تھا۔''اوراب ہردم یہ بی دعا ما نگتا کہ اس کی حیات الی ہو جائے کہ جو معبود حقیقی کو پہندا آ جائے۔'' بس سعدرسول کے بعداس شہر میں من نہ لکتا، للبذا وه شهر حچوژ آیا یبال آ کر ہوئل میں کب تک رہتا، تو اس نے فی الوقت رینٹ پر گھر کے لیے تلاش شروع کردی۔ جہال اسے در یدعباس ملا۔ ''بھیا گھر ملے یانہ ملے مگراس کڑا کے کی گرمی اور تیز دھوب میں اگر مزیدتم نے بیہ تلاش جاری ر می تو 1122 والوں کو خبر ضرور ال جائے کی کہ سڑک برایک بندہ بے ہوش پڑا ہے۔' " كيامطلب ي" ''اندر آ جاؤ سارے مطلب سمجھا تاہوں يبلي خشك طلق تر كراو يه اس نے پہلے اسفند کو یائی دیا تھا۔ "شرمل نے آئے ہو؟؟" '' ہوں مجھے کسی نے بتایا تھا کہاس علاقے میں رینٹ پر کھرمل جائے گا۔'' '' ہوگا، مگر بھیا آئی دو پہر میں کیوں خوار ہو رہے تھے؟'' ''مجھے گھر کی شدید ضرورت ہے۔'' ''اگر ضرورت اتن ہی شدید ہے تو تم ہمارے غریب خانے پر زندگی بسر کر سکتے ہو جب تک ہے۔ میں قابل قبول گھر نہ ملے۔ یہاں میرے علاوہ

نہ بتا کی محراس نے اراد تا مجھے ہرٹ نہیں کیا۔''

'' حد ہوگئی ہے کوئی میرا دکھڑا س بی نہیں ر ہا۔ "نہال نے واویلا محایا۔ " میاں بھی بھار ہوتو کان بھی دھریںتم نے تو لڑا کا بیو یوں والا وطیرہ ہی اپنالیا ہے۔ سبح سے د ہائیاں دیتے ہوئے رات ہو جاتی ہے۔'' درید نے لا پروائی سے کہا۔ '' طلال نے میری شرٹ جلا دی ہے۔' نہال نے روہائی کہے میں کہا تھا بلال نے طلال کو '' بائی گاڈ! اراد تانہیں جلائی ۔ بس استری کو زیادہ ہی محبت تھی اس کی شرف ہے ایسے چیلی عمران ہاشمی کی طرح اتر نے کا نام ہی مہیں لیا۔' " ہاں مجھے جس دن بھی استری کرتی پر جائے ایسائی ہوتا ہے۔" وہ غصے ہے لال پیلا ہوتا اندر مڑ گیا۔ دوسری شرٹ اسری کر کے پہنی اور بنا ناشتے کے جلا ' کتنی غلط بات ہے وہ بنا ناشتے کے چلا اسفندا ٹھرتو چکا تھا نہال کی آ واز پر ،اب آیا تو وہ تینوں اظمینان سے ناشتہ کرر ہے تھے۔ '' روکھی حسینا وَں جیسے کڑے ہوتے ہیں اس کے مجمع میں منانے کا ٹائم جیس ہوتا۔" ''کیکن زیاوتی تو طلال نے کی ہے تاں کا کج کی شرہ جلا دی اس کی۔'' 'بليوي بك بي ..... جان كرنبيس جلائي \_' "كم ازكم بلال تخفي زبردى كچه كھلانا جا ہے مغربیں الثاثقا میرا، جو میں اپنا ناشتہ بھی

'' اچھا یہ پھر ہرمہینے کے اینڈ میں سوگ کس بات كامناتا بي تو-" '' کم از کم اس بات کائبی*ں کہ*وہ غلط بھی یا مجھے حچوڑ کئی۔ ہاں د کھ ہوتا ہے کہ وہ مجھے مل نہ سکی۔اور مجھے یقین ہے کہ جیسے میرے دل میں آج تک آ باد ہے مجھے بھلاوہ بھی نہیں یائی ہوگی۔'' ''یوآ رامیزنگ در پدعباس \_ایک لژگیمهیں دھوکا دے کرکسی اور کی ہوجائے۔'' ''اس نے مجھے دھو کہ نہیں دیا اسفند، میرا دل اس نے اسفند کی آئھوں میں دیکھے کر کہا۔ "آئی ڈونٹ نو۔بس اتنا طے ہے ورید عباس كەمجىت صرف د كھەدىتى ہے۔ اس کی ہے بات بھی در پدکو پچے تکی تھی۔ "باع بائے میری شرف" سورے سورے نہال کی دہائی پر اس کی '' خدا کیسم و یک اینڈ اتنا اچھا گز را اور پھر آج سورے بی سورے بی بی شروع ہوگی۔" تیبل پرناشتدلگاتے درید کی مجھلائی آ واز آئی۔ '' ڈونٹ وری، ہم تمہاری جان مہیں حچھوڑ نے والے۔'' بلال نے عالمی ڈھٹائی کا مظاہرہ کیا۔ " پتہ ہے مجھے بے غیرتی کے مقابلے میں

سینڈ برائز تونے ہی جیتا تھا۔''اس نے یاتی سے بھرا جگ لیبل پریٹخا۔ 📲 " " آف کورس مجھے۔ " اور بیرس کر طلال مز

''تم اچھی طرح جانتے ہو کہ گرمی کی شام میں ا کثر لوگ حجیت پر ہوتے ہیں۔ ما نا که نین ایج میں مخالف صنف کی جانب متوجہ ہونا نیچرل ی بات ہے مگرتمہارا طریقہ غلط بك بى آب كے خيال ميں صرف ميں غلط ہوں۔ کس دور کی بات کررہے ہیں آپ،اب لڑ کیاں خود آ فر کرتی ہیں لڑکوں کو، آپ نہیں و ہزو تھے بن سے بولا۔ '' تم سے کہیں زیادہ ایروانس ماحول میں لائف گزاری ہے اس نے اگر سمجھانے کی کوئی بات کررہاہے توس لے۔' وریدنے جھڑ کا۔ "آئی نو کم آنے والے وقت میں حیا اور وقارصنف نازک میں بھی نایاب ہو جا میں گئے ہیں بٹ ینگر برادرا نسان کوا پی نظر کی حفاظت خو د ''وریی سوری مجگ کی بٹ کیا کروں آ پ رے آئیڈیل انسان ہیں تکرمیں آپ جیسانہیں بن سکتا۔''طلال نے معذوری بیان کی۔ ''قصور تیرانہیں تیری عمر کا ہے۔' ''تسی اب بڑھے ہو گئے جی'' ''روح بڑھی ہے آیے توانے سو ہے ہو۔'' نہال نے گو ہرا فشائی کی۔ ''يوآ رامياسل-''اسفندچر گيا۔ ''تسی خفا ہو گئے ۔ 'نہیں میں صرف اتنا کہنا ج<u>ا</u> ہتا ہوں کہ اپنی یرٔ هائی پرتوجه دو، کن چکروں میں پڑ گئے ہو۔'' پ محبت پر بہت یقین رکھتے ہیں بگ

بلال ویسے ہی ان کے جھکڑوں سے عاجز تھا۔اسفندنے تاسف سے پھر ہلایا۔ '' اور میری ہاف وائف اب نصیب سے جلدی اٹھ گیا ہےتو ناشتہ کر لے۔ دریدعباس اکثر اے یوں چھیٹر تا تھا۔ '' بکتبیں۔''اس نے دریدکوگھورا۔ شام تک اے نہال کا خیال رہا تھا تب ہی والیسی براس کے ہاتھ میں نئ شرٹ تھی جواس نے نہال کو تھائی تھی۔ '' واه بهمی جم پر بھی نظر کرم ڈال دیا کریں طلال نے فورا ہی ٹو کا تھا۔ مگراس نے کوئی جواب مبیں ویا۔ ☆.....☆ '' طلال اگر اب تونہیں بیٹھا نہ تو تجھے حجیت ے نیچے بھینک دوں گایہ'' دریدنے نیچے جھا نکتے ہوئے طلال کودھمکی دی تھی۔ ''ایویں انر جی ویسٹ کر رہے ہو بھیا جان تسی۔ اِنوں لکنی کوئی ٹی ہے غیرتی وچ ڈیلومہ ایویں ٹی کیتا۔''نہال نے کلسے ہوئے کہا۔ '' طلال دس از لاسٹ وارننگ \_'' '' کیا ہے یار؟؟ خود تو گھٹ گھٹ کر زندگی گزارر ہے ہو۔'' مجھے تولائف کامزہ لینے دیں۔'' "بيه بي حال ربانه تيراحيت پر داخله ممنوع کردوں گامیں۔'' درید نے سنجیدگی ہے کہا۔ ''طلال بات مانتے ہیں یارشریفوں کا محلّہ ہےضروری ہے کہ کہیں ہے کمپلین آئے گی تو تب

" یار میں نے کیا کیا ہے میرے کھڑے نے ہے کیا کمپلین آئے گی۔"

PAKSOCIETY1

Seeffon

ہیں لگتا ہے کہ جوتم کر رہے ہو وہ محبت

جانے لوگ کیسے کہددیتے ہیں محبت سوچ سمجھ كراور بركھ كے بعد ميں كرني جا ہے۔اس كے نز دیک پیمجت نہیں پلانگ ہوتی ہے۔'' محبت تو وہ اثر ہے جو اچا تک دل پر ہو اور دھر کنیں منتشر کردے۔ روح کوسرشار کرنے والا وہ جذبہ جو کسی بھی کمیے ول میں اتر جائے اس کی تیاری نبیس کی جانی \_ پہلے ہے ارادہ ہیں باندھا جاتا۔ اورا کریہ جرم ہے تو وہ پورے دل سے اقرار كرتا ہے كداس نے يہ جرم كيا ہے۔ "اس نے وبہلی نظر کی محبت کی ہے۔' وه سردیوں کی نرم گرم سی دو پہرتھی دوہفتوں کی سخت سردی اور دھند کے بعد آج سورج سورے ہی مہربان ہوا تھا۔ اور تمام لوگ وھوپ کی اس نعمت ( سردیوں میں دھوپ نعمت لکتی ہے ) ہے بھر پورفیض اٹھار ہے تھے وہ بھی فارغ تھا سوآ ج دھوپ انجوائے کرنے کا نیا طریقہ اپنا تھا کری اورایک اسٹول اٹھا کر گھرے باہر آ جیٹھا کری پر بیٹھ کرٹائلیں اسٹول پر پھیلائیں اس سے دوسال بروا بھائی یا سرعباس بھی کینو لے کر وہیں آ گیا۔ " کینوصرف آج مزے دار لگے ہیں۔" وہ دونوں بھائی ہلکی ٹچھلکی شوخیوں کے ساتھ کینو کھا رہے تھے دوسال بڑا ہونے کے باوجود ياسرا السكانداق جلتاتها '' آپس کی بات ہے یہاں بیٹھ کر دھوپ اور آ تھیں دونوں سینک رہے ہوتم۔'' اس نے بل بحر کی چوری بھی بکڑلی تھی یاسر

مجھ جسے شریف آ دمی پراتنا بڑاالزام۔'' الزام نبیں میری دوگناه گارآ نکھس گواه ہیں۔ ابھی جوریڈ اور بلیوڈریس میں براؤن بالوں والی ہے۔ ''نہیں لیکن مجھے دریدعباس کی طرح پہلی نظر کی محبت برقطعی یقین نہیں ہے۔میرے خیال ہے انسان کوا چھی طرح سمجھ کرایک دوسرے کو جان کر محبت کرنی جاہیے۔''

''محبت نہ ہوئی پلاننگ ہوگئی۔'' ''لائف پلان کرنے کا نام ہی تو محبت ہے ننگی بھر کا سودا ہوتا ۔ سر ''طلال نر بحرہ

زندگی بھر کا سودا ہوتا ہے۔''طلال نے بحث بڑھائی۔

''محبت ہوتی وہ ہی ہے جو پہلی نظر میں ہو۔'' '' پیتہ چلے محتر مہ کہیں اور کمٹینڈ ہوں پھر۔'' بندہ تین چارلڑ کیاں نظر میں رکھے۔ پھرسیلیک کر ہے۔''

'' لڑکی کیا ہوئی شرٹ ہوگئی جو دل کو بھائی پہن لی باتی بھینک دیں۔''

''میرے نز دیک عورت کی عزت واحترام زیادہ مقدم ہے۔ جس شخص کی نظر میں عورت کا احترام ہوگا وہ بیسوچ کبھی نہیں رکھے گا۔محبت کرنا بھی ہرکسی کے بس کا روگ نہیں طلال ۔'' بیبھی بڑے دل والے ہی کر سکتے ہیں۔ ہرلڑ کی برعاشق ہونے والے نہیں۔''

دریدکوموضوع سنجیدہ گر گیا۔ '' کیا ملا آپ کومحبت کر کے نہیں کرنی مجھے ایسی محبت جس کی وجہ ہے میں باقی ساری محبتیں فراموش کردوں۔''

وں رووں۔ ''ابتم پرسل ہورہے ہو۔'' دریدنے ٹو کا۔ ''غلط تو نہیں ہوں ناں۔'' ''اہ کم تران انسان ایواں آیا۔''

اوی ان یار۔اشاپ اے۔ اسفند نے دونوں کوروکا تفا مگر در پدسخت موڈ

آ ف كيا اله كيا-

☆.....☆.....☆



لڑگ گئی ہے آپ نے اسے پٹانے کی کوشش کی آپ کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا اس کے یا قوتی لبوں پر پنک لپ اسٹک تھی۔'' ''اچھا۔'' یاسر نے دوجھا نپرٹر لگائے تھے اس کے۔''

''میں نے سرسری تظرو الی مجھے بدنام کرتے ہوخود پوراپوسٹ مارٹم کر کے بیٹھ گئے۔'' ''ارے میں نے ایسا پھھ بیں کیا وہ تو اس کی نیلی کا بچے ہی آئکھیں بل بھر مجھ پر رکیس تو میں نے بھی دیکھ لیا۔''

اس نے ڈھٹائی ہے بتستی نکالی یاسر دو جار ہاتھ مزیداس کے جڑتااٹھ گیااور پھر سے پھیل کر بیٹھ گیا۔

وہ آج شرط لگا کے بیٹھا تھا کہ سورج جائے گا تو وہ اندر جائے گاامی نے دوبارہ کھانے پر بلایا تو وہبیں گیا۔''

''اندرآ ؤ گے تو کھانا ملے گافقیروں کی طرح دروازے پرنہیں دول گی۔'' وہ جی اچھا کہہ کرآ تکھیں موند کر دھوپ کے

مزے لینے لگا۔ قریباً ڈھائی بجے کا ٹائم تھا جب نیند کا غلبہ زورے آیا اور وہ کری ہے بنچے کرتے گرتے بچا اس نے آتھیں کھول دیں ....جسم پرتی می چھا گئی تھی۔ مگر اجا تک نبیند کے جھکے ہے اس نے آتھین جو کھولیں تو اسے لگا بالکل رائٹ ٹائم پر اس نے دیدے واکیے تھے۔

اں ہے دید ہے ہے۔ وائٹ کالج کے یونی فارم میں جو دوشیزہ اسے سامنے ہے آتی دکھائی دی تھی وہ اس کی نظریں ساکت کر گئی تھی حالانکہ اس کا چہرہ بالکل سادہ تھا۔ دائٹ دویٹے کے ہالے میں سنہری

ہزاروں چاند چہرے دیکھ کربھی اے محسوں نہیں ہوئی تھی۔اس کی کٹورہ می بڑی بڑی آنکھوں میں نا گواری تھی اس کے لیے جو ہونقوں کی طرح اسے گھورر ہاتھا اور جب تک وہ ان کے گیٹ سے اگلے گیٹ کوکراس کر کے اندر نہیں گئی درید عباس کی نگا ہیں اس پر ہی جمی رہیں۔''

کافی جرت انگیز بات تھی اس کے پڑوں میں دنیا کی سب سے بیاری لڑکی رہتی تھی اور وہ بے خبر تھا۔ اب اسے دھوپ میں بھی کشش محسوں نہیں ہو رہی تھی۔ تب ہی وہ کری اور اسٹول اٹھا کر اندر آ گیا اور ای کے پاس محن میں ہی جار پائی پر پھیل آگیا۔ گراس کے ذہن سے لمحہ بھر کو بھی وہ چبرہ محو نہیں ہوا تھا ہوئی کہ ایک سا دہ سا جبرہ اس کے حواسوں پر چھا گیا تھا حالانگداس سے جبرہ اس کے حواسوں پر چھا گیا تھا حالانگداس سے کہیں زیادہ خوبصورت وہ ریمہ ڈریس والی لڑکی جبری نوائی لڑکی گئی جس کے حوالے سے وہ یا سرکو چھیڑر ہا تھا۔ پھر بھی وہ محض چند منٹ بعد ہی ذہن سے نکل گئی تھی۔ یہی وہ محض چند منٹ بعد ہی ذہن سے نکل گئی تھی۔ یہی وہ محلے میں نے لوگ آ کے ہیں تھی۔ یہی کرہی رہ گئی تھی۔ یہی دی تو نو ہی ہوگی تو جیل کرہی رہ گئی تھی۔ یہی دی تو نوگ آ کے ہیں تھی لوگ آ کے ہیں دی تو نوگ آ کی تو ہیں دی تو نوگ آ کے ہیں دی تو نوگ آ کے ہیں دی تو نوگ آ کی تو نوگ آ کے ہیں دی تو نوگ تھی اس کی تو نوگ آ کے ہیں دی تو نوگ تھی تو نوگ ت

رات کے کھانے پر وہ امی سے پوچھ رہا تھا امی کے ساتھ ساتھ یاسر اور ابو نے بھی بہت حیران ہوکراہے دیکھاتھا۔

'' بچے جوتمہارے حالات ہیں پچھے دنوں میں حمہیں اپنے گھر میں رہنے والے لوگ بھی نئے لگیں گے۔''

امی ہمیشہ ہی اس کی عادت سے نالاں رہتی تھیں کہ وہ صرف اپنی ذات میں مگن ہوکر جیتا تھا گھر میں پڑوس میں محلے میں کیا ہور ہا ہے اسے کھے خبر نہ تھی۔

و ہمارے محلے میں تو دوسال سے نے لوگ

College.

حبیں آئے تم پڑوس ی بات کررہے ہو۔'' '' یہ جو ہمارے ساتھ والا گھر ہے براؤن

'اعجاز بھائی کا ہے۔ چھے سال ہوگئے ہیں انہیں یہاں آئے۔ایڈوکیٹ ہیں بہت اچھی قیمکی

''اینی ذات ہے نکلو گے تو پتا چلے گا نا،عمر بھر یہ تعلقات یہ رشتہ داریاں ہم نے ہی مہیں نبھانی۔ آج ہیں، کل کا کیا پتا۔ آ تھھیں بند کر کے جس طرح تم زندگی گزار رہے ہویہ غلط ہے۔ دو بھائی ہوتم جو ہماری کل کا ئنات ہو۔ یاسر سے ہمیں کوئی گلانہیں ہے مگرتم نے بھی گھر کو وقت

تهہیں تو پیتک علم نہیں ہوتا کے تمہاری ا می کی طبیعت کس قد رخراب رہی ہے۔'

امی کے ساتھ ساتھ ابونے بھی آج اس کی خبر

' مجھ ہے سارا وفت گھر میں ٹک کرنہیں بیٹھا

جاتا يدمير مزاج كاحصربين ب-" " مج کہا، آج قسمت ہے کھر میں تصوف کلی میں ڈیرے ڈالے بیٹھے رہے ہو، میں کہتی ہوں کب جائے گی تمہاری لا پر واہی۔شادی کی عمر ہو چى بىتىمارى ....اوراگرىيى حالات رىتى میں ہرگزشی معصوم لڑکی کو لا کرعمر بعر بد دعا تیں نہیں سمید عتی۔ " "م نے تو اس کی خرمہیں

جار دن ہوئے ہیں میری نوکری کو آپ کو شادی کی پڑگئی ہے یہ جو دوسال سے جاب کررہا

وہ ج می جھوٹا تھا اس لیے کچھ لا ڈلا تھا اور

بقول یا سرکے بدتمیز بھی۔ " بال تو كر ربى مول نال بهمهيل توبيعي معلوم نبیں ہوگا کہ تمہارے بھائی کی بات طے ہو

اس گھنے نے مجھے بتایا کب ہے۔ "اس نے کھسیا کر کہا۔

''شاباش،تم گھر میں رہتے ہواور پیمہیں تاكي الم

ابونے اے شرمندہ کیا....اے قدرے افسوس بھی ہوا کہ وہ ضرورت سے زیادہ ہی لا برواہ ہے مگر وہ کیا کرتا،اس کی تیچر ہی الیم تھی۔خیریاسر کی مثلنی طے ہوگئی تھی اور دن اے

اس معنی ہے اس کا فائدہ بیہ ہوا کہ اس کی میرب اعجاز سے جان پہچان ہو گئی۔ بے تکلفی تو خیر نہیں، مگر بات چیت ضرور ہوئی تھی۔ وہ فورتھ ایئر کی اسٹوڈ نٹ تھی۔ پُرخلوص مکنسار اور سادہ مزاج درید عباس تو اس کے سادہ مگر پر تشش چرے کا بی دیوانہ ہو چکا تھا اس کے لیے یہ بی بہت اچھا تھا کہ میرب اعجاز ایڈوکیٹ اعجاز عارف کی بین تھی ان کے یژوس میں رہتی تھی اور بس۔اس ہے زیادہ جاننے کی اس نے سعی کی نہ اسے ضرورت بھی۔

"آپکومیرانمبرکہاں ہے ملا۔" بہلی بار جب اس نے یاسرے اس کا فون تمبر کے کرفون کیا تھاوہ جیران رہ کئی۔ اسرے، کیا مہیں برالگا۔ رئېي<u>ں توبس.....!</u>'''

بیاس کی پہلی کال تھی پھروہ اکثر آفس سے آ كرشام من إے كال كر ليتا تھا۔ بات بميشدوه مخضری کرتی تھی۔ کال صرف وہ کرتا تھا میرب

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

دریدنے قطعاً راستے میں اسے مخاطب مہیں کیا مرکھرآ کے پہلاکا مایے کال کی تھی۔ '' میں نے ابھی ابھی تمہیں دیکھا ہے تم بہت دسٹرب لکی ہو۔'' ''ہاں۔''اس نے اعتراف کیا تھا۔ "كياوجب.....?" اس نے پوچھا اور وہ بتاتی بھی مگر تب ہی ا ہے میرب کے پیچھے بہت تیز آ وازیں سنائی ویں '' درید میں خود آپ کو کال کرتی ہوں ابھی '' نیور ما سُنڈ۔'' اے خود تشویش ہو کی تھی کہ " كم آن ميرب جنهيں جا ہاجا تا ہے ان كے د کھوں اور پریشانیوں کو سمجھنا جھی انسان پر فرض میرب نے فون بند کر دیا مگر وہ الجھ گیا اس کے پیچھے جو چیخے کی آ وازیں تھیں اور اس الجھن کو ای اعجاز انکل کے گھر میں کوئی مینشن بات تو ہے ہوش ہونے والی تھی ان کا بیٹا اپنی ذ ات ہےنکل رہاتھا۔ ماں خوش تھی۔ " ہاں بس ، کڑکیوں کے ماں باپ بھی عمر بھر ر مند رہتے ہیں۔ اللہ یاک تمام بیٹیوں کے نصیبا چھے کرے۔'' امی تواہے مزیدالجھن میں ڈال گئیں۔ "کیا ہوا مسکہ حل نہیں ہوا، اعجاز بھائی کا۔"ابوبھی شریک گفتگوہو گئے۔

نے بھی اے کال نہیں کی تھی تمرا تنا جانتا تھا کہ ان میں اچھی انڈراسٹینڈ نگ ہوگئی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ میرب کے لیےوہ کیا ہے تمر وہ میرب اعجاز کو دل کی تمام شدتوں ہے عابخ لگاتھا۔ اس کی سحر کا آغاز اور دن کا اختیام میرب اعجازے ہونے لگا تھا۔ ''آج کالجنہیں تئیں۔'' "اول ہول۔" اس کی آ واز میں تاز گی نہیں تھی۔ ''تم نھیک ہومیرب۔' " ان میں بزی تھی گھر میں کچھ گیسٹ آئے اس نے ٹالا ای حالانکہ درید اندازہ لگا گیا تھا که وه کچھ چھیار ہی تھی۔ '' کچھ پرسل پراہم ہیں بس-'' اس کا مطلب ہے کہتم مجھے اس قابل بھی تہیں مجھتیں کہ اینے پراہمر شیئر کرسکو۔ "اس نے افسوس سے شکوہ کیا۔ شاید ابھی آپ سے شیئر نہ کرنا میری مجبوری

اس کے کیج میں مان تھا۔
''او کے ایز یووش۔''
اس نے بنا خفا ہوئے سہولت سے فون بند کر
دیا تھا۔
دیا تھا۔
دو تین دن وہ بھی معروف رہا جو اس نے میرب کوکوئیکٹ نہیں کیا۔
میرب کوکوئیکٹ نہیں کیا۔
میرب کی داسے میں دو پہر میں وہ جلدی گھر آ میا تب ہی راستے میں میرب بھی کالج سے آتے ہے ہے آتے ہوئے تھی۔
عوے اسے کی تھی۔

READING.

بچی سے سرال کبتی ہے۔ میرب میرے احساسات سے انجان للّہ پاک لڑکے کو نہیں تھی۔ للّہ پاک لڑکے کو نہیں تغلط میں مدم جمھے سے

ال کے ذات کے حوالے سے اس کی فیمل اس کے ذات کے حوالے سے اس کی فیمل حوالے سے اس کی فیمل اس کے ذات کے حوالے سے اس کی فیمل کے

حوالے ہے کی جھیاں ہو چھا۔ ''شاید میں نے اپنی ہی غلطی سے بیٹیس کھائی ہے۔''

بس محبت کابیروگ ایبالگا کهاس کا دل ہر چیز سے اجاٹ ہوگیا وہ تو بھرے گھر میں رہ کر ہمیشہ صرف اپنی ذات میں گمن رہا گراب تو جانے اس پر عجیب می کیفیت طاری تھی۔''

اس نے حقیقت جانے کے بعد دوبارہ میرب سے رابطہ کرنے کی کوشش نہ کی۔البتہ پہلی بار میرب نے اسے خود کال کی تھی جواس نے بنا المینڈ کیے کا اے دی تھی۔

ایک محبت ان تمام محبوں پر الی حاوی ہوئی کہاس نے اپنا گھر ماں باپ، بھائی شہر تک جھوڑ دیااور پچھلے دوسال سے وہ یہاں تھا۔

فون پر رابط بھی گھر والے خود کرتے تھے اور بھی بات ہوتی تھی ان سے در پر عیاس کے من میں پہلی نظر کی محبت پھر بین کرنے گئی ۔ اس کے دل میں میرب اعجاز آج بھی اسے مقام و مرتبے پڑھی نہ مورت کی ہوگی تھی نہ عزت بس ایک مرتبے پڑھی نہ مورت کی ہوگی تھی ۔ کہ جب میرب نے لو میرج کی وہ اسے الجماری تھی ۔ کہ جب میرب نے لو میرج کی وہ اسے کال کرتی تھی ۔ میرب نے ان دو سالوں اسے کال کرتی تھی ۔ میرب نے ان دو سالوں میں کئی بارا سے کال کرتی تھی ۔ میرب نے ان دو سالوں میں کئی بارا سے کال کی تھی ۔ جواس نے اثبین دنہیں اسے کی اور اس کا ایس ایم ہیں تو آج بھی اس کے ان کی اور اس کا ایس ایم ہیں تو آج بھی اس کے ان کے کھی اس کے ان کی کی اور اس کا ایس ایم ہیں تو آج بھی اس کے ان کی کی کی کی کی دو کی کی اور اس کی ایس کے کی اور اس کی ایس کے کی اور اس کی ایس کے کی اور اس کی ایس کی کی دور اس کی کی کی دور اس کی دور اس کی کی دور اس کی کی دور اس ک

''آئے ہوئے ہیں بچی کے سسرال والے عمران بھی آیا ہے اللہ پاک لڑکے کو ہدایت دے۔'' ای اس کی ساری حسیس بیدار کر گئیں تھیں بچی

ہی ہی ہی ہی ہیں۔ کے سسرال والے کہدی۔ ''پھول می بچی مرجھا کے رہ گئی۔''امی تاسف سے سر ہلانے لگیس۔

''آپبھی خبر لے لیا کریں اعجاز بھائی پوچھ رہے تھے آپ کا۔''

رہ ہے۔ بہت ہے۔ اور درید عباس پر اسی اور درید عباس پر سانسیں بھاری ہونے لگیں اسے جانے کیوں انہونی کا وہم ستانے لگا۔ وہ ای سے تو کچھ نہ پوچھ سکا۔ ہاں رات میں یاسر سے ایویں سرسری ساؤ کر چھٹراتو اس پرتمام راز کھل گیا۔

"اعجاز انكل كى بينى نے لوميرج كى تھى اپنے كزن ہے .....گرچھ ماہ بعد ہى گھر ميں جھڑے شروع ہو گئے اور تقريباً سال بھر سے وہ يہيں ہے۔اب سناہے كہ اس كا شوہراورسسرال دالے آئے ہیں اسے لینے یہ"

'' وہ تو پڑھ رہی تھیں نال ۔'' درید نے اسکتے

ہوئے پوچھا۔ ''اس کی تعلیم ادھوری رہ گئی تھی ، پھراس نے وقت بھی تو گزار نا تھا بہت پریشان رہی ہے وہ۔'' مزید کچھ پوچھنا ہے کارتھا اس کی آنکھوں میں مرچیں کی گئے گئیں۔

''اوکے یار میں تو سونے جا رہا ہوں، نیند رہی ہے۔''

وہ یاسرکوٹال کر کمرے میں آگیا۔ '' میں انجان تھا کم از کم میرب مجھے بتا کر میرے بڑھتے قدم روک دیتی۔عورت کتنی ہی سادہ مزاج ہو،خود پراٹھنے والی نگاہ کامفہوم جان

وہ کیوں اس سے بات کرنا جا ہتی تھی وہ کیا کہنا جا ہتی تھی۔''

تمرسونے سے پہلے وہ ایک باراس کا میج ضرورر يذكرتا تھا۔

"Where Are You?" آپ کی ضرورت شدت ہے محسوس ہور ہی ہے پلیز کال

اس کے الفاظ ورید عباس کی سب سے بڑی

وقت نے دھیرے دھیرے انہیں قریب کر دیا۔ وہ ایک دوسرے کے دکھ سے واقف تھے، بچھتے تھے بلکہ اسفند ضیاء کو تو لگتا تھا کہ وہ طاروں ہی اس کے لیے اہم بنتے جارہے ہیں۔ '' یک نه شد دو شد بگ لی آپ بھی نہال کو فیور کرتے ہیں۔ جھے ہے بھی بیار کر کے دیکھیں ميں بھی برائبیں۔"

'' تحجے پیار کرنے والیاں بہت ہیں ہارے پیار کی مجھے ضرورت تہیں۔' درید نے فورا کہا

'' کل *کس کو*لیے بائیک پرگھوم رہاتھا۔'' '' اتنا بڑا الزام میری شرافت پر۔''احتجاج كروں گا دھرنا دوں گا۔ ' طلال نے چلا كركہا۔ ''چھتر بھی کھائے گا۔''بلال نے لٹاڑا۔ ''ابویں ہارے ہاں دھرنے کا رواج عام ہ۔ ہمیشہ وطرنے وید والوں کی مانی جاتی

ہے۔ " بجریہ کر کے دیکھ لے پھر۔ "درید نے

اکسایا۔ '' نہ بابا۔۔۔۔اکثریت میری مخالف ہے '' میری مخالب القلیت کو ہمیشہ مار پر تی ہے۔' وہ ڈر کیا۔ القلیات کو ہمیشہ مار پر تی ہے۔' وہ ڈر کیا۔

" کا کا مجھدارہوگیا۔" "اس ملك كا بچه بچه سیاست میں ہی سمجھدار ہے کیونکہ اے ایک ہی سبق پڑھنے کو ملتا ہے سياست،سياست،سياست-''

"اس ملک کے بیے ہی تو نا سمجھ ہیں، انقلاب ہمیشہ نو جوانوں نے بریا کیا ہے مگر آج کا نو جوان کیا سو چتاہے؟''

'' یہ بی کہ اس کی گرل فرینڈ زکی تعداد اس کے دوست ہے کم کیوں ہے۔''اس نے کونٹیکٹ میں لڑکیوں نے نمبر کی گنتی کم ہے۔'' ہمارے ملک میں ہر چیز کا استعمال غلط ہوتا ہے جا ہے وہ مو بائلز ہوں یاا نٹرنیٹ۔''

'' مجھ پر ڈاریکٹ اٹیک نہ کریں، پیسارے معاشرے كاالميہ بـ" طلال نے كہا۔ "ہم سارے معاشرے کی ہی بات کررہے

''معاشرہ سدھار نا حکمرانوں کا کام ہے ہمارا

'' یہ بی خای ہے ہمارے اندر،طلال تبدیلی اپنی ذات ہے شروع ہوتی ہے۔'' اسفندنے رسان سے مجھایا۔

" لكتا ب آپ كواس ملك ميں تبديلي آسكتي ہے جس ملک میں ساٹھ سال سے چیرے تبدیل نہیں ہوئے جہاں حکومت وراثت سمجھ کر کی جاتی ہے۔ جہاں تعلیم وشعور کا فقدان ہے۔

" اورنیہ شعورکون آ کربیدارکرے گاہم میں۔اب ا قبال ہیں آئے گا جوانوں کو جگانے ، یہ شعور ہمیں خود بیدار کرنا ہوگا اینے اندر تبدلی ہمیشدا بی ذات ہے شروع ہوتی ہے۔ ''اوگا ڈ! کس بحث میں پڑ گئے یار، چینج دی

ٹا یک۔ ''طلال نے کہا تھا۔

نے اتنا نوازا ہے مہیں اور مبر کرواس پر جو تمہارا نصيب خبين تھی۔'' اسفندنے قدرے محتی ہےاہے ڈانٹا تھا۔'' '' کیسی اولا د ہوتم تمہارے ابو تکلیف میں ہیں اورتم یہاں بیٹھے ہو۔'' " مجھے خبر ہے نا کیے خود پر جرکر کے بیٹا "وائے کس نے کہا ہے....جر کرنے کو.....اٹھو تیاری پکڑ و۔'' اسفندنے اسے جیے جمجھوڑ اتھا۔ دریدعباس ا ملے کمے بیک تیار کر رہا تھا۔اسفند اے خود استیشن جھوڑنے گیا تھا۔ ''سفر میں زیادہ ٹینشن نہ لینا گھر پہنچ کرا پی اورانکل کی خیریت ضرور بتا تا مجھے۔'' ''ا پناخیال رکھنااو کے۔'' "اوکے مائی ہاف وا کف۔" اسفندنے متراکے اسے محلے لگایا تھا۔ جانے كيوں اے دريد عباس ميں سعد رسول نظر آتا تھا۔تب ہی تو وہ اتنا قریب آئیا تھا اس کے۔'' شام میں کھر سونا لگا تو اس نے لا برری کا زخ کر لیا۔ انجھی کتابوں کا مطالعہ اس کی عاوت بن گنی می \_وه اکثر ہی یہاں آ جا تا تھا۔ "آپ يېبى بينه كرمطالعه كرين بم په كتاب آپ کوایشونبیں کر سکتے۔'' وہ پچھلے یا بچ منٹ سے اس لڑکی کے ساتھ لائبرى انجارج كى بحث بن رماتها\_ ''مِن يَهالُ بَينِ بِيهُ عَتَى يَلْيَزِ \_'' "ایم سوری بی بی جاری بھی مجبوری ہے۔" اس نے صاف انکار کر دیا۔ لا جار وہ لڑکی خاموتی ہے کتاب لیے وہیں بینے گئی مکر اس کے

''کب سدھرے گا طلال تو .....''اسفند نے ''خدا کی قشم اگر آپ ساتھ رہے تو وہ دن طلال واقعی اے آئیڈلائز کرتا تھا اس کی مقناطیسی شخصیت سے بہت انسیا ئرتھاوہ۔ '' کوئی مرد اتنا وجہہ ہو کے لڑکیاں اس پر مرتی ہوں اوراہے کوئی فرق تبیں پڑتا۔آپ کا راستہ بہت اچھا ہے۔اللہ مجھے بھی ہدایت نبال کی زبان پرهجلی ہوئی اسفندمسکرا دیا اور طلال ج کے نہال کو مار نے لگا تھا۔ ☆.....☆ ا تنا حمرا ملال دریدعباس کے چبرے پر پہلی مرتبه ملا تھا۔اے وقتی دورہ تو پڑتا رہتا تھا مگر دو دن گزرنے کے بعد بھی اس کے چبرے پر وہی ''سیریس میٹر ہے کوئی ،تو تجھی اتناا داس نہیں . '' "اسفند ..... ابوكو بارث البيك مواي-" ''واث؟ اورتواب تک يہيں بيضا ہے۔' اسفند نے تاسف سے اسے دیکھا جس کے چبرے برکرب جھلک رہاتھا۔ "وبال جانے كا حوصلتىيں ير تايار-" "ایک لڑکی کی محبت اتن حاوی ہے تم پر کہتم نے جنم دینے والے ماں باپ اپنا کھر ہر رشتہ چھوڑ دیا۔خوش نصیب ہو دریدعباس کہ بیہ نعمت ميسر ہے۔ سرير دعائيں دينے والي مال كا

توسیع والا بھائی ہے۔ شکرادا کرواس رب کا جس اللہ ہوائی ہے۔ شکرادا کرواس رب کا جس اللہ کا جس کے اللہ کی اللہ کی اللہ کا جس کے اللہ کی اللہ کا جس کے اللہ کا جس کے اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی کا جس کے اللہ کی کی کے اللہ کی کے اللہ کی کے اللہ کی کی کی کے اللہ کی کی کے اللہ کی کے اللہ کی کے کہ کے اللہ کی کے کہ کے اللہ کی کے اللہ کی کے کہ کے کی

سایہ باب کی برشفقت نگامیں اور تہارے لیے

ململ کردوںگا۔' '''رفعینکس ، میری مما اکیلی ہیں ہاسپیل میں مجھےان کے پاس جانا ہے۔'' ''اللہ آپ کی مما کو صحت کاملہ عطا کرے،آپ فکر نہ کریں جائیں۔''اس نے ہمدردانہ کہج میں کہاتھا۔

☆.....☆....☆

دوسال کے بعدائے گھر میں قدم رکھا تھا گر یہاں آ کر ایبالگا کہ دوسال کہیں درمیان آئے ہی نہیں تھے۔ گلی ہے لے کر گھر تک کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ 'آج بھی براؤن گیٹ کے باہر اعجاز عارف ایڈوکیٹ کے نام کی پلیٹ نمایاں تھی۔ وہ لب کچلتا اندر آ گیا تھا۔ گملوں کی تعداد ہی رکھی تھیے وہ جھوڑ کے گیا تھا۔ گملوں کی تعداد اور ترتیب تک نہ بدلی تھی۔

بوگن ویلیا کی بیل آج بھی ساری ویوار پر پھیلی ہوئی تھی۔انار کے پیڑ کے ہے اب بھی سبز تھے۔۔۔۔ چار پائیاں وہی تھیں برآ مدے تک آیا تو وہاں بھی ہر چیز ولیے تھی حتی کہ امی نے اس کی مخصوص چیئر جس پر بیٹھ کروہ پڑھتا تھا ہلائی تک نہھی۔

> درید.... یاسرکی پہلی نظر پڑئی تھی اس پر۔ ''امی ،ابو درید آگیا.....''

وہ زور سے چینتااس کے گلے لگ گیا تھاامی بھی ہاہر آ گئیں ان کی آ بھیں نم تھیں درید نے انہیں ہانہوں میں سمیٹ لیا۔

جیتے جی ہی مار بیٹھا ہے ہمیں پلٹ کر دیکھا نگ نہیں۔''

ان کی بات پروه شرمنده تفاای بهت کمزور ہو تخصیں ۔''

"إيم سوري .....ا حجماا بوكهال بين .....؟"

چېرے پرملال ساتھا۔اسفندنے کئی ہاراس کڑی کو لائبر بری میں دیکھاتھا۔وہ یہیں بیٹھ کراپنے نوٹس بناتی تھی۔آ ج اس کی کوئی مجبوری ہوگی جو وہ کتاب لے کر جانا جا ہتی تھی ۔انسانی ہمدردی کے تحت اس کڑی پرترس سا آیا تھا اس کی نظر لہے بھر کو اٹھی پھروہ اپنی کتاب کی طرف متوجہ ہوگیا۔ اٹھی پھروہ اپنی کتاب کی طرف متوجہ ہوگیا۔ ''ایکسیو زی ۔۔۔۔''

ابھی چندمنٹ گزرے تھے کہ وہ آ واز پر چونکا وہ بی لڑکی اس کے سامنے تھی۔

ربی رس میں ہے تو غیراخلاقی حرکت مگر مجھے یہ کتاب جا ہے تھی مجھے اسائمنٹ مکمل کرنا ہے۔''
د'شیور وائے ناٹ۔' اسفند نے کتاب بند
کر کے اسے تھا دی مگراہے یہ پتا چل گیاوہ تاریخ
اسلام پراسائمنٹ بنار ہی ہے۔
تاریخ اسلام کی اسٹوڈ نٹ ہیں آ پ۔''

تاری اسلام می استوزنگ ہیں آپ۔ ایک عرصے بعد وہ کسی صنف نازک ہے لب تھا۔

''جی۔''مختفر سا جواب دیے کر وہ اس سے دوکر سیاں جیموڑ کر بیٹھ کر لکھنے لگی تھی۔ دوکر سیاں جیموڑ کر بیٹھ کر لکھنے لگی تھی۔

''میں آپ کی کچھ مدد کرسکتا ہوں .....؟'' ''آپ .....!!''

لڑ کی نے بے حد حیرت سے اسے دیکھا۔ ''جی! کیونکہ مجھے اسلا مک ہسٹری بہت پسند

ہے۔'' ''رئیلی۔''ایک اشتیاق تھا جواس کے معصوم

ریں۔ پراٹر اتھا۔ چبرے پراٹر اتھا۔ اس نے پیڈ اس کے سامنے رکھ دیا تھا۔''

اس نے پیڈاس کے سامے رکا دیا گا۔ '' مجھے آج جلدی گھر جانا ہے میری مما کی طبیعت خراب ہے۔''

" آپ کوٹرسٹ ہوتو آپ چھوڑ جا کیں میں

اس نے گردن مجھنگی ہمیشہ ہی صرف اپنی مانتا تھا '' پیلا پروا ہی حچھوڑ وے درید چھبیں سال کا ہو چکا ہے میچور ہے مجھدار ہے اور پھرشادی کی ایک عمر ''وہلڑ کیوں کی ہوتی ہے۔''فوراْجواب دیا۔ '' خدا کے لیے بدل لوخود کو، ابو کی طرف دیکھو بےموسم کے پھل اچھے لگتے ہیں نا پھول خوشبود ہے ہیںا می تھیک کہدر ہی تھیں۔ شادی کی بھی تو عمر ہوئی ہے۔'' "باں تو، تو کر لے دوسال بڑا ہے جھے ہے۔ وہ کب ہاتھ آنے والاتھا۔ "ای سے کام نہیں ہوتا ساری زندگی ملازم ر کھنے کے خلاف رہیں اور اب دیکھو پی گھر ملازموں کے سرد ہے صرف کچن کا کام ای کرتی ہیں۔ یاسر "شرم كرينبيس مواكه بيوى لاكر مال بايك خدمت کرداتے۔''وہ در پدعباس تھامجال ہے کہ ذرا جى اثر لے۔ ''اجِهاچلاندر چلتے ہیں۔'' '' تہیں یہاں مڑہ آہا ہے مصندی مصندی ہوا وه حاريا كي پر چيل كرليث كيا\_ دروازه تھول کروہ آئی تھی جو پہلی بار کی طرح آج بھی اس کی ساری توجہ مینے گئی اور وہ ان کے یاس ہے گزر کے باسر ہے ہیلو ہائے کرتی اندر چلی منی۔ ' درید کی نظروں نے کچن تک اس کا پیچھا کیا " ہوش میں آ جا وَ میاں <u>۔</u>" " بيكون بي ياسر-"

"اہے کمرے میں ہیں۔" یاسر کے بتانے پر وہ خاموشی سے ان کے تمرے میں آیا تھا۔ابوسورے تنصے یا شاید دواؤں ے زیر اثر تھے۔وہ ہولے سے چلتا ان کے پاس آ بیٹیا تھا۔ کتنے و یک ہو گئے تھے۔ چبرے پرزردی چھائی ہوئی تھی۔اے شدت سے انسوس ہونے لگا كەوە كيوں دورر ہااتنے عرصے....اپے گھراپنے ہررشتے ہے شایداس کے وجود کا احساس تھا کہ ابو نے آئی تھولیں تھیں۔ ''ورید.....'ان کے لب ہولے سے ملے تھے۔ دریدنے آ گے بڑھ کران کا ہاتھ تھام لیا۔'' "جي کيے ہيں آ پ……!" " تجھے دیکھ لیاناں اب ٹھیک ہوں۔" نقابت بحری آواز اے شرمندگی کی اتھا گېرائيوں ميں ڈبوئني۔وہ حصونا تھاای کيے ابو کا لا ڈلا تھاا پی تمام تر لا پرواہی کے ساتھ بھی انہیں عزیز تھا۔ ''ابوآپ آرام کریں۔'' اس نے ابو کا ہاتھ کبوں سے لگایا۔ وہ ان کے یاس میشار باجب تک ابوسوئے مبیں بھر باہرآ گیا۔ '' حد ہوگئی دوسال ہو گئے مثلنی کو آپ نے ابھی تک شادی مبیں کی۔شادی کر دیں اس کی ریٹائر منٹ لے لیں گھر کے کاموں ہے۔'' امی کوکام میں مصروف دیکھے کروہ بولا تھا۔ " تو آ حميا ہے ناں اب دونوں كى ساتھ كروں ''میراابیاکوئی اراد انہیں ہے۔'' 'کتنی دریکتی ہے ارادہ بنتے۔ یوں بھی تو مشرقی لڑکا ہے ارادہ تو ای نے بنالیا ہے تو نے صرف سہرا باندھ کے جانا ہے۔''یاسرنے چھیڑا۔ " إلى كانھ كاالو ہوں تاميں \_''

See for

نے بیہ جان ہو جھ کر انجان بننے کی

''بس بار افسوس ہور ہا ہے کہ میں دو سال ا ہے کھرے دورر ہا، کاش میں خود کو بدل لیتا تو پیہ لمح نه گنوا تا۔'' ''دريآ يددرستآيد.....'' یاسرنے مسکرا کہ کہا پھر سنجیدہ ہوا۔ ''ایک بات اور پوچھوں۔'' '' ہاں۔ میرب کی کال کیوں اٹینڈ نہیں کی " تجھے پتاہے کہ اس نے مجھے کال کی تھی۔" '' ہاں تو نے تمبر بدل لیا تو اس نے مجھ سے تيرانيا تمبرليا تھا۔'' یا سرنے بغوراس کا چیرہ ویکھا۔ " تیرے اور میرب کے ای بھے ہے اگر پجھے تھا بھی تو میری اپنی غلطی کی وجہ ہے ختم ہو گیا۔''وہ گہری سانس لیتااٹھ گیا۔ ☆.....☆.....☆

Where are you Asfand zia" Plese call me back "ووعشاء يزه كركهر آیا تو اس نے سیل چیک کیا۔'' چھ سنز کالز اور تین Sms در پرعباس کے آئے ہوئے تھے اس نے فورا بى كال كى تقى\_

'' کہاں مرگیا تھا.....کال کر کر جان آ دھی رہ گئی میری۔'' بنا سلام دعا کیے اسٹارٹ ہوا تھا

"ایم سوری یارموبائل Silent Mode پرتھا

" مجھے پت نہیں چلے گاکسی دن میں بھی silent Mode پرچلاجاؤں گا۔'' ''احچھا بک نہیں، یہ بتاانکل ٹھیک ہیں۔''

''م<u>وں</u> ہی از فائن ناؤ''

ا کیننگ کی حالانکه دل کی ہر دھڑ کن اس کا نام پکار ربی تھی۔ میں نے دنیا تیاگ دی وہ مجھے یوں

'', 'تُوئی فائدہ نہیں و ہ میرڈ ہے۔'' یاسرنے چھیٹرااس نے کھورا۔ ''ہے کون .....؟''

''اعجازانکل کی بیٹی ریحاب۔ یاسرنے بتایا تو وہ انچل کراٹھ ہیٹھا۔ " کیا! کیانام بتایا تونے''

''ریحاب، په رہے آئی ہوئی ہے امی کی طبیعت کی مجہ ہے اکثر ان کی ہیلپ کرنے آ جاتی

اعجازانکل کی بیٹی کا نام تو میرب تہیں تھا۔ '' ہاں وہ مکر دوسری ہے میہ دونوں ٹوئٹز ہیں تاں ..... ریحاب کی شادی جلدی ہو گئی تھی۔میرب ماسٹرز کرربی ہے۔''

اس کے بیروں تلے گویا زمین تھینج لی تھی کسی

''ان کی دو بیٹیاں ہیں۔'' " ہاں مجھے نہیں پتا.....؟"

یاسرنے اچھینے ہے دیکھااور وہ کہہ تک ندسکا کہ اگریتۃ ہوتا تو دوسال وہ یہاں سے دور جا کر کیوں گزارتا۔

زندگی میں پہلی بار در یدعباس کواپی تیجر کی لا پرواہی بہت بری لکی تھی۔ دوسال گنوا دیے ..... دویل بیٹھ کریے ہی بات پہلے ای یا یاسر سے پوچھ پوچھ لیتا تو آج یوں نہ بیٹھا ہوتا۔ '' تیرے چبرے پہ بیہ ہوائیاں کیوں اڑ رہی

یاسرنے اب اس کے چبرے پرغور کیا تھا۔

Seeffon

## 

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



''چل سوجا اچھا..... پھر رات بھر مجھے کو ہے کا حالانکہ رات بھر تونے مچھروں سے بی نداكرات كرنے بيں۔" ''ملتان میں مچھرنہیں ہوتے۔'' ''بس میرے باپ اللہ حافظ۔'' '' دریدز درہے ہساتھااس کی ہے بھی پر۔' '' کاش در یدعباس تو میرے پاس ہوتا۔'' " کیوں میری جدائی میں کچھ کچھ ہو رہا اسفند کی برداشت ختم ہو گئی تو اس نے کال كاث دى بداور بات ہے كدفون بندكر كے وہ خود بھی ہس بڑا۔ ☆.....☆.....☆ اگلے دن عصر کے بعد وہ پھرای کے پاس بیشی تھی۔ درید کو ذرہ برابر بھی فرق محسوں تہیں ہوا تھا۔اس میں اور میرب میں تمام وہ ہی نقش تھے۔ ''ای جائے چنی ہے۔'' حالانکہ دوسال سے بیسارے کام وہ اپنے ہاتھوں ہے کرتا تھا تکر ماں سے لاڈ اٹھوانے کا مزہ ای اور تھا۔ریحاب نے نا کواری سے اسے بمیتصیں آئٹی میں جائے بنالاتی ہوں۔'' وہ سبزی بناتی اٹھ کر چلی گئی۔ ای بھی سبزی اٹھاکراس کے پیچھے چلی آئیں۔" ر یحاب نے جائے بنا کر لا کے اس کے

« بھینکس گاؤ ...... پھرکب آ رہاہے۔'' "أيك دو دن ميس"" آجا يار ميرا تو دماغ خراب ہویا ہے ان کے واویلے س کر ..... یونو طلال صرف تیری زبان مجھتاہے۔' '' سخ اسفند دال میں ضرور کالا ہے پہلے بلال مہینوں گا وَں مبیں جاتا تھا اور اب ہفتے کے یا کج دن بعد بھاگ جاتا ہے۔ کوئی چکرتو ضرور ہے۔' '' جوبھی چکر ہے آ کے دریافت کر لینااس وقت صرف این اورمیری بات کر۔'' ' کیا بتاؤں یار مجھ سے بڑا بھی کوئی گھامزنہیں كيول كميا موا.....؟" 'آ کے بتاؤں گا .....' "اجى بتا دے يار رات بھر نيندنہيں آئے گی مجھے الزام نہ دے تھے پہلے کون سا نیند آتی جس دن ہے تو گیاہے بالکل بھی نہیں اتی۔'' " بائے میں مرجاواں خبرہے جان من ۔" '' تیرے خراٹوں کی ایسی عادت پڑی کہ اب سنانے سے خوف آتا ہے۔" در یدعباس کواس سے ایسے جواب کی امید ہیں تھی تب ہی گلا بھاڑ کے ہنسا تھا۔ '' يہلے بتا تا ميں بلال كو كہدديتا تيرے ياس سو جا تا صرف خرائے ہی نہیں بیار کی سر گوشیاں بھی سننے (بلال کونیند میں بولنے کی عادت بھی) ''یا پھرطلال کوسلا دیتا .....ایے لیٹ کرسوتا سامنے رکھ دی۔ ''ان''

Seeffon

نالاں ہیں تمہاری عادتوں ہے۔'' محبت کرتے تھے مگر بھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ میرب اعجاز کون ہے ان کی قیملی کیسی 'میں نے سوحا تھا عمر پڑی ہے جان لوں گا۔''اس نے جل ہو گرسر کھجایا۔'' ''اچھا پھر عمر پڑی ہے مناتے رہنا میرب اعجاز کو \_ جواب تمهاری شکل دیکھنے کو بھی تیار نہیں '' يوں تو مت کہو کو ئی تو ہيلپ کر دوميری <u>-</u>' د وسال پہلے ہی اینے ہاتھوں سے گنوا چکا ہوں۔' اس نے معصوم بننے کی ایکٹنگ کی۔'' '' میں اس سلسلے میں تمہاری کوئی مدونہیں کر عتی۔ میرے میاں مجھے کینے آگئے ہیں میں سورے ملتان جارہی ہوں۔" ''رئیلیتم ملتان میں رہتی ہو۔'' "بال ميراسرال بوبال-" '' بس پھر میں تمہارے کھر کے سامنے وھرنا دوں گا کہ اس لڑکی کی وجہ ہے میری زندگی برباد ہوگئ میری محبت جھے سے روٹھ گئی۔ '' جوتے بھی کھاؤ گے جمہیں شایدعلم نہیں ک مير عميال اليس في بين-" اس کے بتانے پروہ منہ بنانے لگا۔'' ''اس کاسیل تمبرد ہے دوخو دمنالوں گا۔'' ''خود ہی لے لینا۔''وہ اسے چڑائی وہاں سے ☆.....☆.....☆

وه توجه سے اسٹڈی کررہاتھا جب شناسای آواز ير چونكا نكابي الحاكين توسياه اسكارف كے بالے میں وہ بی چہرہ پر وقار مسکراہٹ لیے کھڑا تھا۔

ووسال تک خبرتھی نہ لی کہ زندہ ہے بھی یا مرکئی۔ تمہاری ہے زخی سہہ کر۔'' ''اس تمام غلط نبی کی وجهتم ہو۔'' اس نے صاف گوئی ہے سارا الزام اس پر ڈ الاتھاریجاب نے اسے دیکھا۔ '' مجھے نہیں پتاتھا کہتم دو بہنیں ہو۔ مجھے لگا کہ میرب کی شا دی ہو چکی ہے۔ سومیں یہاں سے چلا <sup>, کنت</sup>ی باراس نے تمہاری پیغلط بنمی دور کرنے کے لیے کال کرنے کی کوشش کی مگرتم نے کال مہیں ی ۔''امی کی ڈیتھ کے بعدوہ بالکل تنہاء پڑگئی۔ اس وفت میں اے تمہاری کمی شدت ہے محسوس ہوئی..... مگرتم تو ایسے گئے کہ بلٹ کر بھی نہیں ''آنی کی ڈیتھ .....؟'' '' ڈیڑھ سال ہو گیا ہے۔'' یعنی اس کے جانے کے چھ ماہ بعد ہی وہ۔'' "ایم سوری ریحاب ..... بخدا میں ہر چیز ے لاعلم ہوں۔ میں تم ہے بھی معافی ما تگتا ہوں اس ہے جھی شرمندہ ہوں۔'' " ما تا که غلط فهمیان هو جاتی بین مگر در پی<sup>مه</sup>ین

ایک باراینے اس شک کویفین میں بدلنے کے کے سہی میرب سے پوچھنا جا ہے تھا۔'' ''ضرور يوچھنا جاہے تھا۔''مگر مجھے لگا كہ یہلے ہی اس کی میرڈ لائف ڈسٹرب ہے کہیں میرا فون مزیدمشکلات پیدانه کردے۔ 'ميرڈ لائف'' ريحاب بزبزائي۔ "اب قصورتو ساراتمهارا ہے ناں ہم میرے ورمیرے کے پیج فاصلے کی دچہ بنی ہو۔" ' معجع ، ممزوریاں اپنی الزام میرے سر۔''

حمداری عادت کا علم ہے مجھے انگل آنی کتنے

طلال نے اسے صوفے پر لیٹناد کی کر بولاتھا۔ شام میں کہاں ہوتے ہیں روز۔ بدنام مجھے کیا ہوا ہے اللہ گواہ ہے کہ میں شام گھریر گزار تا ہوں۔ ''اس نے ایکٹنگ کی تو وہ ہنس دیا۔'' '' پچ بتا تیری نئ میئر کثنگ کے بعد کوئی لفٹ نہال ہاتھ آیا موقع کیے جانے ویتا۔طلال کے دل پرچھرياں چل گئيں۔'' سب بلال بھائی کی وجہ سے ہوا ہے ہر ہفتے گاؤں جاؤ۔'' " گاؤں جانے سے بال کوانے کا کیا تعلق\_''اسفنداس کاواویلاانجوائے کرر ہاتھا۔ ''اہاجی نے ڈانٹ ڈانٹ کٹواد ہے۔'' '' مجھے تو تم اچھے لگ رہے ہواس نے لگ '' ہاں اپ کوتو اچھا لگوں گا میرے خوبصورت بالوں سے تو آپ کی ویلیو کم ہونے لگتی ہے۔'اسفند "ورید بیس آیا....دل بیس لگ رہاس کے بنا۔" "بروی عجیب لواسٹوری ہے در ید بھیا کی بھی۔" '' ہوں ....''ٹا یک پیار محبت کا ہو وہ جانے کیوں کترا تا تھااب نے بھی بیہ ہوا مگراس بارطلال نے اسے پکڑ لیا۔ " وائے بگ لی ذکر محبت کا ہوآ ب نگاہ کیوں وہ سمجھا تھااس کی خاموثی موضوع بدل دے گی بث آج توطلال نے حد کردی ڈاریکٹ یو چھڈالا۔

''اسِ دن آپ میری ہیلپ نه کرتے تو میرا اسائمنٹ مکمل ندہوتا۔" انس مائی پلیزر۔'' وہسکرا کر بولا۔ "آپ کی ممالیسی ہیں.....؟" ''بہتر ہیں گرابھی چھٹی نہیں ملی۔ ''تو آپ کے فادر۔'' " میرے یایا کی ڈیتھ ہو گی ہے میں اور مما ا کیلے ہیں اس د نیامیں ۔وہ یکدم شجیدہ ہوگئی۔' ''اوائم سوری۔''آپ کی مماکو کیا ہواہے۔'' " بارٹ پیشنٹ ہیں اکثر ہی بیار رہتی ہیں جب ے پایا گئے ہیں۔اس نے کہا۔" ''وری سیڈ۔''اس نے د کھ بھرے انداز میں کہا تھا۔ ان دونوں کا ایک شوق تھا مطالعہ اور پھر وہ تو ماسٹرز کررہی تھی اسلامک ہسٹری ہیں۔'' اب روز ہی تقریباًان کی ملاقات ہوتی تھی۔گر دونوں بہت مختاط اور اخلاق کے دائرے میں ضرورت کی بات کرتے تھے۔اسفنداس کی مماکی صحت کے متعلق ضرور یوچھ لیتا تھا۔ اور اے ایے ٹا یک کے لیے اگر اس کی ہیلپ درکار ہوئی تو وہ لاز ما پوچھتی تھی۔ وہ احرّ اما اے سرکہتی تھی۔اس نے اينانام حريم فاطمه بتايا تقاب

وہ آج بھی کافی دریتک اس کے ساتھ نونس بنواتا ر بإاور جب گھر پہنچا تو سب کی مشکوک نظریں خود پریا میں۔

حالانكه عام دنوں كى نسبت لا وَ بْحُ كا ماحول كا في يرسكون تھا نہال اور طلال بھی اچھے موڈ میں بیٹھے تی وي ديھر ہے تھے۔"

چونکہ گرمیاں عروج برتھیں اس لیے بلال نے سب کے لیے جائے کے بجائے میکوفیک بنا رکھا

الما المنظام المالية الماين مفكوك المتمنك باتح كل Geeffon

''اس کیے کہ میرےزز دیک بیودت کا زیاں ہے۔''

**ተ** 





## خوبصورت جذبوں کی عکاسی کرتی بے مثال تحریر جوا ہے پڑھنے والوں پرسحرطاری کردے

اخبارز مین پر تھے انہوں نے ماتھا پیٹ لیا۔
'' میں نے کم بخت کو کمراٹھیک کرنے کو کہا تھا
منحوس نے اور بی بگاڑ دیا پہنچیں مسلکہ کیا ہے اس کو۔
جو کام کہوالٹا بی کرتی ہے اوپر سے جھوٹ اُف تو بہ
تو بہ۔'' وہ سامان سمیٹ رہیں تھیں اور ساتھ ہی ودعیہ
کوکوس رہی تھیں۔
وہ چپ چاپ ہاہر گیرائ میں آگئی اور سیڑھیوں
پر بیٹھ کررونے گئی۔
مزا آیامس ودعیہ!'' بیچھے سے وہ آکر بولا۔
گریاں نے دبنہیں اٹھیا الدی مدفیلا کیا جا گیا۔

سراایا کی ودعیہ بیچے سے دوا سربولا۔ گراس نے منہیں اٹھایا اور وہ لکتا چلا گیا۔ اربے یہاں کیوں بیٹھی ہوتم ودعیہ؟ ولی نے آکر بوچھا۔

وہ خاموش رہی تو وہ اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ کیا ہوا ہے تہہیں .....؟ وہ اس کے سرپر ہاتھ رکھ کر بولا۔ تو اس نے سراٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں آنسود کھے کر سمجھ گیا کہ پھر مما

طع الفوأة وَاندروه اس كا ہاتھ كير كراندر لے

ارے دفع ہوجامنوں۔ اپی شکل کم کرمیرے
سامنے سے کیا کررہی ہے یہاں پر کھڑی ہوکر؟
وہ مامی ..... میں نے تو کیا تھا آپ کا کمرہ
شمیک .....وہ منمنائی۔
ارے کیا تھا تو کیا جن ہیں یہاں جو دوبارہ
خراب کر گئے۔ آپک منحوں تو اوپر سے تمہارے

خراب کر کئے۔ آیک متحوں تو اوپر سے تمہارے حجوث وہ بری طرح گرجی۔ جل دفع ہو جا درنہ نہ جانے کیا کرو دوں۔ وہ اسے دھکا کراٹھیں۔

بسے رسل کی آنگھوں میں آنسوآ گئے۔ وہ جانتی جبکہ اس کی آنگھوں میں آنسوآ گئے۔ وہ جانتی تھی کہس نے کیا ہوگا۔ ملٹی تندید یا ہندی کھٹی انہیں رہا تھا۔ وہ بس

پلٹی تو وہ سامنے ہی کھڑا ہنس رہا تھا۔ وہ بس خاموثی ہےاہے دیکھتی رہی جبکہ آنسوخود بخو دروئی جیسےگالوں پر بہہ نکلے۔ جیسےگالوں پر بہہ نکلے۔

رقبہ بیٹم جب کمرے میں آئیں تو عجیب حالت ہورہی تھی ایبا لگتا تھا کہ کوئی کشتی کر کے نکلا ہے یہاں سے ہر چیز الٹ بلیٹ تھی بستر کی جا در زمین پر یوٹی تھی ڈریٹک ٹیمبل کی چیزیں بگھری ہوئی تھیں



جاہیے۔ یہ کہہ کرنگل کئیں بیہ جانے بغیر کہ وہ بھی تو دونوں کے ساتھ واپس آئی ہے اور اسے بھی بھوک لگی ہوگی۔اس نے حکم کی تحمیل کی اور کھانا نیبل پرلگا دیا سٹرھیوں کے پاس آ کراس نے دونوں کو آواز دیا سٹرھیوں کے پاس آ کراس نے دونوں کو آواز

ولی بھائی عالی بھائی آ جائیں کھانا کھالیں۔'' اورخود کچن میں چلی گئی پہلے کا وَنٹر صاف کیا اور پھر گندے برتن سنک میں رکھنے گئی۔ گندے برتن سنک میں رکھنے گئی۔ ودعیہ یانی لا دو۔عالی نے پکارا۔ جی بھائی یہ کہہ کر فرج سے مصندی بوتل نکالنے

یہ لیں! نیبل پر بوتل رکھتے رکھی تو ولی بول پڑا۔ تم نے ابھی تک کپڑے نہیں بدلے اور کام کرنے لگ گئیں اس نے خود پر نگاہ دوڑائی تو خود کو اسکول کے کپڑوں میں دیکھا۔

بھائی انجھی بدل کیتی ہوں پہلے کچن صاف کر لوں۔اس نے مسکرا کرکہا۔

جبکہ عالی بیسر بے نیاز کھانے میں مصروف تھا۔ کچن میں کام کرتے اس کے کپڑوں پر سالن کے داغ لگ گئے۔

بھاپاڑاتے جائے کے کپ لے کروہ لاؤنج میں آئی۔

''السلام وعليكم ماموں \_''وہ جائے دیتے ہوئے بولی \_

'' وعلیکم السلام! جیتی رہو بیٹا۔'' انہوں نے پیار با۔

> بھائی جائے وہ عالی کو کپ دے کر بولی۔ ''بہوں رکھ دو۔وہ ٹی وی میں کھویا ہوا تھا۔

آج وہ کسی بھی تشم کی علطی نہیں کرنا جا ہتی تھی اس لیے ہر کام پچھ زیادہ دھیان سے کر رہی تھی۔ پہلے اس نے ڈسٹنگ کی تھی۔اب کچن میں برتن دھورہی تھی۔سب رات کا کھانا کھا کر فارغ ہو گئے تھے ددعیہاس نے ولی کے کمرے میں دودھ کا گلاس دینا تھااور باقی سب کوچائے۔اس نے جائے کا پانی رکھا

اور دودھاوون میں گرم کرنے کے لیےر کھ دیااس کا ذرادل نہیں کرر ہاتھا کہ وہ عالی کا سامنا کرے کیونکہ

آج ایک دفعہ پھراس کی وجہ سے مامی سے ڈانٹ پڑی تھی گریپاس کی مجبوری تھی اور وہ پچھ نہیں کر علق

ں۔ سب کو چائے دینے کے بعداس نے گھڑی پر نظرڈ الی تو30:30 نج رہے تھے۔

''آج پھراتی در ہوگئی اور ابھی میں نے ہوم ورک بھی کرنا ہے۔'' وہ اپنے ہاتھ فراک سے صاف گر کے بولی۔

اپنے کمرے میں آگر( کمرا کہنا غلط ہوگا وہ اسٹورتھااس میں ہی اس کا گدا بچھا ہوا تھا) وہ بستر پر ڈھے گئی۔تھکن سے برا حال تھا۔ بردی مشکلوں سے اٹھی اور کتا بیں کھول کر بیٹھ گئی اسے ہوم ورک کرنا تھا اور نہ کرنے کی صورت میں وہ میڈم سے مار ہرگز نہیں کھانا جا ہتی تھی سوکتا ہیں کھول کر بیٹھ گئی۔ نہیں کھانا جا ہتی تھی سوکتا ہیں کھول کر بیٹھ گئی۔

ابھی اس نے آ کر بیک رکھا تھا کہ مامی کی آ واز آگئی۔

جی مامی آپ نے بلایا ہے وہ بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوگئی۔

ہاں میں نے سالن بنا دیا ہے تم ذرا سلاد بنا دو اور ولی، عالی کو کھانا دو بعد میں مجھے کچن صاف ملنا

دوشيزه

'' مامی آپ کی حائے۔ وہ انہیں کپ تھا کر

اور ولی کا کپ لے کراس کے کمرے میں چلی

''رقیہ بیلم تم اس بچی ہے اتنا زیادہ کام کیوں کروانی ہو۔ حالانکہ میں نے ملازمہ رکھنے کو کہا ہے۔'' و قارصاحب ان کی طرف مڑ کر بولے۔ ''ارہے کہاں کروانی ہوں اس سے کام؟'' وہ حیران ہوکر بولیں۔

احیما تو تم کام نبیں کروائی بکی جوسارا دن کھن چکر بنی رہتی ہے۔

('رہنے دیں آپ تو ہیں سارا دن میری کمرٹوثتی ہے سارے کھر کا کام کرتی ہوں ملاز مدتو سبح آتی ہے تھا زو ہارا اور بی بعد میں سارا کام میں بی کرلی

ہوں اور اکر وہ شام کی جائے بنا دیتی ہے تو کون سی بڑی بات ہے ارے یہاں رہتی ہے ۔ مفت میں سب مل رہاہے ذرا ہاتھ ہلا دے کی تو قیامت مبیں

'' بیگم خدا ہے ڈرو،تم ای 10 سالہ بیٹی ہے کتنے کام کروائی ہو۔ میں نے تمہیں بھی کام کرتے ښیں دیکھابس جب گھر آتا ہوں تو صرف بچی ہی بھی اوھر تو بھی اوھر دکھائی دیت ہے تم یا توV. T د میستی یائی جاتی ہو یا فون پر بات کرنی وہ

''آپ توبس نظر ہی رکھیے گاوہ کہہ کراٹھ کر چلی

☆.....☆ ودعیہ پانچ سال کی تھی جب اس کے والدین کی

## Downloaded From paksodedy.com



وفات ایک حادثے میں ہوئی تب وقار صاحب اسے کھر لے آئے حالانکہ اس کے ددھیال والے بھی تھے مگرانہوں نے بہن کی محبت میں آ کراہے سینے سے رگالیا تھااورر قیہ بیٹم کی گود میں اسے دے دیا تھا اور کہا تھا شایداللہ نے ہمیں بنی ای لیے ہیں دی تحتى كيونكيه ودعيه نے آنا تھا۔

اس ٹائم تو وہ خاموش رہیں تھیں مگر آ ہستہ آ ہستہ ان کے دل میں ودعیہ کے لیے گنجائش ختم ہو گئی تھی اوراس نے ایک ہاتھ ان کی بہن کا بھی تھا جو گاہے بگا ہےان کے کان بھرتیں رہتی تھیں۔

جب ودعیہ گھر آئی اس کے مہینے بعد ہی وقار ساحب کی والدہ بیٹی کاعم برداشت نہ کریا تیں اور خود بھی خالق حقیقی ہے جاملیں۔

تو اس کا سہرا بھی و دعیہ کے سرتھوپ دیا گیا کہ اڑ کی منحوں ہے پہلے اپنے ماں باپ کو کھا گئی اور اب اس کھر میں سبز قدم رکھے تو نانی کونگل گئی۔ تب ہے اب تک ما می کاروبیاس کے ساتھے سخت سے سخت ہوتا جار با تھا کیونکہ رقبہ بیگم کا نوں کی کچی تھیں لہذا لوگوں کی باتوں میں بہت جلد آجا تیں وقار صاحب نے کافی بارسمجھانے کی کوشش کی گر ہریار غصے میں آ کر ۔ داک آؤٹ کر جاتیں اور وہ صرف افسوں کرتے رہ

ودعیہ لوگوں کے رویوں ہے بہت حساس ہولئی ھی وہ بہت خاموش رہتی تھی وقارصا حب نے اس کا دل بہلانے کے لیےاس کو عالی کے کھلونے دیے۔ ولی کو بھی مجھایا کہ اس کا خیال رکھا کرے مگر شاید

میں گزارتے جبکہ وہ گھر کے کام کرتی تھی۔ بھی برتن کرری ہوتی تو بھی ڈسٹنگ کررہی ہوتی غرض وہ

ولی چونکہ اس سے یا کچ سال بروا تھا جبکہ عالی اس سے دوسال بڑا تھا ولی چونکہ مجھدارتھا،لہذا وہ کوشش کرتا کہوہ خوش رہے۔

ودعیہ کے آنے کے بعد وقارصاحب نے اس یر توجه دی جبکه عالی کوا گنور کرنا شروع کر دیا۔اس کی دادی کی وفات کے پچھور سے بعد عالی کا گتا جواس نے بہت شوق ہے یالا تھا کچھ غلط کھانے کی وجہ ہے مر گیا تو اے یکا یقین ہو گیا کہ بیلز کی منحوں ہے و قار صاحب کی عدم توجہ کی وجہ ہے وہ خود بخو در قیہ بیکم کے قریب ہو گیا۔

جب بھی و قارصا حب عالی کے کھلونے ودعیہ کو دیتے تو اُس کے تن بدن میں آگ لگ جاتی مكرياب كے سامنے بولنے كى ہمت بھى اس ميں تهيس هي لبذا حيب ربتاالبية اس كابدليوه ودعيه كاكوئي کام بگاڑ کراے رقبہ بیکم سے ڈانٹ تو بھی مارپنوا کر لے لیتا تھا۔اے اس لڑکی کو تنگ کر سے عجیب سی خوشی ملتی تھی ۔

☆.....☆.....☆

آج مچھٹی ہوتے وقت وہ گیٹ سے نگلی تو پتا نبیں کون ساجلوں نکا! ہوا تھاوہ و ہیں کھڑی ہوگئی۔ کچھ دیر بعد عالی بھی آ گیا سڑک کے دوسری طرف ان کی وین تھی ان گاڑیوں کا تانیا بنا ہوا تھا بہت بھیڑتھی اور گاڑیاں تیز رفتار بھی تھیں عالی اے و ہاں اکیلا چھوڑ کروین کی طرف بڑھ گیا۔ ''ارے عالی ب<u>ا</u>ر ودعیہ کہاں ہے ابھی تک نہیں آئی۔''ولی نے فکر مندی ہے یو چھا۔ "مڑک کے دوسری طرف کھڑی ہے۔"وہ بولا اورتو اے اکیا چھوڑ آیا حد ہے یار تیری مجی۔ ولی نے غنے سے بولا اور ودعیہ کو لینے جیلا گیا۔

Registon

سروك ياركراني لمدروين ميں بٹھاديا۔ اس نے مسملین نظروں سے عالی کو تھورا۔ وہ باہرگاڑیوں کوتک رہاتھا۔ودعیہ نے اپناسر جھکا دیا۔ ☆.....☆

"ای بھئ آپ اس ہے روٹیاں نہ بنوایا کریں دیکھیں نجانے کون کون سے ملکوں کے نقشے بنا دیتی ہے۔'' عالی نے روئی کواٹھا کر ہوا میں لہرایا۔جبکہ وہ کین میں کھڑی ہو کرس رہی تھی۔ ارے بیٹا تو ناراض نہ ہو میں تیرے کیے خود بنا دیا کروں گی وہ اسے جیکارتے ہوئے بولیں۔

'' بے حیاری بنا تو دیتی ہے ناں۔'' ولی نے ودعید کی طرف داری کی۔

'' بھئی میرے گلے سے تو نہیں گزرتی بیرونی آپ کو کھانی ہے تو آپ کھاؤ۔''وہ کہہ کررونی بھینک

''ای آپاے سمجھائیں بیدن بدن بدتمیز ہوتا جار ہاہے۔'ولی نے رقبہ بیکم کوناراصکی سے کہا۔ "ارے بھی ابھی بچہ ہے ناں ای کیے ایسا کرتا ہے۔''وہ ٹال گئیں۔ ودعیہ کی آئی تھیں بھرآئیں کتنی مشکلوں سے اس مھی سی جان نے روشیاں پکائی تھیں دو جگیہ ہے اس كاباز وبھى جل چكاتھااور عالى كوقىدر بى تېيىن تھى۔

☆.....☆.....☆

آج وقارصاحب کو ہروموشن ملاتھااوراس کے ساتھ ہی انہوں نے اعلان کردیا کہ سرکاری گھر حچوڑ کراینے نئے گھر جوانہوں نے بڑی محنت سے بنایا تھااس میں شفٹ ہورہے ہیں۔ سب ہی میں خوشی کی لہر دوڑ گئی جہاں خوشی تھی وہاں دکھ کا بلکا سا ساہی بھی تھا آخر کو وہ تقریباً 15 مالوں ہے اس جگہرہ رہے تھے۔ کے ساتھ انہیں گھر بھی مل کیا تھا اس

Section

وجہ سے انہوں نے اپنا آبائی گھر جے کرسرکاری کھر میں شفٹ ہونے کا فیصلیہ کیا تھا انہوں نے اپنے آ بائی گھرے ملنے والی رقم اور پچھسیونگ کر کے نیا كحربنايا تفابه

۔ اور آج بیرنوید سننے کو ملی تھی کہ وہ اینے ذاتی مکان میں شفٹ ہورہے ہیں رقبہ بیٹم کی خوشی تو ديدني تھي جبکه تينوں بيچ الگ خوش تھے اور ناج گا

' آج انہیں اپنے گھر میں شفٹ ہوئے تیسرادن تفاان دنوں میں ان کا براحشر ہوگیا تھا شفٹنگ میں سارا سامان متفل کرا کے انہیں دن میں تارے نظر

بہت محنت اورلگن ہے رقبہ بیٹم نے اپنے کھر کو سیٹ کیا تھا۔ پچھلے گھر میں بیہ بی کھٹکا لگار ہتا تھا کہ بیہ کھرا پنائمیں ہے ای کیے انہوں نے زیادہ توجہیں دی تھی مگر نے گھر میں انہوں نے اپنے سارے شوق پورے کیے تھے پورے کھر کو بہت ذوق سے سجایا تھا چونکہ ودعیہ کے ندل کے پیرز سے فارغ ہوئی تھی ای کیےاس نے ان کا بھر پورساتھود با۔ رقيه بيكم كاذوق اعلى درج كانتفا ككرز كي سليكش ہے لے کرڈ میوریش پیس تک اس چیز کی تر جمانی کر

گھر بہت بڑانہیں تھا گر پہلے گھر کی نسبت كشاده تفااورنسبتأبزاتها\_

یتھری بیڈرومز کا گھر تھااس کےعلاوہ پیچھے چھوٹا ساللحن تھا۔اوراسٹورروم تھا جبکہ آ گے کی طرف جھوٹا سايورج اور حچوڻا سا گار ڈن موجود تھا يہ گھر ايك نئ كالوني ميں بنا تھالېذا زياده آبادي ناتھي ودعيه کي قسمت میں پھرے اسٹورروم آیا تھا جبکہ ایک کمرہ وقارصاحب اوران کی بیگم کا تفااور باقی دو ولی اور عالی نے قبضہ کر لیا تھا۔

چسکیاں کیتے ہوئے بولیں۔ ہوں تھیک ہے کرالو۔'' وقار صاحب مصروف انداز میں کو یا ہوئے۔ " كب كروا وَل؟ " وه اب بهى متوجه تفيس\_ بھئ جب آپ کا دل جاہیے۔ وہ ہاتھ سے یودے کے بیتے جانچ رہے تھے۔ کل جمعہ ہے مبارک دن ہے کل تھیک رہے گا؟ ہےناں۔''وہ پر جوش ہو میں۔ " ہوں۔جواب مختصر تھا۔" ودعیہ میں رات کے برتن دھوکر خشک کررہی تھی جب رقيه بيم وارد ہو نيں۔ "اپاری" 🍙 وه ڈرگئ آ وازیرے ج..... جی مامی وہ بمشکل بول کل قرآن خوانی ہے تیاری رکھنا۔ برتن اور جا دریں نکال کرصاف کر کے رکھے لینا۔ جی مامی وه دو باره مصروف ہوگئی۔ ☆.....☆ آج صبح سے وہ کاموں میں کلی ہوئی تھی۔قرآ ںخوائی کا ٹائم ظہرےے بعد تھااورز کیہ بیٹم بمعہ بچوں کے ہمراہ 1 اسپے بہتے کئی تھیں۔ ''ارے آیا مبارک ہو بڑی مبارک ہونئے کھر کی۔وہ گلے ملتے ہوئے بولیں۔ '' خیرمبارک رقبہ بیگم نے بھی اپنی بہن ہے ل كرخوش ہوئيں ان كے پاس ان كے ميكے كے نام پر بہن کا ہی تو رشتہ تھا والدین کی وفات کے بعد ان کا بھائی اینے بیوی بچوں سمیت کویت جلا گیا تھااور جھی یلٹ کرخبر مہیں لی کہ جہنیں ہیں کہ ہیں۔ بس دونوں بہنوں نے ایک دوسرے کامیکہ آباد کررکھا تھا۔ ''مبارک ہوخالہ۔شا کلہ بھی آ گے بڑھی۔'' "لدے جیتی رہے میری بچی!" انہوں نے پیار

وقار صاحب نے آکر ودعیہ سے جائے گی فرمائش کی اور گارڈن میں آکر کانٹ جھانٹ کے ساتھ نے پودے لگانے لگے انہیں باغبانی کاشوق تھالہذا جھوٹے موٹے کام خود ہی کر لیتے تھے آفس سے چونکہ کچھ چھٹیاں لی ہوئی تھیں اسی لیے دن رات اسی میں مصروف تھے۔

"ارے میاں آپ یہاں ہیں میں کب سے ڈھونڈری تھی؟" رقیہ بیٹی ہوئی باہرآ ہیں۔
" ہاں بیٹم ہم نے کہاں جانا ہے یہیں ہیں۔" وہ قینچی سے خشک تہنیوں کوکا شتے ہوئے ہوئے اولے۔
" ماموں چائے!" ودعیہ چائے گے آئی۔
" اے ودعیہ اندر سے کری اور چائے مجھے بھی لا کردے۔" رقیہ بیٹم نے حکم صادر کیا۔
کی مامی! وہ کہہ کراندر چل پڑی۔
وہ کری اٹھا کرلا رہی تھی کہ عالی آگیا۔" کہاں لے جارہی ہویہ کری۔" کڑے توروں کے ساتھ لیے جارہی ہویہ کری۔" کڑے توروں کے ساتھ لیے جھا۔

بہر مامی کو دیئے۔'' ودعیہ نے نظریں جھکا کر کہا۔نہ جانے کس ڈریے وہ اس سے نظر ملاکر بات نہیں کرتی تھی مسرف اتنا جواب دیا۔ وہ بڑھنے لگا تو وہ بول بڑی۔''اگر ہاہر جارہے

وہ بڑھنے لگا تو وہ بول پڑی۔ "اگر ہاہر جارہے ہیں تو یہ کری لے جائیں میں جائے لے کر آئی ہوں۔''

اس نے مڑ کرودعیہ کودیکھا جو کری پکڑے کھڑی تھی۔ وہ طنز انہسااور ہا ہرنکل گیا۔ وہ سر جھٹک کر کری لے کر ہا ہرگئی۔ نہ جانے کس احمق نے کہا تھا کہ عالی صاحب سے کوئی کام کہووہ خودکوکوس رہی تھی۔

''میاں صاحب میں سوچ رہی ہوں کہنے گھر میں آگئے ہیں اور اللہ کا کرم ہے سیٹ بھی ہو گیا ہے تو کیوں نا قر آن خوانی کرواؤں۔رقیہ بیکم چائے کی

جبكه مقابل دانت نكال ربا تفا- كرنے كى وجه ےان کا دو پٹہ بھی آ دھافرش برگراا در کیا ہو گیا جبکہ كيڑے بھی عليے ہو سکئے تھے۔ " برئی سوخی لگ رہی ہے تو۔" وہ خبافت سے بولاتواس كي آنكھوں ہے جيگتي پيچوس کود مکيوکرووايك دم گھبرا گئی۔

اے کون یہاں ہے۔ نائلہ دروازے پر کھٹری ہو کر بولی۔''اندر آ اور شربت بنا پانہیں کہ مہمان آئے ہیں۔'' ناکلہاہے ڈانٹ کراندر جلی کی جبکہ اس نے بھی اندر جانے میں عافیت ہی جھی -فارغ ہوکراہمی وہ باہرنکل ری تھی جب ذکیبہ بیم رقیہ ہے کہدر ہی تھیں۔ " بائے آیاد کمچے ذرامیراتو سر در د بور باہے آئ عینک گھر ہی بھول آئی اس کے بغیر ہی سیارا پڑھا ہے

نا ذرا جائے ہی بلوا دے۔' وہ اپنے ہاتھ سے سرکو د ہاتے ہوئے بولیں۔

" ہاں خالہ میری بھی کمر میں درد ہے۔" شاکلہ نے فٹ اپناد کھڑ ارودیا۔

" بھٹی جائے تو مجھے بھی جا ہے عالی کہاں ہیجھے

رہنے والا ہے۔ ودعیہ کا محکن سے برا حال تھامیمانوں کی خاطر تواضع کیے ابھی اسے آ دھا گھنشہ ی گزرا ہوگا تب ہی توخاله نے جائے فی تھی اوراب دوبارہ۔

"اے لڑی کھڑی کھڑی کیا کررہی ہے۔ناہے ناں کہ میری بہن کے سر میں درد ہے چل جا سب آ دارہ لگتا تھا منہ میں پان د بائے شرف کے اوپر کے لیے جائے بنا۔'' وہ منہ لٹکا کر کچن کی جانب

اور باں ذرامیٹھا کھلےدل سے ڈالیو کنجوی نہ کرنا پہلے تو جائے میں بس چینی نام کوتھی۔ پیچھے سے زکیہ بيلم <u>ي</u> آوازآني-

''ارے ناکلہ اور رضوان کہاں ہیں؟''رقیہ بیلم کو ان کے دو بیے ہیں دیکھتو پوچھے لگیں۔ ''ارے ساتھ ہی تو تھے نجانے کہاں وفعان ہوگئے۔'' ذکیہ بیگم اپنابر قع ا تارکر بولیں۔ ''لونا کلہ تو آعمیٰ۔''شاکلہ نے ناکلہ کود کیھ کرکہا۔ ''سلام خاله۔''وہ پی<u>ار لینے</u>کو بڑھی۔ '' خوش رہے میری بچی۔''انہوں نے پیار دیا۔ ''رضوان کہاں ہے؟ نا کلہ۔''شہلانے بھائی مے متعلق دریافت کیا۔

"ارے وہ رکشے والے سے جھٹڑا کررہا ہے اور ، كہاں جائے گا وہ۔'' ناكلہ نے ايك جھنگے ہے اپنے بال كندهے يجھے كيے۔

''بائے مولا ایک تو یہ لڑکا بھی نا۔''زکیہ بیگم دویعے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے بولیں۔ ہائے آ ياية كرمي توجان نكال دے كي-"

" نی شائله یکھا تیز کرنی <sub>-"</sub> وه شائله کو بولی جو ہاتھوں سے ہوا لینے میں مصروف تھی۔

''اچھا کرتی ہوں۔'' وہ سوچ بورڈ کی طرف

اے ودعیہ کدھرے تو؟ زکیداور بچوں کے لیے مجھ مختذا یائی لاؤ۔

اس کی آ واز نہ یا کرانہوں نے دوبارہ بکارا مکر جواب ندار د تھا۔

وه پورچ کو دهور ہی تھی جب رضوان اندر داخل ہوا۔رضوان ولی سے سال برا تھا اور شکل ہی سے بثن كھولے عجيب غنڈ وں والاحليہ ہوتا تھااس كا۔'' "کیا کررہی ہوسونی۔" وہ اس کے سریہ بیٹیج کر

ہورے تھے اور سونے پر سہا کہ کام کر کے جسم بھی متناسب تھا۔اس کے مقالبے میں ان کی اپنی بیٹیوں خاص کر کے ناکلہ کا رنگ ذرا دیتا تھا جبکہ ثنا کلہ کا بھر مجھی صاف تھا۔اور آ رام طلی ہے دونوں کے جسم فریی زکیه بیگم کی خواہش تھی کدان کی دونوں بیٹیاں رقیہ کی بہوبن جاتیں مگر ودعیہ خطرے کی تھنٹی بن کر ہمیشہان کے کان میں بجتی رہتی۔ وہ ہر ممکن کوشش کرتی تھیں اسے دبانے کی بیٹیوں کے مقابلے میں،اوراس کےخلاف رقیہ بیلم کے کان بھرنا تو جیسے ان کامشن تھا۔ عالی سے تو کوئی خطرہ نہیں تھا وہ تو ویسے ہی اس سے خار کھا تا تھا مگر ولى كاجھكا ؤودعيه كى طرف البيس كھولٽا تھا۔ اس کیےانہوں نے شائلہ کو سمجھا دیا تھا کہ کیا کرنا اوروہ بھی پوری وجی سےاینے کام میں مصروف ''اے ذکیہ کیا سوچ رہی ہوتم رقیہ بیگم نے ان کا ''ا كندها بلاكركها\_اورجائية شندى كردى \_لوبهلا\_" ارے شائلہ جائے گرم کردے۔'' ذکیہ بیٹم نے عائے کا کپتھا دیا جے اس نے ناک چڑھا کر پکڑ جبکہ ودعیہ نجانے کب کی چلی گئی تھی۔ آ یا آ پ نے اس لڑکی کواسکول میں داخل کرانا ا بال بھی اس کے ماموں نے کہا ہے کم از کم B.A تو کرانا ہے اے اگر آ مے بھی پڑھنا جا ہے تو " بائے بائے اس بلاکو پڑھا کر کیا کرنا ہے۔ جتنی جلدی اس گھر سے نکال دواتنا ہی اچھا ہے۔ بری منجوں ہے یہ پہلے ماں باپ کونگل کی پھر تنہاری

ودعید کی آ نکھے آنسو ٹیک پڑا۔ " تمہارا ایڈمیشن ہو گیا عالی۔" شائلہ والی کے ساتھ سے صوفے پر جیٹھتے ہوئے بولی۔ '' ہاں ہو گیا۔'' پجھلا اسکول تو بہت دور ہو گیا ہاں کیے یہاں قریب ہی ایڈمیشن لے لیا۔ ''اورودعیه کا نا کله نے سوال کیا۔ '' 'نہیں ابھی نہیں میرااسکول صرف لڑکوں کا ہے وہ بے پروائی سے بولا۔ '' اور ولی آپ کا کالج کیسا جار ہاہے؟''شاکلہ چېرے پر جاندار مسکرا ہے سجا کر بولی۔ '' اچھا چل رہا ہے۔ بائیک ہے تو سکون ہے ورنه میرا کالج تو بہت ہی دورتھا بندہ روز کالج بدلنے ے رہااس کیے ابونے بائیک لے دی ہے۔" '' سچی وہ جو باہر بائیک کھڑی ہے وہ آپ کی ہے۔'' شاکلہ نے دونوں ہاتھوں سے تالی بجا کر " تو اور کیا بھائی کی ہی توہے وہ بائیک۔" عالی '' تو پھر ہائیک کی خوشی میں پچھ کھلائیں ناں۔'' وہ ضد کر کے بولی۔ مرسے بوق-'' ہاں ضرور کھلاؤں گا پھر ابھی نہیں۔'' ولی دامن بچاگیا۔ ''شاکنے سنجوں ہیں آپ۔''شاکلہ نے شکل یگاڑی۔ ودعیہ جائے لے کرآئی۔خالہ جائے وہ ٹرے ذکیہ کے سامنے کرکے بولی۔ '' ہاں ۔انہوں نے جائے اٹھا کرایک نظراس ودعيدار كين سے آسته آسته جواني كي دہليزير

ساس کو بھی نگل گئی۔'' الله توبه وه دونول ہاتھ کا نوں کو لگا کر بولیں۔'' کہ تو تھیک رہی ہومگراس کے ماموں۔''

" ہاں بہتو ہے چلو بتاؤ کون سے اسکول میں کرا ر ہی ہوا پڑمیشن؟ کسی سے سے اسکول میں کرانا۔" عالی بوری توجہ سے گفتگوس رہا تھا۔ جبکہ باتی T.V و یکھنے میں مصروف تھے۔

'' یہاں ہے کچھ دور ہی ایک بڑا پرائیویٹ اسکول ہے وقار اس کا ایڈمیشن وہیں کرا رہے ہیں بس انہیں اسے پڑھانے کا بڑا شوق چڑھا ہوا ہے ناں۔''انہوں نے جیسے کوئی راز کی بات بتائی۔ 'لائے آیا اتنا دوراسکول پھر جوان لڑ کی آئے

صبح یہ چھوڑ دیں گے اور واپسی پر ولی لے آئے

ش شن شن شن گھنٹیاں بجنے لگیں۔ ''ارے آیا ہمنحوں لڑگی اگر ولی کے ساتھ آئے کی تو کہیں ولی کو چھے.....''انہوں نے بات ادھوری

الله نه كرے ميرے ميے كو كچھ

چلو کوئی وین وغیرہ لگوا دیں گے، انہوں نے ایک اور حل پیش کیا۔

''ہائے رہے آیا وین کا خرچہ پتا ہے کیا ہے؟ ميرى ثنانكه نے لگوا كى تھى ايك بارانتدتو بەمبىنے كا بجث ہی خراب ہو گیا تھا۔

يا ہے ناكلنى مہنگائى ہوگئى ہے آج كل ـ " وہ تھوڑی پر ہاتھ رکھ کر بولیں ۔ ہوں ٹھیک کہہ رہی ہو پھر بتاؤ کیا کروں؟''وہ انہی ہےمشورہ ما تکنےلکیں۔ و ہی تو میں کہتی ہوں ابھی میں نے تمہارے گھر ہے مجه فاصلے پر ہی ایک گورنمنٹ اسکول دیکھا ہے ای

میں داخل کرواد واور کہددینا کہ پیدل آیا جایا کرو۔'' خرجا بھی نیج جائے گا اور بچہ بھی محنت سے پیج جائے گا اور وقار بھی کچھ کہہ تہیں یا ئیں گے۔انہوں نے قصہ ہی حتم کر دیا۔

اورر قیہ بیلم سوچ میں پڑ گئیں۔ جبکہ عالی کے چہرے پر ایک جاندار مسکراہٹ تھی اب مزا آئے گا جب گھوڑ اسکول میں پڑھے گی بونېهـ ـ وه سر جھنگ کر T.V ير کوئي فلم د يکھنے لگا۔

☆.....☆.....☆

بری بحث کے بعد آخر وقار صاحب نے ہار مان کی اور ودعیه کا ایڈ میشن گورنمٹ اسکول میں کر ا

و دعیه کا تو مهینے میں د ماغ گھوم گیا۔ ایک تو و ہاں پر سیجرز ندارداو پر ہے کوئی ٹیوش بھی نہیں \_ وہ لاؤنج میں کتابیں کھول کر بیٹھی تھی یاس ہی عالی بھی کا م کرر ہاتھاا ورر قیہ بیگم بھی بلیٹھی ہوئی تھیں \_ ''رقیہ بیکم حائے ہی پلا دیں۔'' وقار صاحب کمرے ہے برآ مد ہوئے اوران کے ساتھ بیٹھ کر

ں انہوں نے اپنے پیار سے کہا کہ وہ خوشی خوشی اٹھ کئیں۔ ودعیہ بھی ایک کتاب کھولتی بھی دوسری كتاب كھولتى، اس نے سائنس ليے رکھى تھى اب اُسے یو صنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ ویسے تو وہ یر هائی میں نارمل تھی مگر اب اسے پچھ سمجھ میں نہیں آ رہاتھا۔

وقارصاحب اس کےحرکات وسکنات کو بردی

'' کیا بات ہے بیٹا کوئی پریشانی ہے؟''انہوں نے ودعیہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا تو نا جا ہتے ہوئے بھیاے رونا آ گیا۔

منہاموں مجھے پڑھائبیں جاریا۔''

Register.

ہوگیا۔ وورن

'' '' بھنگ کچھ وفت ہمیں بھی دے دو جان من۔'' وہ بے تکا ہنسا۔

: ﴿ حِينُورُ وَ مِجْھے ۔ ' ودعیہ نے ہاتھ حِیمرا نا جاہا۔ ''

' بھی ہم تونہیں چھوڑ رہے تم کوحسینہ ہمت ہے تو مالد'' ادر میں کھیا منیان اس میں نکلتی الیال

چھٹروالو۔'' پان سے بھرا منہ اور اس سے نظمی لالیاں وہ عجیب خبیث انسان لگ رہا تھا۔ چھوڑ وایس نے

چھڑوانے کی پوری کوشش کی محر کرفت مضبوط تھی۔

المراقی کیا کررہی ہے وہاں۔"رقیہ بیکم نے

ہال کے دروازے ہے باہر نکل کر کہا۔ جبکہ بودے کی وجہ ہے رضوان ان کی نظروں حمام

ے اوجھل تھا۔ وہ مامی بیہ .....رضوان اس نے گھبرا کرا تناہی کہا

تھا کەرضوان نے فوراً ہاز وچھوڑ دیا۔ دو پہر کی دھوپ میں وہ نیسینے میں نہا گئی تھی۔

چل اندر آ ....ر تیہ بیگم نے غصے سے کہا جبکہ رضوان میں گیٹ کراس کر گیا۔

کمرے میں پہنچ کروہ ہولے ہولے کا نپ رہی تھی اس نے نہ جانے کئی میر تبدا پی کلائی دھوڈ الی مگر

اسے عجیب بے چینی ہور ہی تھی۔ دور برید

''کیا میں مامی کو بتا دوں؟''اس نے دسویں دفعہ خود سے سوال کیا۔

'' کیا فائدہ الٹا مجھے ہی ڈانٹ پٹے گی اور کوئی یقین بھی نہیں کرےگا۔''

اس نے خود سے سوال کر کے خود ہی جواب بھی دے دیا۔

دے دیا۔
'' ودعیہ کدھر مرگئی ہے۔ روٹیاں پکارہی ہے کہ
پائے رکھ دیے ہیں عالی کو بھوک لگ رہی ہے جلدی کرے رقبہ بیکم نے اسے خیالوں سے نکالا۔ کیوں بیٹا کیا ہوا؟ وہ ماموں ٹیچر تین دن سے نہیں آ رہی تھیں آ ج آ کیں تو پورے چیپڑ کا کل ٹمیٹ کہہ دیا اوپر سے پڑھایا بھی نہیں ہے انہوں نے اب میں ٹمیٹ کیسے دوں گی؟''

'' ہوں ۔۔۔۔ مسئلہ تو مشکل ہے گرحل آ سان ہے۔'' وہ اسے پیکارتے ہوئے بولے۔ عالی کے کان بھی کھڑے ہوگئے۔

'' بیٹائم ولی اور عالی سے ہیلپ لے لواور تھوڑا بہت تو میں بھی بتا دوں گاٹھیک ہے۔''

ہم ماموں ولی بھائی کا تو اپنا بھی اتنا کام ہے۔''دہ خطرے کے پیش نظرعالی کونظرانداز کرگئی۔ اس نے کن انکھیوں سے دیکھا تو عالی کے

چېرے پر واضح نا گواری تھی۔ '' تو بیٹا کیا ہوا عالی ہے نا اور ویسے بھی اس کے پیپرز ہونے والے ہیں اس کی دو ہرائی ہوجائے گ'' مگر ماموں .....وہ بس اتنا ہی بول پائی۔

'چلوعالی اے بیچیپڑ سمجھا ؤ۔انہوں نے عالی کو کہا تو وہ ودعیہ کو گھور نے لگا جیسے کیا چباجائے گا۔ جی یا یا! وہ دانت پیس کر بولا۔

جبکه و دعیه کواپناحلق خشک موتامحسوس موا\_

☆.....☆.....☆

اس کواپنے پیچھے کی کے ہونے کا احساس ہوا اے لگا جیسے کوئی پیچھے آ رہا ہے اس نے مڑکر دیکھا تو کوئی نہیں تھااس نے اپنے قدم اور تیز کر دیاور گھر پہنچ کرشکر ادا کیا۔ ابھی اندر ہی قدم رکھے تھے کہ رضوان سے ٹکراؤ ہوگیا۔

"کرهرے آربی ہیں آپ جادو گرحینہ" وحشیانہ نظروں سے اس کا سرسے پاؤں تک کا جائزہ لیا۔

ایسے دیکھے جانے پراس کا چمرہ غصے سے لال

پاپا بھے جانا ہے۔ عالی وفار صاحب کے سامنے کھڑے ہوکر بولا۔ منہیں میں تہہیں اجازت نہیں دوں گا۔' میرے سارے فرینڈ جارہے ہیں۔' ووچڑ گیا۔ میرے سارے فرینڈ جارہے ہیں۔' ووچڑ گیا۔ تو ٹھیک تھا گرشہر سے باہر وہ بھی ہفتے کے لیے ہرگز نہیں۔'ان کالہجائل تھا۔

'' یہ تو کوئی بات نہ ہوگ کہ آپ خواہ مخواہ ہی مجھے جانے نہیں دے رہے میں کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں ہوں جو جوائے خود کر ہوں جو آپ کا ہاتھ بکڑے چلے میں اپنے فیصلے خود کر سکتا ہوں اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں جاؤں گا بس ۔'' وہ ضدی لہجے میں بولا۔

''جانے بھی دیں۔''ماشاء اللہ بڑا ہوگیا ہے وہ اب۔''رقیہ بیگم نے بھی لاڈ لے بیٹے کی طرف داری کی۔

'' میں نے کہد دیا بس کوئی بحث نہیں کرے گا سمجھے سب۔'' وہ غصے میں کہد کرنگل گئے۔ ہونہ ہمالی کوایک دم غصہ آ گیااس نے زور سے جی مامی بس لا رہی ہوں وہ جلدی جلدی تو ہے ہےرو ٹیاں اُ تار نے گئی۔ ولی بھائی آ بے مجھے تھوڑ اساسمجھا دیں گے مجھے

ولی بھائی آپ مجھےتھوڑا ساسمجھا دیں گے مجھے فزکس کے نومیریکل کرنے ہیں۔'' وہ کھانا کھاتے ہوئے دلی ہے بولی۔

Sorry ودعیہ میرے خود ایگزامز چل رہے ہیں درنہ ضرور سمجھا دیتاتم ایبا کرد کے عالی ہے سمجھ لو۔

کوئی اور وقت ہوتا تو وہ بہانہ بنادین گرمجوری کھی کل نمیٹ تھا اور وہ مس کلثوم کا رسک نہیں لے علی تھی کی نمیٹ تھا اور وہ مس کلثوم کا رسک نہیں لے علی تھی ۔ پہلے ہی اس کے نمیٹ زکیہ بیگم کے خاندان کے نام ہو چکے تھے اور بیمس کی طرف سے وارننگ تھی کہ اگر بید والا نمیٹ اچھا نہیں ہاوتو و دعیہ کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔

سونا جاراس نے عالی سے پوچھا۔ آپ کرادیں گے؟

عالیٰ نے ایک نظراس کے تیج چہرے پر ڈ الی اس پرالتجاتھی وہ جاہ کر بھی ا نکارنہیں کرسکا۔

ابھی تین ہے ہیں ابھی میں کھانا کھا کرسوؤں گا تم ایسا کرنا5 ہے آ کر مجھےا تھادینااور جائے کا کپ کے کرآنا۔وہ نیبل ہے اٹھتے ہوئے بولا۔

جی!اس نے اتنابی کہا جبکہ دل میں اللہ کاشکرادا

وہ گھڑی کی سوئی کی طرح ٹھیک پانچ ہجے اس کے کمرے میں گئی۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی اسے وہی مخصوص سے بد ہوآئی جو پہلے بھی ایک آ دھ مرتبہ آئی تھی۔

اس نے عالی کوآ واز دی۔ تیسری آ واز پروہ اٹھ کیا۔

بھائی جائے وہ چھوٹی میز پر جائے رکھ کر پردے ہٹانے لگی۔ کھڑی کھولی تو کچھ دیر بعد وہ بد بو

(دوشيزه الثا

ميزير ہاتھ مارکر چيزيں گراديں اور دندنا تا ہوا ہا ہر چلا

جبکہ ودعیہ دم سا دھے اس کے غصے کوبس دیکھتی ر ہی جبکہ رقبہ بیٹم کو ایک تو چیز وں کا دوسرا بیٹے کا افسوس تھا۔ مجھ دنوں سے عالی کی حرکات وسکنات مشکوک ہوئی جارہی تھیں وہ گھر میں دریہ ہے آتا اور اب وہ پہلے کی طرح پڑھتا بھی نہیں تھا بس گھر آتا اور کمرے میں صن جاتا۔

ودعیہ جب بھی کمرے میں جانی وہی پد ہو ہے یورا کمرا بھراہوتااوراب تو وہ بد بواور بھی بڑھ گئے تھی۔ مگروہ نظرا نداز کر جاتی ۔

☆.....☆.....☆

اہے پھرلگا کہ کوئی ہے جواس کے پیچھے ہے۔ سنسان فلی هی اورایریل کامهینه تھاوہ اپنارول نمبر کینے اسکول کئی تھی اب واپسی پر حمیرہ بھی نہیں تھی۔اس نے قدم تیز کر دیے مگر اچا تک سے اس کے سامنے ایک لڑکا آ حمیااس نے جلدی سےاس کی طرف ایک خط برهایا اورمسکرا کر چلا گیا۔ جبکہ وہ حواس باختہ

عالی گلی کے کنارے کھڑے ہوکر پیرو کھتا رہا اس کے چبرے پر شاطرانہ مسکراہٹ تھی وہ گھر کے اندر آئی وہ ابھی گیراج میں تھی کہ عالی نے اے

كہاں ہے آئی ہو۔لہج تفتیش كرنے والاتھا۔ ''و....ه ....وه میں اسکول گئی تھی رول نمبر کے سوٹ میں وہ خود بھی پہلی ہور ہی

نے بمشکل سراٹھا کر کہا۔ ''بڑی لاڈلی پنی رہتی ہو ناتم یایا کی ہونہ۔ انہیں کیا پتامحتر مہ کیا گل کھلا رہی ہیں۔' ودعید کی آ تھ میں آنسو سے بھر کئیں۔" اتنی

بیکیا ہے؟ اس نے خط کی جانب اشارہ کیا۔ ''اوہ لیولیٹر۔خطاس کے ہاتھ سے جھیٹے ہوئے

ہاتھ میں لیٹر ہے وہ محتر مہ کہدر ہی ہیں کہ نہیں جانتیں۔ودعیہ کے پاس تو اپنی صفائی میں کہنے کے ليےالفاظ بھی تہیں تھے۔

میں نے مہیں خوداس لڑ کے سے بید لیتے ہوئے دیکھا ہے اچھا۔ چلوتم اندر میں مما کوجھی بتا دوں کہ و دعیہ صاحبہ کیا کر توت دکھا رہی ہیں۔ میں اُ ہے نہیں جانتی بھائی ، بچھے ہیں پتا کہ اس میں کیا ہے اور وہ کون تھاخدا کی سم۔''وہ رونے لگی۔

'' پیسبتم مما کوکہنا۔ مجھیں۔'' وہ خط لے کر

° جبکه و دعیه کولگا که قیامت آگئی هو ـ وه مرده سم سے اندرداخل ہوئی۔"

ولی، رقیہ بیکم دونوں ہی اندر تھے۔ آج ولی بھی خدا کی طرف ہے جلدی آ گیا تھا اور عالی گھریر ہی

''مما دیکھیں یایا کی لاؤلی کیا گل کھلا رہی ہے؟''وہطنزانہسا۔

" کیا کیا ہے اس منحوں نے اب؟" وہ بھی

پریشان ہوگئیں۔ '' پیمحترمہ عشق کی پٹنگیس اڑا رہیں ہیں۔'' اس

نے لیٹر ہوا میں لہرایا۔ '' جبکہ وہ بری طرح کا نیپ رہی تھی۔ سراس کے ابیا جھکایا ہوا تھا جیسے ساری کی ساری علطی آسی کی

یقین کریں کہ میں نہیں جانتی اسے مجھے پتا بھی نہیں ہےکہ یہ کون ہے۔' ددعیہ منمنائی۔ آنے دے اپنے ماموں کوانہیں بھی تو پتا چلے کہ کیا گل کھلا رہی ہیں لاڈلی۔' وہ اسے دھکا دے کر چلی کیکسی اور وہ زمین پر ہیٹھ کررونے لگی۔ جلی کئیں اور وہ زمین پر ہیٹھ کررونے لگی۔

ولی بھی خاموثی ہے چلا گیا جبکہ عالی سامنے والےصوفے پر بیٹھ کر ہننے لگا اسے یوں ایسے بے بس دیکھ کر بڑامزہ آرہاتھا۔

''آ جیا کے گاپایا کو کہ تہیں جوا تناسر پر چڑھا رہے تھے ناں وہ ،اب انہیں احساس ہوگا کہ کننی بڑی غلطی کر رہے تھے۔ ہمیشہ انہوں نے مجھ پر تمہیں ترجیح دی ہےاب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوگا۔'' ودعیہ نے سراٹھا کراہے دیکھا۔

ودعیہ نے سراتھا کراہے دیکھا۔ خوک رنگ آئیمیں ہورہی تھیں اور وہ بچکیوں سے رورہی تھی لال بھبھوکا کے چہرہ نا قابل حد تک حسین لگ رہی تھی کہ چند ثانیے تک تو عالی بھی اے دیکھتارہ گیا۔

''آپ کو بڑا مزہ آتا ہے نا مجھے مار پٹوا کروہ بمشکل پچکیوں کے درمیان بولی۔ ایک بل کوتو عالی کا دل بھی پچھلا مگرا گلے لیمے وہ سنجل گیا۔

"بال برامزه آتاب

شروع ہی ہے تم میرے ساتھ برا کرتی آئی آئی میرے ساتھ برا کرتی ہے ہو۔ پہلے تمہاری وجہ سے میرا کتا مرگیا پھر میرے سارے کھلونے تمہیں مل گئے۔ پاپا مجھ سے زیادہ تمہیں ترجے دیتے ہیں میرے حصے کا پیار بھی تمہیں ملا ہے مجھے اپنی چیزیں کسی کے ساتھ شیئر کرنے کی عادت نہیں ہے اور تم نے تو چھین کی ہیں۔ 'اس نے میڑاس نکالی۔ودعیہ خاموش ہوگئی جبکہ وہ چلا گیا۔ شام کو رقیہ بیگم نے ایک کی چار کر کے وقار صاحب کو سنائی انہوں نے ودعیہ کو بلایا۔

ہو۔ اوہ بھائی آپ بھی آ جا کیں اس نے ولی کو آ واز دی۔

ولی کا نام س کرودعیه کا چهره اور بھی تاریک ہوگیا یعنی وہ ایک ہی تو تھا جواس کے ساتھ بہتر تھا اب وہ بھی نہیں رہے گا۔

کیاہوا ہے بھی۔ولی بھی نیچ آگیا۔ ''آئے نا آپ کو بھی کارنامہ دکھاؤں بلکہ ساؤں۔عالی مزے لے لے کر بتار ہاتھا۔ ''ولی بھائی مجھے نہیں پتا کہ کون تھامیں نہیں جانتی کہ اس پیبر میں کیا ہے؟'' وہ ولی کود کھے کر صفائیاں مراس پیبر میں کیا ہے؟'' وہ ولی کود کھے کر صفائیاں

جبکه ولی حیران و پریشان اُس کی شکل و کمچه ر با

توسنیں۔عالی نے بیپر کھولا۔ '' مائی ڈیئر۔۔۔۔عالی کی آ واز گونجی۔'' آپ مجھے نہیں جائنتیں مگر میں کافی عرصے ہے اپ کو دیکھے رہا ہوں۔ودعیہ کو لگا کہ اس کی جان نکل رہی ہے۔

رہی ہے۔ مجھے آپ انچھی لگنے گلی ہیں اس لیے میں آپ سے دوئ کرنا چاہتا ہوں مجھے امید ہے کہ آپ مجھے نا اُمید نہیں کریں کی اوراپی دوئی ہے نیش یاب کریں گی۔

نظاآ بِكاس نِ آ پكارزورديا،اسامه-واه، واه كيابات بودعيه في في عالى في خط ركيا-

ہائے اللہ اب ہید کھنارہ گیا تھا۔رقیہ بیگم نے سرپیٹ لیا اب تو پیٹکیں چڑھائے گاعشق کی۔''وہ غصے سے انھیں اور دو تین ہاتھ اس کے چبرے پرجڑ دیئے۔

اس کے روئی جیسے گال و کمنے لگے۔ مامی میرا است پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ'' مجھےتم پر بھروسہ ہے۔'' ہونہہ بھروسہ ہے اس نے تقارت سے کہا۔'' چل جھوڑیار ویسے Thanks تو نے میری مددتو کی۔ چل بعد میں ملتا ہوں تجھے Ok۔'' ساتھ ہی اس نے فون بند

ر دیا۔ انبھی وہ پلٹا ہی تھا کہ سامنے سے ودعیہ بے یقینی سے کھڑی۔

''آپ مجھے تن نفرت کرتے ہیں کہ آپ نے بیسب کیا۔اسے یقین نہیں آ رہاتھا کہ عالی اس حدتک جاسکتا ہے۔''

بچپن میں تو ٹھیک تھا وہ اسے چھوٹی موٹی گڑ ہر کرکے ماریا پھرڈانٹ پٹوا دیتا مگراب اس نے اس کی عزت کے ساتھ کھیلا تھا۔اگر ماموں اس پریفین نہ کرتے تو ...... وہ اس سے آگے نہ سوچ پائی اور

جبکہ عالی کولگا کہ اب اس کی خیر نہیں۔ ووعیہ اپنے کمرے میں آ کرخوب روئی اس کا دل کیا کہ ماموں کو بتا دے پھر بیسوچ کرڑک گئی کہ ماموں کا عالی کے اوپر سے اعتبار نداٹھ جائے بیسوچ کرخاموش ہوگئی۔

عالی ڈرگے مارے کمرے سے باہر نہیں نکلا کہ ودعیہ نے پاپا کو نہ بتا دیا ہو گر دوسری طرف ہنوز خاموثی تھی۔

اس دن کے بعد سے ودعیہ نے تقریباً عالی کو مخاطب کرنا حجھوڑ ہی دیاالبتۃ اس کے کام کرنے سے انکار کامطلب اپنی شامت بلواناتھی ۔مجبور ااسے کام کرنے تھے۔

عالی بھی اس دن کے بعد سے شرمندہ ،شرمندہ رہا پہلے اس نے سوچا کہ معافی مانگ لوں پھرا نا اور ضد درمیان میں آگئی اس لیے خاموش رہا۔ ضد درمیان میں آگئی اس لیے خاموش رہا۔ یہ خط<sup>عمہ</sup> ہیں کس نے دیا ہے؟ مجھے نہیں پتاماموں میں اسے نہیں جانتی۔'' وہ سر کھکا کر بولی۔

جھکا کر ہولی۔ ''پہلے کتنی دفعہل چکی ہواس ہے؟'' '' میں نے اسے بھی نہیں دیکھا ماموں۔'' اس کی آئکھوں میں آنسو تھے۔ ولی اور عالی بھی آگئے۔

'' پایا اس خط کے مضمون سے لگتا ہے کہ واقعی ودعیہ اسے ہیں جانتی۔''ولی بولا۔

ہوں .....گہری سوچ میں تھے جبکہ عالی غیر معمولی طور پر چپ ۔وقارصاحب اٹھےاور ودعیہ کی طرف بڑھے۔

ودعیہ کولگا جیسے زمین پیروں کے نیچے سے سرک رہی ہو۔اب ماموں مجھے ماریں گے۔مامی کی طرح اس نے سوجیااور زور سے آئیسیس بند کرلیں۔

'' وقار صاحب نے اس کے سریر ہاتھ رکھا ، مجھے پتاہے کہتم ہے گناہ ہومیری بکی ، مجھے کسی اور کا تو پتانہیں مگر اپنی تربیت پر بھروسہ ہے۔ انہوں نے سرتھیایا۔

ودعیہ نے مشکورنظروں سے سراٹھایا۔ جبکہ عالی کو ساری پلانگ اکارت ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ رقیہ بیگم کا منہ تو کھلا کا کھلا ہی رہ گیا جبکہ ولی نے بھی اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔

عالی غصے ہے کمرے میں چکرلگار ہاتھااتی محنت سے ساری پلانگ کی تھی مگرسب کیے کرائے پر پانی پھر گیا۔

۔ فون کی بیپ نے اس کے قدموں کی ارتعاش کو تم کیا۔

مم کیا۔ " ہاں یار اسامہ کہاں یار سارا کیم ہی الث ہوگیا۔ میں نے سوجاتھا کہ پاپااور پھے نہیں تو کم از کم دو تین تھیٹر تو مار دیں سے مگر پاپانے تو اس کے سر

ووشيزه (130)

یمٹرک کے بیپرز ہو گئے تھے اس کیے وہ جاہ ر ہی تھی کہ ساتھ والے بلاک میں جو ویسٹنل سکول ہے وہاں واخلہ لے لے تکرمسکلہ مامی سے اجازت لینے کا تھا کیا کروں کہ مامی اجازت دے دیں وہ

سوچ سوچ کر پر بیثان ہوئی تھی۔ آج اس نے بڑی محنت سے کام کیا اور کھا نا بھی بنایا سوئے اتفاق اچھا بن گیا اس نے دو پہر کومیزیر

مای مجھے آپ سے بات کرنی ہے اس نے تھوگ نکل کر کہا۔انہوں نے بھویں سکیڑیں۔ مای میں نے ولیشنل اسکول میں داخلہ لینا ہے ای نے ساری ہمت جمع کر کے کہا۔

كياكرنا ب وبال واخله لے كر؟ انہول نے گلا*س میں یا*نی ڈالا۔

مامى فارغ مول تو سوحا سلائى وغيره سيكه لول اس نے نظر جھا کر کہا۔

"فارغ كبال موتم كام تمهاري مال كركى -" ''اس نے ایک وم سراٹھایا۔ کام بھی کر دوں کی۔ اس طرح اپنی ماں کی بے عزنی سن کر آ واز

جانے ویں امی اچھا ہے سلائی کے پیے ج جائیں گے جوآپ درزی کو دیتی ہیں ۔عالی بولا جو حیب کر کے من رہا تھا۔

ودعيه كوجيرت كاشديد جھنكالگا۔ آج پہلی باروہ اس کی طرف داری کرر ما تھا۔ ہوں تھیک کہتے ہو۔ بیہ سینا کیے لے کی تو درزی والے پیسے نیج جا میں مجے و پہے بھی جارسورو ہے لیتے ہیں وہ کم بخت اور مہنگائی 

ہوتا جا رہا ہے کالج ہے آ کر کمرے میں کھس جاتا ہے اور پھراکیڈی بھی تہیں جا رہا۔ شام کو کہیں نکل جاتا ہے اور رات کئے واپس آتا ہے آخر چکر کیا

وہ سوچ رہی تھی مگرا گلے بل بولی۔ '' مجھے کیا جو بھی کرے میری بلا ہے۔'' وہ کہہ کر کاغذیرکٹنگ کرنے تھی۔

آج زکیہ بیگم کی تیملی پھر سے آئی ہوئی تھی اور بھرہے ودعیہ کا کام حارگناہ زیادہ بڑھا ہوا تھا۔کہاں جاريانج لوگوں كا كھانا اور كہاں ڈبل بندے اب إس نے مکمل گھر سنجال لیا سارے کام وہ خود کرنے لگی تھی۔ بیٹاتم جائے بناؤتو میں ذرامغرب کی نماز پڑھ کے آتا ہوں و قارصاحب و دعیہ کو کہہ کرنگل گئے۔ ودعیہ جائے نماز پر دعا ما تگ کراتھی اور جائے نماز کپیٹی اور دوپٹہ اٹھی طرح شانوں پر پھیلا کر کچن

باتی سارے لاؤیج میں بیٹے باتوں میں

وف سے۔ ارے وقارصا حب سی مخص نے آ واز دی۔ ارے سہیل صاحب کیے ہیں آپ۔ شناسا فض دیچے کروقارصاحب نے مصافحہ کیا۔ الله كاشكر ہے آپ سائيں۔ آپ كى بيكم ہاسپول سے آئیں۔ جی وہ حیران ہوئے۔

سہیل صاحب وقار صاحب کے دوست تھے اورانہوں نے اکیڈی کھولی ہوئی تھی وہیں پڑھتا تھا۔ ارے عالی نے بتایا تھا کہاس کی امی کی طبیعت تھیک ہیں ہے وہ ہاسپٹلا تز ہیں اس کیے وہ کچھ دنوں ے اکیڈی ہیں آرہاہ۔ وقارصاحب شرمندہ ہوئے اورغصہ الگ ای وه کیسی میں۔

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

ماموں لاؤنج میں تہل رہے تھے جبکہ رقیہ بیلم چیزین نھیک کررہی تھیں ولی و قارصا حب کی حالت کا بغورجا ئزه لےرہاتھا۔

کیا کرر ہاہے وہ؟ وقارصاحب نے ودعیہ ہے

و دعیه کی سانسیس پھول رہی تھی۔وہ خاموش رہی اور ہاتھ مروڑ رہی تھی۔

میں نے پوچھا کیا کر رہا ہے وہ اور اپ كري ميں \_آ واز كرجى وہ ايك وم كھبراكى اور ماموں کواتنے غصے میں اس نے بھی تہیں دیکھا تھا۔ رقیہ بیٹم کے ہاتھ بھی رک گئے۔

وہ ..... وہ سکریٹ پی رہے تھے۔ اس نے

اوہ میرے خدا بیسننا بھی باتی رہ حمیا تھا وقار صاحب نے سر پکولیا۔

ر قیہ بیٹم اور ولی ایک دوسرے کی شکل و مکھر ہے تھے۔اہیں پتاہیں تھا کہ ہوکیار ہاہے۔ یایا آپ نے بلایا۔عالی نیچے آیا غیر معمولی

خاموتی بروه تھٹکا۔ ہاں ادھرآ و انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے بلایا جبکہ آسمیں غصے سے لال ہور ہی تھیں۔ تہاری ماں ہاسپیل میں ہےنا وہ کر ہے۔

آپ کوئس نے کہاہے ای تو یہاں ہیں۔وہ نڈر بن کر بولا۔ تمہارے بیچر نے تم نے اکیڈی میں حجوث بولا ہے اور چھٹیاں کررہے ہو بیرسیج ہے تال

آ دازادراو کی ہوگئی۔ عالی کوخطرے کی تھنٹیوں کی آ دازیں آنے لگی۔ و.....وه اپو.....وه پهلې د فعهمرايا-

اورتم نے سکریٹ پینا کب سے شروع کیا۔ تم

الله كاشكر بفيك بي-چلیں آؤں گامیں بھانی کا گھرپتا کرنے اب چلتا ہوں اہوں نے مصافحہ کیا اور بڑھ گئے۔ جبكه وقارصاحب كايإره هرقدم كےساتھ بروهتا

کھر آگر وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلے گئے ۔ سوچ سوچ کران کا خون کھول رہا تھا۔ عالی اس حد تک ہاتھ ہے نکل گیا انہوں نے بھی غورنہیں کیا۔ مگراب وہ سنجیدگی ہے سوچ رہے تھے انہوں نے گزشتہ دنوں برغور کرنا شروع کر دیا۔

عالی کی ڈریٹک پہلے جسی تہیں رہی تھی اور وہ رات کو بھی دہر تک باہر رہتا تھا تعنی وہ آ وارہ ہور ہا

'' ماموں جائے'' ودعیہنے بھاپاڑا تا کپ ان کے سامنے کیا۔

" ہوں رکھ دو۔'' ودعیہ کوغیر معمولی بین کا اظہار

وہ پلٹی ہی تھی انہوں نے مخاطب کیا۔ ولى كى خالە چلىس كئى كىيا؟ "جي مامول انجھي <u>ٽکلے</u> ہيں۔" عالى كوبلاؤ كہاں ہے؟

''اینے کمرے میں ہے بلانی ہوں۔وہ تھی آج يقينا كجه مواع مامول غصيس بي-

وہ اپنی ہی دھن میں ناک کیے بغیر واخل ہو ڪئي۔وہ آپ کو ماموں بلا رہے ہیں..... ابھی وہ بول بی رہی تھی کہ اسے شاک لگا عالی ایک وم ڈرکر پلٹااوراس کے ہاتھوں میں سکریٹ تھی۔ عالی ودعیه کود مکھ کرساکن ہو گیا۔

وہ مبھلی۔ماموں بلارہے ہیں کہدکر بلیث کخ جلدی جلدی دو، دوسیرهیاں بھلانگ آئی جیسے پیچھے آگ کی ہو۔

آ ہتہ وہ لڑ کھڑا ہٹ ختم ہوگئی اور پچتگی آ گئی۔ ایک دود فعداس نے رقبہ بیم کے پرس سے بھی یے جرائے تھے اور الزام ودعیہ پر ڈال کراہے مار بھی پٹوائی تھی۔ ظاہر ہے رقبہ بیٹم اپنے بیٹے پر آ تکھیں بند کر کے بھروسہ کرتی تھیں بھلاوہ کیسے اس پر شك كرعتي ميس اس نے ايك تيرے دوشكار كيے تھے یہے بھی چرائے اور ودعیہ ہے اپنی از لی دعمنی بھی نکال لی میں۔ودعیہ بے جاری کہتی رہ گئی مگریفین کس کو تھا۔ وقارصاحب گويقيناً بهت د كه موا تقاايخ بينے كى حركتون كااوراس سے زیادہ د كھاس بات كا تھا كمان ہے اپنے بیٹے کو لے کر اتنی بڑی غفلت کیسے ہوگی تھی۔کہاں اس کی تربیت میں کی آ گئی تھی کہ وہ بری راہوں کا مسافر بن گیا تھا۔

مكر پھرالله كاشكرادا كيا كەشروعات ميں ہى ان کوآ گاہی ہوگئی تھی ورندا کر کہیں در ہو جاتی تو اسے وايس لا نامشكل موجاتا مكراجهي وقت تقاللهذا انهول نے سمجھانے کا فیصلہ کیا۔

عالی اینے بیڈروم پراوند تھے منہ پڑا ہوا تھا بار باراس کی آنگھوں میں وہی سین چل رہا تھا جب ابو نے اے تھیٹر مارا۔

غصے اور بے بی سے اس کی آ تھوں میں آ نسوآ گئے تھے۔اجا تک اے اپنے سر پرکسی کے شفیق ہاتھ کا احساس ہوااس نے بلیث کرد مکھا۔ ابوآپ .....وه اٹھ کر بیٹھ گیا۔ " بان میں ..... کیوں نہیں آ سکتا۔" وہ

وہ سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ کچھ دریے خاموثی رہی پھر وقارصاحب بولے مہیں پتاہے عالی آج تم نے مجھے كتنا دكه ديا بتمهارى حركت كى وجه سے مجھے كتنى شرمندگی ہوئی ہے تمہارے استاد کے سامنے۔اوپر

میں پیخرانی کہاں ہے آگئی۔ ابومیں نے کوئی سگریٹ نہیں پیا۔وہ بولا۔ تھڑاک،تھڑاک وقارصاحب نے دوہاتھاس کے منہ پر جڑ دیے۔وہ شاک کی حالت میں دیکھر ہا تھااہے یقین نہیں آ رہاتھا کہاہے ماربھی سکتے ہیں۔ مندسے بدبوآ رہی ہے اور کہدر ہاہے کہ سکریث نہیں پیا تھڑاک ایک اور تھیٹر مارا۔

ابو.....ولی جلدی ہے آ گے بڑھا۔رقیہ بیٹم نے بھی کندھے پر ہاتھ رکھا۔

'' رہنے دیں جوان بچہہاں پر ہاتھ اٹھا تمیں گے۔ میں سمجھاؤں کی اسپے۔ جبکہ ولی نے عالی کو بكرا\_ودعيه تفرتفر كانب ربي تعي \_

" كياسمجها وَل كي سمجهانے كا وفت كزر كيا بيكم تم نے ہی اے سر پر چڑھایا ہوا ہے۔''اب وہ رقبہ بیگم ير برس رے تھے۔ ولی لے جاؤاے يہاں ہے ورنہ میں کچھ کر بیٹھوں گا۔ انہوں نے ولی کو کہا اور ایک نظرعالی پرڈالی۔

اس نے اب تک ہاتھ منہ پر رکھا ہوا تھا۔ مگر ندامت كاايك آنسونيس تفا-

ودعیہ ابوکو یائی بلاؤ۔ ولی جاتے ہوئے ودعیہ کو

ہوں وہ کہہ کر کچن میں چلی گئی۔ ☆.....☆.....☆

عالی کی بیرحالت بری صحبت کی وجہ سے ہوئی تھی نے گھر میں آنے کے بعد برانے دوست چھوٹ كئے تھے۔كالح جانے كے بعد كچھ برے لوكوں سے والی کی دوستی ہو گئی تھی کا لج کو بھی بنگ کر کے نکلتے رہتے تھے پڑھائی بس نام کی روگئی تھی۔

میلی دفعہ ہی کوئی مشکل کام ہوتا ہے عالی کے ساتھ بھی ہیہ ہوا تھا شروع شروع میں تو مجھوٹ الولتے وقت اس کی زبان لڑ کھر اتی تھی مگر آہتہ

ے تمہاراسگریٹ والاحجوث مجھے کچھزیادہ ہی غصہ آ گیاای وجہ ہے میرا ہاتھ اٹھ گیا۔ مجھے انسوں ہے کہ میں نے تم پر ہاتھ اٹھایا۔

عالی نے سراٹھایا تو وقارصاحب کے چہرے کو د يکھاان کي آنگھوں ميں آنسو تھے۔

Am Sorry اابووہ بہت دفت سے بولا۔ ميرى علطي تفني مجصح جھوٹ تہيں بولنا جا ہے تھاوہ

میں تمہاری Sorry اس وقت قبول کروں گاجب تم مجھ ہے وعدہ کرو کہ آئندہ ایسا کوئی کام تہیں کرو گے جس ہے مجھ کوشر مند کی ہو۔انہوں نے اس کے سریر ہاتھ رکھا۔

''تم جانتے ہوعالی تم اور ولی ہی تو میری زندگی کامحورہوتم لوگ ہی میری زندگی کی کمائی ہو۔ میں نے حلال رزق ہےتم لوگوں کوزندگی کی ہرخوشی دینے کی کوشش کی ہے۔ جھے میرے خدا پر جروسہ ہے کہ وہ میری زندگی کی کمائی کو ضائع نہیں کرے گا۔'' وہ

جذب سے بولے۔ عالی بڑھ کران کے سینے سے لگ کررونے لگا۔" میں وعدہ کرتا ہوں یا یا اپنی طرف سے بوری کوشش كرون كا آپ كوآئنده كوني تكليف شدون-" ہوں مجھے تم سے بیای امید ہے۔" انہوں نے اس کی کمرسہلاتی۔

عالی آ ہتہ آ ہتہ اپنی پڑھائی میں سیریس ہو گیا تحمر وفتت وہ کافی ضائع کر چکا تھا ای وجہ ہے اس کے F.S.C میں نمبرتو اچھے آئے عمراتے ہیں کہ اے انجیز تک کالج میں داخلہ ملتا۔ اور وقارصاحب اے پرائیویٹ کالجوں میں داخلہ کر دینے کی استطاعت تہیں رکھتے تھے۔وہ اس کی لاکھوں کی فیس وے سے قاصر تھے ای لیے اس نے آ کے کامرس

جوائن کی۔

ودعیہ کا رزلٹ بھی آیا تھا اور اس کے بھی اچھے تمبرز تھے۔سوئے اتفاق ودعیہ کے تمبر ناکلہ سے زی<u>ا</u> دہ تھے۔اورودعیہ کوحفیقی خوتی اس بات کی تھی۔ ☆.....☆

آیا کیا سوجاہے آپ نے اس کلموہی کا۔''زکیہ بیم رقبہ کے کان میں م*ص کر* بولیں۔ "كيامطلب بيتمهارا؟"

مجھی میٹرک کرلیا ہے اس نے اب اسے بیاہ دیں کوئی کلرک وغیرہ و مکھ کر۔''انہوں نے مدعا بیان

''ابھی ابھی تو صرف 16 سال کی ہوئی ہے اور اس کے ماموں ہر گرمہیں مانیں گے۔'' رقیہ بیکم سیج کے دانے گراتے ہوئے بولیں۔

"اورویے بھی اب اس نے گھر سنجال لیا ہے مجھے بھی سکون ہے اچھا ہے دوجا رسال ادررہے اتنے میں میں اینے بیٹوں کی دہنیں لے آؤ کی اتن دریتک تو بیکام کرے کی اور مجھے بھی زیادہ کام کرنامہیں

ر قیہ نے زکیہ بیگم کو چپ کی کروا دیا۔ "ارے ولی جارے یاس بھی بیٹے جاتیں۔" ولی اجھی اندرآیا ہی تھا کہ شاکلہ نے صوفے پرایخ ساتھ جگہ بناتے ہوئے کہا۔

البھی میں ذرا فرکیش ہوجاؤں پھر آؤں گا۔ولی كهه كرنكل كيا جبكه شائله كاچېره بجه كيا۔ . ودعیه برائے فورے اسے دیکھر ہی تھی۔ نی کڑیئے پانی پیادے مینوں ذرا۔ز کیہ بیکم نے

جی خالہ وہ کہہ کر اٹھی اور اس کے پیچھے ہی رضوان بھی اٹھا۔ و<u>ہ کو</u>لر سے یانی بھر کر پلٹی ہی تھی کہ رضوان کو

بالکل اپنے بیجھے کھڑے و کیھ کرڈر کے مارے گلاس جھلک گیا۔

. ک ....ک ....کوه جا ہے تھا۔ وہ تھوک نگل کراس کی لال آئکھوں کود مکھ کر بولی۔

''ہاںتم!وہ ہے باک سے بولا۔ پھر ہننے لگا۔ ودعیہ کواس کی ہنسی زہر لگی۔'' مجھے جانے دیں راستہ حجوزیں۔'' اگر نہ جانے دوں تو وہ دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر بولا۔

وہ تھوڑا جھکا اور منہ سے لالی صاف کرتے ہوئے بولا تو سونی ہے کہ صرف مجھے ہی لگتی ہے۔'' جبکہ آئکھیں عجیب وحشی لگ رہی تھی وہ غیر محسوس طریقے ہے پیچھے جھکی۔

ودعیه ذرا جائے تو پلا دو عالیاجا تک داخل مواراس طرح رضوان کو ودعیه پر جھکا دیکھ کڑھ تھک گیا۔

" نیر کیا ہور ہا ہے؟"اس نے خشکیں نگاہوں ہے دونوں کو گھورا۔

رضوان کے ہاتھوں سے طوطے چھوٹ گئے۔وہ .....وہ میں اسے کوئی بہانہ نہیں سوجھ رہا تھا پھر اچا تک واقع کے اس میں اسے کوئی بہانہ نہیں اور بھین کر بولا میں اچھین کر بولا میں پانی لینے آیا تھا وہ کہہ کرنظریں چرا کر عالی کی بغل سے نکل گیا۔

عالی نے ایک تیزنظرودعیہ پہڈالی اور وہ چور بن کرنظریں جھکا گئی۔

رضوان کی برتمیزیاں دن بدن برهی جا رہی خصی وہ آتے جاتے کوئی نہ کوئی ہے ہودہ جملہ کس دیتا یا گھراکیلا یا کر پہنچ جاتا وہ ڈرکر کسی کو پچھ بتا بھی نہیں عتی تھی کوئی یقین نہ کرتا حالانکہ سب کو پتاتھا کہ رضوان ایک نمبر کا آوارہ ہے۔

☆.....☆

فارغ ہوگئ تھی اور عالی نے گر بجویش کرلیا تھا۔ ولی نے MBA کر کے جاب شروع کر دی تھی ذکیہ بیم کا آنا جانا بڑھ گیا تھا خاص کر شاکلہ کو لے کر آنا۔ شاکلہ بی بی بھی اپنے مقصد میں کافی حد تک کامیاب ہوگئی تھیں۔

وہ ولی کو اپنی طرف مائل کرنے میں کامیاب پی تھی۔

اب اکثر وہ دونوں اکھٹے بنتے ہوئے باتیں کرتے ہوئے یائے جاتے تھے۔

بھی آیا میں سوچ رہی ہوں کہ شاکلہ کواب بیاہ دوں یے 'زکیہ بیگم نے بڑی تاڑ کر بات کرنا شروع ہوئیں۔

"" ہاں ماشاء اللہ اب تو BA کیے بھی سال ہونے کو آیا ہے اب سوچا ہے کہ شادی کر دوں۔حالانکہ رضوان بڑا ہے مگر بیٹیاں تو جلدی ہی بیابی جاتی ہیں ناں۔ وہ ایسے بولیس جیسے فلسفہ جھاڑ

" ہاں سے کہ رہی ہو۔اب میں بھی ولی کا سوج رہی ہوں۔ ماشاءاللہ کمانے لگا ہے اب سبراسجا دوں میں بھی۔میری خواہش ہے کہ شائلہ میرے گھر کی بہو ہے۔" رقیہ بیٹم دونوں کو دیکھ کر بولیس جہاں شائلہ ولی گئی ہات پرشرم کے مارے دو ہری ہوئی جارہی تھی۔ گئی ہائے آیا ہے کہ درہی ہوکیا .....؟" زکیہ بیٹم کی خوشی کا کوئی ٹھکا نہیں تھا۔





## محبتوں سے گندھی تحریر

تیز تیز چلتے ہوئے وہ دنیا جہان کی باتیں کرتے اکنامکس ڈیپارٹمنٹ سے فارمیں تک پوائٹ کے لیے جب پہنچیں پوائٹ جا چکی تھی اور دہ دونوں ایک دوسرے کو پوائٹ نکل جانے کا سبب تقراتیں آپس میں الجھنے گئیں۔" میں نے کہا جسی تھا ہائی، ذرا جلدی چلو، گرتم سے چلا ہی نہیں جارہا تھا لے کرنکلوا دیا نہ پوائٹ ۔اُم کیلی پسینہ جارہا تھا لے کرنکلوا دیا نہ پوائٹ ۔اُم کیلی پسینہ یو تجھتے ہوئے اس پر گرئی تھی۔

پ پ د'' با تیں بنا بنا کر اور مرمرخود چل رہی تھیں سارا الزام لیکن میرے سر پر ڈال رہی ہو۔'' وہ کہاں کم تھی الٹاای پر چڑھ دوڑی۔

''غلط کی کہ بھی ہو، پوائٹ تو نکل گئی نا، اب میری سلور جو بلی گیٹ تک جانے کی بالکل ہمت نہیں ہے۔فون کر کے سجان بھیا کو بلالیتی ہوں'' دھوپ سے بچنے کو درخت کے نیچے کھڑے ہوتے ہوئے بولی اور بیک سے فون نکال کر اس نے بھائی کانمبر ملایا تھا۔''

مانی کچم معروف ہیں اس لیے نہیں آ عیس

Section

گے کہدہ ہے ہیں کہ ہم آٹو ہے آجا ئیں۔'' اس نے منہ بنا کر کہا اور وہ بری طرح چونک ع

گئی۔ ''لیلی تم نے ان لڑکیوں کو دیکھا، ہم بھی اس طرح لفٹ لے کرچلیں۔'' وہ اس کے دھوپ کی تمازت سے دہکتی سرخ رنگت کو دیکھتے ہوئے عجیب وغریب بات کہ گئی تھی۔

عجیب وغریب بات کہدئی گی۔ د ماغ خراب ہوگیا ہے۔' وہ یوں بولی جیسے اس کی د ماغی حالت پرشبہ ہو جلا ہو۔' یاراس میں قباحت ہی کیا ہے اور لڑکیاں بھی تولیتی ہے، ہم بھی جسٹ ایڈونچر کے لیے سلور جو بلی گیٹ تک آٹو میں جانے کے بجائے لفٹ لے لیتے ہیں۔' وہ مزے سے بولی تھی۔

'' ہرگزنہیں، ہم کسی کی روش اختیار کرنے کو اپنے معیار ہے تو نہیں گر سکتے ۔اور گھر میں کسی کو خاص سجان بھیا کو پتاتا لگا تو وہ سخت غصہ ہوں سمر '

أم ليل نے اس كى توجه دوسرى طرف دلائى



سی۔ 'ہم کی ہے کچھ چھپا ئیں گے کب،گھر جا کر بتادیں گے۔''

وہ تو جیسے لفٹ لینے کا فیصلہ کر چکی تھی اور اس کے منع کرنے کے باوجود اس نے گاڑی کو ہاتھ دے دیا۔ ملک زونیر عباس ،جس نے درخت کے سائے میں کھڑی دشمن جان کو دیکھ کر ڈرائیور کو گاڑی تھی جواس گاڑی تھی جواس کے حساب سے اس کے ہاتھ دینے پرٹر کی تھی اور وہ تو جیسے کھل ہی اکھی اور دمنے رسے مسکراتی اُم لیا وہ تو جیسے کھل ہی اکھی اور دمنے رسے مسکراتی اُم لیا کوفا تحانہ نگا ہوں ہے دیکھا۔

'' تم نے کیا سوچا تھا کہ میں لفٹ نہیں لے ''

مرسڈیز کے تھلے درواز ہے لگی جانب اشارہ کیا تھا۔'' ہمیں ہےلفٹ کینے کا شوق چرایا ہے تو تم لو لفٹ، میں اکیلے ہی آٹو سے چلی جاؤں گی۔''وہ قدرے نا گواری سے بولی تھی۔ مکر آج اس کے دل و د ماغ میں لفٹ لینے کی دھن سوار ہو کئی تھی اس کا باز و تھاہے گاڑی کی طرف پڑھی اور گھورنے اور مزاحمت کی پرواہ کیے بغیر کھلے دروازے ہے اندر دھکیلا اور خود بھی بیٹے گئے۔" ہائی میں مہیں جان .... ' غصے سے کھولتی ہوئی سیدھی ہوئی تو نگاہ ملک زونیرعبای کےمسکرائے چبرے بریزی اور اس کی نا گواری میں کئی گناہ اضا فیہو گیااوروہ اُم ہائی کو کھا جانے والی نگاہوں ے دیکھنے لگا مگر وہ بھی ڈھیٹ بن گئی اور ملک ز و نیرعبای کی خیرخیریت در یافت کرنے لگی کہوہ ان کا کلاس فیلو تھا اور اس کو دیکھے ہی تو اس نے زِ بردستی اُم کیلیٰ کوگاڑی میں دھکیلاتھا تا کہ وہ اس محص کوتقر بیا 3 ماہ ہے جانتی تھی اور اس کے طور طريقے ويکھ کراس پر بھروسہ کرلیا کیونکہ ویسے بھی

آج لفٹ لینے کی دھن اس پر بری طرح سوارتھی وہ اندر بی اندر پیچ و تاب کھا رہی تھی کہ اس نے کیدم ڈائیکٹ اس سے پوچھ لیا۔ ''کیسی ہیں آپ اُم لیکی .....؟'' ''آپ ہے مطلب .....؟''

اس کی شائنگی ہے ہوچھے پر وہ برہی ہے ہولی تھی۔ اور وہ مسکرایا تو اس نے گھرا کر اس کی کانچ کی ہوگئی ہے۔ اور وہ مسکرایا تو اس نے گھرا کر اس کی جب کداب وہ اس کا جائزہ لے رہا تھا، سیاہ کارٹن کے سوٹ میں ہم رنگ آنچل سیلقہ سے شانوں پر پھیلائے، سرخی مائل رنگت، پلکیس جھکائے، گلا بی دانتوں تلے کیلتی وہ ہمیشہ سے زیادہ بہت خاص لگی دانتوں تلے کیلتی وہ ہمیشہ سے زیادہ بہت خاص لگی کو گھور نے لگی کہ وہ ان نگا ہوں کو محسوس تو کائی اور اس کی نگاہ محسوس کر کے وہ نے اس کی جو نہ تھا کہ وہ دونوں کی بہت ریز رورہتی تھیں اور بات کرنے کا موقع ہی بہت ریز رورہتی تھیں اور بات کرنے کا موقع اُس بانی نے جیسے خود ہی فراہم کر دیا۔ اس لیے اُس کے اُس بانی نے جیسے خود ہی فراہم کر دیا۔ اس لیے اُس کے اُس بانی نے جیسے خود ہی فراہم کر دیا۔ اس لیے اُسے رہ رہ کراس پرغصہ آرہا تھا۔

''سلور جو بلی گیٹ تک وہ شخ زائد کے راستے سے پنچ تو اس نے گاڑی رو کنے کا کہد دیا

'' آپ دونوں اطمینان سے بیٹھیے کے نیج راستوں میں چھوڑ نا ملک زونیرعباس کی سرشت میں شامل نہیں ہے۔ ایڈریس بتا و سیجیے، منزل پر ہی چھوڑ دیں گے۔''

'' چھوڑنا ہی ہے تو کیا رازستہ اور کیا منزل،آپ گاڑی روکیے۔'' وہ خودکو کمپوزڈ کرتی خود اعتمادی سے بولتی تھی اور اس کے بھرے بھرے لبوں پرمسکراہٹ بھر گئی۔

"مسائم ہانی، بہتر ہوگا آپ ہی ایدریس بتا ویجیے کیوں کہ آپ کی فرینڈ لڑنے کے موڈ میں



لگ رہی ہیں۔ "جس لڑکی کو پہلی نگاہ میں دل دیا تھا گزرے تین ماہ میں جس کے خیال سے اپنے تصورات کو آباد کیا تھا ہزاروں با تیں کی تھیں اس کو روبرود کھنااور بات کرنااس سے بے حدا چھا لگ رہا تھا۔" آپ ہمیں یہیں اتارد بجیے۔ہم آ ٹو ہے چلیں جا کیں گے۔"

" ہم کلاس فیلو ہیں، ایک رشتے والے کی بنسبت آپ مجھ پر بھروسہ کرسکتی ہیں۔ "اس نے شائنگی ہے بات کائی تھی اور اس نے بنا کوئی شائنگی ہے بات کائی تھی اور اس نے بنا کوئی دوسری بات کے ایڈرلیس بتا دیا۔ "اس سب کے لیے بیس تمہیں بھی معاف نہیں کروں گی۔اورسب کو خاص سبحان بھیا کوتمہارا کارنامہ ضرور بتاؤں گی۔ "وو اُم ہائی کو گھورتے ہوئے دیے دیے انداز میں دھمکاری تھی اور اس کومسکراتے و کھے کر انداز میں دھمکاری تھی اور اس کومسکراتے و کھے کر وہ اُس جھے انداز میں دھمکاری تھی۔ "منحوں منگی ہاند ھے بس مجھے وہ اس جھے اس مجھے

ہی دیکھے جائے گا یہ بیں کہیں اور دیکھ لے۔گھٹیا، چیپ انسان۔' وہ اس کی نظروں سے کنفیوز ہوتی ، کھو لتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ رنگ ٹون پر سوچیں منتشر ہو گئیں، اس نے ایکسیوز می کہہ کر کال ریسیوکرلی۔''سلام، بڑے لالہ!''۔ کال ریسیوکرلی۔''سلام، بڑے لالہ!''۔

'' میں ٹھیک ہوں بڑے لالہ، آپ کیے ہیں؟ حویلی میں سب کیے ہیں؟''اس کا گھمبیر باادب لہجہ گاڑی کی خاموثی میں گونج رہا تھا۔'' سب ٹھیک ہیں، بے بے بچھ بیار ہیں،تمہیں یادکررہی ہیں،حویلی چلے آئے۔''

'' بہت بہتر بڑے لالہ! میں ایک گھنٹہ تک گاؤں کے لیے نکلتا ہوں۔'' اس نے فورا ہی آنے کا عندیہ دیا تھا۔ بات کرتے ہوئے چھینک کی آ وازیر و واس کی طرف



کی خفی اُم کیلی، آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اسے اس کی غلطی کا ادراک ضرور کروا تا۔ مگر آپ آئندہ کچھ بھی کہنے سے پہلے سوچ کیجھے گا کہ میں غلط بات برداشت کرنے کی صلاحیت نہ ہونے کے برابر رکھتا ہوں۔''

''آپکیا صلاحیتیں رکھتے ہیں کیانہیں بیمیرا دردس نہیں ہے۔ لفٹ دینے کا بہت شکر ہے۔' وہ اس کی بات کا بہت شکر ہے۔' وہ کی بات کا بات کے بات کا میں ہوں ۔ اور ہوئی ہے وہ فی الحال بتانے سے قاصر ہوں ۔ اور دوس بات کا دردسر بن دوس کا دردسر بن کا دردسر بن حالے گا۔''

اس کی مزاحمت کے باوجود اس نے بات
مکمل کرنے کے بعد ہی ہاتھ چھوڑا تھا۔ ڈارک
براؤن جھیل می آنکھوں میں ناچتی نمی اس کی
آنکھوں کو ہے اختیار کرگئی اور وہ اس کولمحہ بہلحہ خود
سے دور جاتے و یکھتا رہا۔ گھر میں قدم رکھتے ہی
آنسوگرنے گئے۔ جوسجان کو دیکھتے ہی اس نے
سرعت سے صاف کرلیے۔

''لیلی کیا ہوا ہے، تم رو کیوں رہی ہو۔
اورآ ج آئی کس کے ساتھ ہو؟'' وہ باہر سے آیا تھا
اس نے سیاہ مرسڈ پز سے اُم لیلی کو اتر تے دیکھا
تھا۔'' یہآ پ مجھ سے نہیں اُم بانی سے پوچھیں۔''
وہ کچھ فاصلے پر کھڑی اُم بانی کو گھورتے
ہوئے تیز قدموں سے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔اور
وہ اس سے پوچھے لگا تو وہ سچائی بتاتے ہوئے ڈرو
مواس سے پوچھے لگا تو وہ سچائی بتاتے ہوئے ڈرو
مجھک کا شکار ہوگئی۔'' ہانی! کچھ پوچھا ہے میں
خوبک کا شکار ہوگئی۔'' ہانی! کچھ پوچھا ہے میں

متوجہ ہوااورایک کے بعدایک تیسری چھینک ملک زونیر عباس کے کان کھڑے ہوگئے۔'' تم اس وفت کہاں ہو؟''وہ بھائی گی آ واز پر چونک گر فون کی جانب متوجہ ہوگیا۔

" بڑے لالہ! راستے میں ہوں، یو نیورشی سے گھر جارہا ہوں۔"

'' تمہارے ساتھ کون ہے؟'' لگی پسٹی کے بغیر پوچھا تھا۔''لالہ! مل کر بتاؤں گا، ابھی رکھتا ہوں۔سب کومیراسلام کہہ دیجیےگا۔''

'' وہ سمجھ گئے تھے کہ وہ ابھی پچھ بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہے اس لیے جرح نہ کی اور فون بند کر دیا۔''لالہ کو آپ نے میری طرف ہے مشکوک کردیاہے۔''

''اس کے سادہ سنجیدہ چبرے کو دیکھ اسے شرارت سوچھی تھی۔'' آخر آپ کے کہنے کا مطلب کیا ہے؟''وہ بھڑکی تھی۔ مطلب کیا ہے؟''وہ بھڑکی تھی۔

" اس کی خاموثی بری طرح تھلی تھی اور ساری بات س کر د ماغ ہی بھنا گیا تھا۔" تہارا د ماغ خراب ہوگیا ہے،ایسے کیسے تم ہے کسی اجنبی بر بھروسہ کرلیا؟"

'''اس کے بری طرح ڈیٹنے پر وہ روتے ہوئے منمنائی۔'' آئی ایم سوری۔

" سوری احتہیں انداز ہیں ہے بانی مجھ غلط ہوجانے کے خیال ہے ہی میرے رو نکٹے کھڑے ہورہے ہیں۔ اور مہیں اندازہ ہی تہیں کہ اندھی تقلید کے چکر میں تم ہے کتنی بردی علظی سرز دہوگئی ہے، جس سے لفٹ کی تھی وہ کوئی براسخص ہوتا تو ؟ '' وہ اس پر برس رہا تھا، اس کی آ وازس کر اُم کلیوم بھی آگئے۔ اور انہوں نے ہی معاملہ رفع و فع کرتے ہوئے اے کمرے میں بھیجااور بیٹے کو اتی بخت سے بات کرنے پر سرزنشکر نے لگی۔ '' آئی ایم سوری مما! بث بات ہی الی تھی کہ مجھے سنتے ہی غصہ آ گیا اور آپ دونوں کو ہی سمجھا دیجیے گا کہ اس طرح کی فضول حرکتیں میں بالکل برداشت نہیں کروں گا اور اس طرح کی پھر کوئی بات ہو اس ہے قبل ہی ان کا یو نیورشی جانا بند کروا دوں گا۔'' وہ بات ممل کر کے کمرے میں چلا گیا۔ عثان اور کا مران دو بھائی تھے ان کا اپنا کیدر کا برنس تھا عثان کے دو بیجے سبحان اور اُم کیلی تھے جبكه كامران كي ايك بي بيني أم باني تھي جبكه كامران اوران كي مسز آثھ سال قبل ايك خودكش بم دھاکے میں ابدی نیندسو گئے تھے۔ اور عثان نے بھائی کی آخری نشانی کواہے بیٹے سے منسوب كرويا، سجان اورأم مانى كے ول تو دھر كتے ہى ایک دو ہے کے لیے تھے بروں کی رضا سے ان کی محبت انہیں مل گئی ، دونوں کے نکاح کو گیارہ ماہ 

ہوگی۔ کہ اُم ہائی اور اُم کیلی دونوں ہم عمرتھی اور جامع کراچی کے اکنامکلس ڈیپار منٹ فرسٹ ایئر کی طالبیھی اُم ہائی فطرۃ نرم خود اور قدر ہے شرارتی سی تھی جبکہ اُم کیلی قدرے ضدی ا کھڑ مزاج تھی بالکل بڑے بھائی کی طرح کہ اینے آ گے اپنی بات کے آ گے کسی کو اجمجت وینا ان کی سرشت میں نہیں تھا۔اُم کیلی کے مزاج میں زی تو ہے کیکن جب غصے میں شعلہ جوالہ بنتی ہے تو ساری نرمی اور کوملتاً ای شعلے کی نظر ہوجاتی تھی۔جیسے آج أے أم ہائی پر بے حد غصبه آیا تھا۔ اول تو وہ لفٹ لینے کو تیار نہ تھی منتزا دیہ کہ ملک زونیر عباس ہے لفٹ لینا اور اس کی نگاہیں ذومعنی گفتگو اور ہاتھ بکڑنے نے تو ساری کسر ہی نکال دی تھی۔ ملک زونیرعبای پروه غصه تھا وہ تو تھا ہی مگروہ اُم ہائی ہے تو بات ہی نہیں کررہی تھی اورایساان کی اکیس سالہ زندگی میں پہلی دفعہ ہوا تھا اس کی ناراصکی اتی بری می کیاس نے دودن سے اس سے بات تک نہیں کی تھی جبکہ وہ اس کو منانے کی بہت کوششیں ہی کر چکی تھی۔

☆.....☆.....☆

''لیل اب اس سو کھول کھی جاؤ۔' ''نہیں بھول کئی ہیں، میں کیونکہ تم جانی ہو تلخ حقیقیں، تلخ یادی مجھے نہیں بھولتی اور تم نے تو لینے کو لفٹ لے لی تھی انجام کی پرواہ کیے بغیر ہمارے گھروالے ہمیں غلط بچھ سکتے تھے،کوئی ہا ہرکا ہمار می تھلید کرنی تھی ،اوراس ہے ہودہ تحض سے بندہ ورشتہ دارد کچھ کرہمیں غلط بچھ سکتا تھا۔ گرتمہیں بات تو ایسے کررہی تھی جیسے تمہارا چچیرا بھائی ہو، بات تو ایسے کررہی تھی جیسے تمہارا چچیرا بھائی ہو، اس کی گھٹیا نگا ہوں اور باتوں کوتم نے قتح کے نشے میں چورہوئے محسوس کیا ہی نہیں نہ، نہ تم یہ جانتی ہو کہ اس نے کیسے فعنول بکواس کر کے میرا ہاتھ پکڑا

Regison

سے تہارے ساتھ من بی ہیو کیا اور تم جلدی سے
جاکر منہ دھوکر آؤ ، سجان بھیا! کہ غصے کوختم کرنے
اور ناراضگی بھگانے کو ظاہر ہے ہیں نے ہی پچھ
کرنا ہوگا کہ وہ جو ہر دوسرے دن تم سے روٹھ
جاتے ہیں نہ تو اس میں بھی تمہاری ہی ہے وقو فی کا
ہاتھ ہے۔ منا منا کر تو تم نے انہیں نجریلی حسینہ ہی بنا
دیا ہے۔ ' آنسو بو نچھ کر مسکر اربی تھی۔ ' شرافت
سے بیٹھو، خبر دار جو لگائی بٹھائتی اور ادھرکی ادھر
والیج عور توں کی بری خصلتوں لکوا پنایا۔ ' اس نے
والیج عور توں کی بری خصلتوں لکوا پنایا۔ ' اس نے
تختی سے کہا تھا اور وہ ہنس دی وہ دونوں ایس ہی
تختی سے کہا تھا اور وہ ہنس دی وہ دونوں ایس ہی
لڑی جھگڑ تی تھیں اور پھر ایک ہو جاتی تھیں۔
لڑی جھگڑ تی تھیں اور پھر ایک ہو جاتی تھیں۔

'' فرونہیں کے نہیں ہوا ہے۔' '' فرونہیں کے نہیں ہوا ہے۔' وہ اس کے ہوا کیاں اڑتے چہرے کو دیکھ کرتملی آ میز لیجے میں بول کے درمیان اول تھی۔ دونظیموں کے اسٹو ڈنٹس کے درمیان تصادم ہوگیا تھا وہ لوگ آ خری کلاس لے کر گھر جانے کے اراوے سے اکنامکس ڈیپارٹ سے نکل کر کیئین تک ہی آئی تھی تو ہنگامہ دیکھ کررک نگل کر کیئین تک ہی آئی تھی تو ہنگامہ دیکھ کررک سے بیاں رکونہیں ،ہم یہاں سے چلتے بی اسٹی بیاں سے جلتے بی اسٹی بیاں رکونہیں ،ہم یہاں سے جلتے بی اسٹی بیاں رکونہیں ،ہم یہاں سے جلتے بی اسٹی بیاں سے بیات

''اُم ہانی ان چار نوجوانوں کوا کہ دوسرے
کو بری طرح پنتے دیکھ کرکافی ڈرگئی تھی اور وہاں
سے چلے جانا چاہتی تھی مگر وہ تو بناسو ہے سمجھے ایک
دوسرے کو مارتے نوجنوں کی طرف برقمی تھی تاکہ
ان کو روک سکے لیکن پیچھے سے ایک نوجوانم نے
کالف پرس کو ڈنڈ الھنے کر مارا تھا وہ اس کے
ماتھ سے کراتا دائے پیر پرگر گیا تھا اس کے
ساتھ ہی اُم ہانی بھی کی برئی ہے ساختہ تھی اور وہ
ساتھ ہی اُم ہانی بھی کی برئی ہے ساختہ تھی اور وہ
زمین پر مارے تکلیف کے بیٹھتی چلی گئی تھی۔

تھا، کچھ غلط ہو جاتا تو کون ذمہ دار ہوتا؟'' لے کے خودتو بچنسی ہی پچنسیں تھیں، مجھے بھی زبردی شیر کی کچھار میں تھسیٹ لیا تھا۔' وہ کہاں دل میں کوئی بات رکھ سختی تھی ایک دم ہی بچسٹ پڑی تھی ۔''ت کی ایم سوری لیلی، میں نے وہ سب نہ جانے کس طرح کر لیا تھا، بچ اس وقت انجام کا بھی خیال نہ تھا، یو نیورٹی میں لڑکیوں کو لفٹ لیتے دیکھا تھا، بس اس لیے، مگر مجھے انداز ہبیں تھا کہ وہ اس طرح کا تحق ہوگا اس نے تمہارا ہاتھ پکڑا، وہ اس طرح کا میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔''

این کارست کا بین سے سوجیا ہی بین کھا۔ ''غلطی تمہاری سوچ کی نہیں بھرو ہے کی ہے کہتم ایک اجنبی پر بھروسہ کر بیٹھی اور مجھے اس گھٹیا مخص کی بکواس سننی پڑی۔''

دل تو کرر ہاتھا اس کی اس حرکت پراس کا منہ نوچ لول مگر اس ہے ہی ہے کہ نہ کیا کہ لفٹ تو ہم نے ہی کی گئی کرتی تو خود ہی مماشہ بنتی اس لیے تو کہتے ہیں کہ لڑکیوں کو سنجل سنجل کر قدم اٹھانے جا ہمیں ۔''وہ دھیے مستجل سنجل کر قدم اٹھانے جا ہمیں ۔'' وہ دھیے موری کیلی، اس نے با قاعدہ کان پکڑ لیے۔'' معاف کر دونا پلیز ، کہ میں خود بھی شرمندہ ہوں اور مماری اور سیحان کی ناراضگی مجھے مزید شرمندہ کر مہاری اور سیحان کی ناراضگی مجھے مزید شرمندہ کر منہ ہوں اور میں ہے ،آئی پرامس کیل آئیدہ ایس کوئی احتمانہ میں منہ خود کروں گی نا ہی تمہیں اس سبیں میں گھییٹوں گی۔'' گھییٹوں گی۔'' گھییٹوں گی۔''

وہ اُم آلیلی کی نسبت قدر ہے ہے وقوف کی تھی اور اپنی اوٹ بٹا نگ حرکتوں کی وجہ سے سجان سے ڈانٹ کھائی تھی ، شرمندہ ہوتی تھی ، معافی مانگتی تھی اور جا ہے نہ جا ہے پھر کچھے ایسا کر بہتھتی کہ سجان کا غصہ اور ناراضگی کی وجہ بنتی تھی۔ ''الش او کے ، اینڈ سوری ہانی! میں نے غصے میں دو دن

Section

دوخيزه (142)

اس کے ماتھے اور پیر سے خون بہت تیزی ہے بہدر ہاتھاوہ لیک کراس تک آگئی۔ '' للّی تمہار نے بہت خون بہہ رہا ہے میں سبحان کو بلالیتی ہوں۔''

· ، نہیں پلیز! گھر فون کرو گی توگ سب پریثان ہو جا کمیں گے۔'' اس نے تکلیف برداشت کرتے ہوئے بمشکل کہا تھا کہ اس کا سر بری طرح چکرار ہاتھا وہ حاروں جوایک دوسرے کی کافی ڈھٹائی کر چکے تھے اس صور تحال پرایک د وسرے کی شکل دیکھنے لگے تھے کہ کافی اسٹوڈنٹ جمع ہو گئے اور ان میں ہی ایک ملک زونیرعبای بھی تھا جواس کو د کھے کر ماتھے سے بہتے خون کو د کھے بڑے بے ساختہ انداز میں اس کی طرف بڑھا تھا جے اُم بانی سہارا دے کر کھڑا کر چکی تھی اوراس کے کئے بروہ آنسود کھنے کے لیے اے چھوڑ کر آ کے برحی تھی اور وہ چکرا کرز مین پرآتی اس سے قبل ہی و ولڑ کوں کا ہجوم چیرتا اس کو تھام گا تھا وہ ہوش وخرد ہے بگانہ ہوگئی تھی اور وہ اے اپنی گاڑی میں ہاسپٹل لے گیا تھا۔'' اُم ہائی آپ اپنے گھر فون کر کے گھر دالوں کو بلائیں کہ اُم کیل کو بلڈ کی ضرورت ہے ڈاکٹر جیسے ہی خون کا انتظام کرنے کو کہہ دیا وہ روتی ہوئی اُم ہائی ہے يولا تھا۔

'' میں نے سِحان کوفون کر دیا ہے، کیکن سِحان یا تائی امی کا بلڈگروپ اُم کیلی کیجے بلڈگروپ سے میج نہیں کرتا، اور بڑے تایا تو امریکہ گئے ہوئے ہیں۔'' وہ تو بہت بری طرح سے پریشان ہوگئ اورای وفت نرس ان کے درمیان آ ن تھہری۔'' اونیکٹی بلڈ گروپ کا انظام کر دیجیے جلدی کہ پیشند جکا خون کافی بہہ گیا ہے" اور بلد کروپ کا نام بن كروه خوشكوار جيرت مي كمرحميا كداس كاتبي

بلڈگروپ تھااونیکیٹو ڈاکٹر نے تو بی پازیٹیو ۔'' '' بائے مسٹیک ہوگیا ہوگا کہ بڑے پایا اور اُم لِيلَىٰ كَا بِلِدُ كُروبِ اونيكينو ہے۔'' وہ بات كا ث كر بولى تھى اور وہ خون دينے كے ليے چل برا تھا۔ سبحان آ گیا تھا اور اس نے مختصرا اسے صور تحال بتا دی۔

''آپ کا بہت بہت شکر پیمسٹر، کیآپ میری بہن کو نہ صرف وقت پر اسپتال لائے بلکہ خون بھی ديكراس كي جان بيحا كي ـ''

سجان نے قدرے شاتھی وفرضی ہے اس کا شكرىياداكيا تھا۔ ميں نے آب بريا آپ كى بهن یرنہیں خودخراحیان کی ہے اُم کیلی مجھے ہی ماہ میں میرے لیے زندگی بن گئی ہے۔" وہ دل ہی دل میں مخاطب ہوا تھا اور اس سے مصافحہ کرتا ڈاکٹر ے بات کر کے بوری طرح ہے مطمئن ہوتا ایک نظر دوائیوں کے زیر اثر سوئی اس دھمن جان کو د مکتابا سپعل سے نکل گیا تھا۔

ملک زونیر عبای کا تعلق ایک زمیندار کھرانے سے تھا۔ ملک زہبرعباس کے دو میٹے ، ز ومنیراور تا ثیر تھے جبکہ بنی ایک ہی شاہ تاج تھی ملک زونیرسب ہے بڑے بیٹے تھے۔اورائکے دو ہنے زوبیرعباسی اور ملک زونیرعباسی تصاوران کی ہی بیٹی بزونیرہ عبای تھی ملک تا ثیرعباس کا ایک بیٹااورایک ہی بیٹی تھی ، بیٹااظہر عباسی زونیرہ کامتگیتر تھا اور بنی شاہ بانو ملک زوبیرعباس کی بیوی تھی اوران کا جارسال کا بیٹا تھا۔ سے میں اوران کا جارسال کا بیٹا تھا۔

اس بارالیشن میں باپ کی جگہ کھڑا ہور ہاتھا جبکہ ملک زونیرعمای نے مجھ ماہ قبل ہی اکنامکس ڈیبار منٹ میں داخلہ لیا تھا اور کراچی میں لیے محيَّ شِكِّلَةِ مِن جس مِن دوران تعليم ملك زوبير عیای ر با کرتا تھا آج کل وہ بھی ای میں ر ہاتش

Section

دوشيزه 🖽

پزیرتھا۔۔اوراہے یہاں ہرآ سائش مہیا ہوئی تھی کہ ملک زونیرعبای حویلی کا سب سے لاڈلا اور خاص کراپنے بڑے بھائی کا لاڈوجان ہے۔اس کے منہ ہے فر مائش پوری طرح نکلی بھی نہیں تھی کہ وہ پوری کرنے میں لگ جاتے تھے کہ بھائی کو اداس اور دھی کسی قیمت پرنہیں دیکھے سکتے۔

اُم لیکی لیسی ہیں آ ہے؟ وہ اس حادثے کے پورے ایک ماہ یو نیورٹی آئی تھی اور وہ جواس کی ايك جھلك ويکھنے كوترس رہا تھا كھل اٹھا تھا اور تمام محتیں بھلائے اس کی خیریت دریافت کرنے چلا آیا تھا۔'' میں تھیک ہوں؟'' وہ قدرے نا گواری ہے یولی تھی کہ پیچ راہتے میں اس کا روک كرخيريت دريافت كرنا اسے ايك آ تكھ نبيس بھايا تھا جبکہ وہ اس کے گلائی چہرے کو دیکھے رہا تھا ما تھے یر چوٹ کا نشان ابھی پوری چرح مندمل نہیں ہوا تفاوہ کہ کرآ کے بڑھی تھی کدا ہے أیم ہائی کی بات یا وآ گئی تھی کہ اس نے دو پہر مدد کی تھی اور خون دیا تقااس لیے وہ اس کا احسان محسوس کرتی ہوئی اس کی تازہ حرکت کون! را نداز نہ جا ہے ہوئے بھی کرتی گزرتی چکی گئی۔''ابے یار' تو پی*ے کب تک* آئکھ مچولی کا تھیل کھیلتارہے گا۔'' پسندے تو تو جا جا کر کہددے أے، کیا تضول کی ایکننگ کرتار ہتا

ول سنائے گا۔ وہ دونوں کلاسز لینے کے بعد کینٹین چلی آئی تھیں اور اس کی طبیعت کے خیال سے سبحان انہیں خود لینے آئے گا اور وہ دونوں جو باتیں کررہی تھیں وہ نعمان نے سی تھیں اسی لیے ملک زونیر عباس کواس کی برتھ ڈے کا بتا چل گیا تھا

'' جی نہیں ، اب وہ مسٹرایسے بھی شنرادہ گلفام نہیں ہے کہ میں اسے دیکھ دیکھ کر آ ہیں بھروں۔ کہ ہم خودکون ہے کسی سے کم ہین چندے آفتاب اور چندے ماہتاب ہیں'' وہ بے نیازی سے بول رہی تھی۔

وہ بری طرح چونکا تھا۔ '' کچھ زیادہ ہی محترمہ خوش جہی نہیں ہے؟'' اُم ہائی ہنی تھی۔'' خوس جہی خوش جہی نہیں ہے۔'' خوس جہی کہتے ہوئے سامنے دیکھا تو ملک زونیر عبائی کو دکھے کر وہ چپ ہوگئ اور وہ چند قدم اٹھا تا اس کے نزدیک آن کھڑا ہوا۔ بچھے آپ ہے ہائے اُن کھڑا ہوا۔ بچھے آپ ہے ہائے اُن کھڑا ہوں۔'' اس نے شائنگی نہ ہوتو میں یہاں بیٹے سکتا ہوں۔'' اس نے شائنگی نہ ہوتو میں یہاں بیٹے سکتا ہوں۔'' اس نے شائنگی سے کہا تھا اور ان کے انکار واقر ارسے قبل ہی چیئر اٹھا کر بیٹے گیا اور اس کی ایکر کت اسے تخت نا گوار گڑری ۔'' ہم نے آپ کو بیٹے نے۔'' میں زیادہ گا اور وہ اُم ہائی کو دیکھنے گئی تو اس نے بولا مقااور وہ اُم ہائی کو دیکھنے گئی تو اس نے بات س اللے کا آئھوں ہی آئھوں میں اشارہ کیا۔

" جی جو کہنا ہے ذرا جلدی کہیں۔" وہ اس کو بغور دکھے رہا تھا اور وہ نا گواری سی محسوس کر کے قدرے کے قدرے رہا تھا اور وہ نا گواری سی محسوس کر کے قدرے کئے لہجے میں بولی تھی۔ بپی برتھ ڈے اُم لیکی۔" اس نے ایک ریڈ کلی اس کی جانب بڑھائی تھی اور وہ مجھکے سے چیئر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔" واٹ از دس؟" وہ دیے دیے غصے سے ہوئی۔" واٹ از دس؟" وہ دیے دیے فصے سے بولی کے کینٹین میں موجود اسٹوڈ نٹ ان کی طرف

Region

متوجہ ہو مجلے تھے مجھے پہلے پتا ہوتا کہ آج آپ کی برتھ ڈے ہے ام لیلی اتو کوئی خاص سم کا تحفہ ہمی دیتا۔ فی الحال تو لیبی ایک ادھ کھلا گلاب ہے۔' میرے جذبوں کی ترجمانی کے لیے آئی لو یو اُم لیلی۔' وہ اس کے عین سامنے رکھتے ہوئے گھمبیر لیلی۔' وہ اس کے عین سامنے رکھتے ہوئے گھمبیر سے غصہ ہے دہک رہا تھا۔اس نے لب بھینچ خود کو سے غصہ ہے دہک رہا تھا۔اس نے لب بھینچ خود کو کی گھٹی تھی گر وہ اس کی کلائی تھام جانے کی کوشش میں ناکام بنا گیا۔

' ہاتھ جھوڑی میرا۔' وہ دھاڑی تھی اوراس نے گرفت مضبوط کر دی تھی۔ آئی لو یوام کیلی۔ کینٹین میں سیٹوں پر بیٹھے تمام اسٹوڈ نٹ کھڑے ہوکرائی تماشے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ بٹ آئی ڈونٹ لو یو۔ وہ بری طرح جیجی تھی۔ بکی اور تماش بننے کے احساس نے اس کی آئیسیں بھگودی تھیں

" ہاتھ جھوڑ و میرا ملک زونیرعبای۔"

" جھوڑ نے کونہیں تھایا ہے محبت کرتا ہوں تم
ہے اُم کیلی این پیزیش کورشتہ لے کر بھجنا چاہتا
ہوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہیں اپنا بنانے کے
لیے۔" اس کی شفاف آ تھوں میں آسنسو آ نے
گئے تو اس نے ہاتھ جھوڑ دیا۔ اس سب کی کوئی
ضرورت نہیں ہے ملک زونیرعبای۔ آئی ایم آل
ریڈی انکیجڈ۔"

اس نے کوئی بم اس کی ساعتوں پر پھوڑا تھا اور تقریباً بھا گتے ہوتے وہاں سے نکلی تھی اور وہ جیسے سکتے و بے بقینی کی کیفیت سے نکلا اور اس کے جیھے بی لیکا تھا۔

پیچیے بی لیکا تھا۔ '' کہہ دو اُم لیلی سے نداق ہے جھوٹ ہے۔ میںتم سے بہت محبت کرتا ہوں وہ اس کے سامنے

آتااس کے جانے کے راہتے مسدود کرتا ٹوٹے مجھرے کہج میں بولاتھا۔

''دیکھوملک زونیرعباس ، ندمیستم سے محبت کرتی ہوں ندیہ جاہتی ہوں کہتم یہاں تماشہ لگاؤ بہتر ہوگا میرے رائے ہے ہٹ جاؤ۔''ووشدید غصہ کی لپیٹ میں آگئی تھی۔

میں جب تک حمہیں یہاں سے جانے نہیں دے سکتا جب تک تم میری محبت ایکسپٹ نہیں کر لیتیں۔''

کٹیلے کہے میں کہہ کر ہاتھ پکڑنا جا ہاوہ بدک کر دور ہوئی اور گھما کرایک ہاتھ اس کے خوبروا داس نظرآتے چہرے پر مارا تھا۔

وہ انگی اٹھا کراہے داران کر رہی تھی۔ کین میں صرف تم ہے مجت کرتا ہوں ادر میں جو چاہتا ہوں وہ پاکر ہی رہتا ہوں تمہارے اس تھیٹر کا شاندار جواب وے سکتا ہوں، مگر میری محبت نے میرے ہاتھ باندھے دیے ہیں وگرنہ میری ملک زو نیرعبای کی تذکیل کرنے والے ہاتھوں کوتن مشکل نہیں ہے' اس کی اٹھی ہوئی مخر وطی انگی کو مشکل نہیں ہے' اس کی اٹھی ہوئی مخر وطی انگی کو مشکل نہیں ہے' اس کی اٹھی ہوئی مخر وطی انگی کو مشکل نہیں ہے' اس کی اٹھی ہوئی مخر وطی انگی کو مشکل نہیں ہے' اس کی اٹھی ہوئی مخر وطی انگی کو مشکل نہیں ہے' اس کی اٹھی ہوئی مخر وطی انگی کو مشکل نہیں ہے' اس کی اٹھی ہوئی مخر وطی انگی کو مشکل نہیں ہے' اس کی اٹھی ہوئی مخر وطی انگی کو مشکل نہیں ہے کہ سے میں کہا تھا اور اس مشکل رخیار تھیتھیا یا وہ وہاں سے نگلتا چلا گیا۔

''السلام عليلم ..... لاله ..... "اسد نے اندر

آتے ہی صوبے پر بیٹے بارعب مخص کوسلام کیا تھا وه ان کا ذکر تو ہزار بارین چکا تھامل کہلی بارر ہا تفاـ''وعليكم السلام آؤ باباب بليخوـ'' صوفے كى جانب اشاره کیاتھا۔

''یو نیورشی میں کوئی بات ہوئی ہے۔''اسد کو ملک زونیرعبای نے جو بات کرنے کے لیے بلایا تھا ڈائیریکٹ وہی کی تھی کہوہ وفت ضائع کرنے والوں میں ہے نہیں تھے وہ گڑ بڑا سا گیا کہ انہیں بنائے یائیس بنائے؟

'' دیکھو بابا زونی ہمیں بے حدعزیز ہے، وہ ایک ہفتہ سے بیار ہے پیپرزبھی نبیں دیاس نے اس کیے ہم یہ جاننا جاہتے ہیں کہ اس کی بیاری کے بیچھے کون سے عوامل ہیں کہ وہ ہمیں اداس اور وطی لگتا ہے، صاف محسوس ہوتا ہے کہ وہ ہم ہے کچھ چھیارہا ہے معلوم کرنے کے ہمارے یاس بہت ہے راہتے ہیں لیکن آپ کواس کیے زحمت دی که آپ زونی کے دوست ہو۔

ہمیں بہتر بنا سکو سے مگر نہیں بنانا جاہتے تو آپ جا کتے ہو کہ فورس ہم وہیں کرتے ہیں جہاں ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ فی الحال ہمیں ضرورت محسوس نہیں ہے سیدھا سا ایک سوال کیا ہے کہ یو نیورٹی میں زونی کا کسی ہے جھکڑا ہوا ہے یا تہیں؟" ان کا انداز سخت بے کیک اور حانمانہ تھا۔'' کسی ہے جھکڑا تونہیں ہوالیکن لالہ و ولڑ کی ....؟ اس کو مجھ نہیں آ رہا کہ بتائے یا نہیں اور بتائے بھی تو کیے .....؟''انداز ہ تھا ہمیں کہ بات لڑکی کی ہی ہوگی کون ہے آخر وہ مہارانی صلعبہ جس نے ہمارے زونی کی بیرحالت کردی ہے؟" فضامیں دھواں آزاد کیا تھا اور اس نے الماري تفصيل ان کے گوش گزار دی۔ واث! اس و الماس في الماس في الماس في ملك زونيرعباى كى

محبت محکرا دی۔ وہ غصہ ہے کھو لتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ کیا نام ہاس اوک کا کہاں رہتی ہے؟ سرخ نگابی اسد کے چرے پر گاڑھی تھیں۔أم لیلی کہاں رہتی ہے یہ میں نہیں جانتا۔'' وہ ان کی بارعب شخصیت اور غصه کی وجہ ہے کافی سنجل تتنجل کے بول رہا تھا۔ وہ تو ہم خودکیحوں میں پتا لگالیں گےتم یہ بتاؤ کہ کچھانداز ہ ہے تمہیں کہاس نے زونی کی محبت کوا یکیپٹ کیوں نہیں کیا ،کہیں وہ کسی اور کے چکر میں تو نہیں ہے؟'' .

'' وہ انکیز ہے لالہ! ای لیے زونیر کی اس نے کافی انسلٹ کی اس کے تھٹر سے وہ جوش میں بتانے لگا تھا کہ اب بھینج گیا مگر وہ س چکے تصے۔ یوری تفصیل یوچھی تھی اور اب تو ان کا غصہ آ سان کوچھونے لگا تھا۔

اس سالی کی اتن ہمت کے اس نے ملک زونیرعبای پر ہاتھ اٹھایا، زونی نے وہ ہاتھ ای وفتت تن ہے جدا کیوں نہ کر دیا۔ وہ کف اڑار ہے

'ایک تھیٹر تو کیا لالہ اسے تو سوخون معاف ہیں ۔''وہ ملک زونیرعبای کی آ داز پر مڑے وہ ریلنگ پر جھکا کھڑا تھا۔ لالہ أم لیلیٰ کی جگہ پیہ حرکت کشی اور نے کی ہوتی تو وہ اپنے ہاتھوں سے محروم ہو چکا ہوتا۔

'' مگر وہ میری محبت ہے اس کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ کجا کہ اسے خود تکلیف ویتا۔ وہ غمزدہ ہوتا سیرھیوں ہے اتر تاان کے مقابل آن کھڑا ہوا تھا اور اس کے پزمردہ چبرے پر دکھ و تھکن کی لہروہ پریشان ہوا تھے تھے۔

''کو کی کڑگی تخصے اس قدر بھا گئی ہے تو کہتا نہ مجھے ہے کموں میں تیرے قدموں میں .....'' ' مردے لالہ میں محبت کرتا ہوں عزت بنانا

**Negflon** 

جا ہتا ہوں۔ آپ اس کے متعلق نہ بچھ غلط کہیر ھے نہ سوچیس گے۔

کیا جاہتے ہوتم انہوں نے بھائی کا گہری نظروں سے جائزہ لیا۔ میں جو جاہتا ہوں وہ،وہ تہیں جا ہتی۔

اس کی آ زاردگی میں اضافیہ ہو گیا تھا۔ ''تم صرف اپنی بات کروتم کیا جا ہے ہو؟'' '' میں اُم کیلی کو جا ہتا ہوں ،اے اپنا بنانا جا ہتا ہوں مکروہ انجیکڈ ہے بڑے لالہ''

تم جو جا ہے ہو وہی ہوگا جا کر آ رام کرو میں ابے سے بات کر کے تمہارا پر پوزل لے جاؤں گا انہوں نے چھوٹے بھائی کو شانوں سے تھام کر ا ہے ساتھ کی یقین وہائی کرائی تھی کیکن بڑے

، اليكن ويكن بجه نهيس موگا و بى جوتم حاسبة ہو۔' انہوں نے بھائی کو بولنے ہی نہ دیا۔ اور باپ سے بات کی محر محروہ اس کے لیے راضی نہ

''غیر برادری کی عورت کو ہم اپنی حویلی کا حصہ نہیں بنا سکتے پر کھوں کی روایت کیسے مٹی میں ملا سكتے ہيں ہم ايك غير برادى كى عورت كوايے آنے والی تسلوں کا مین و حصہ دار کیسے بنا سکتے

''مجبوری ہےاہے، کہ ہمیں صرف زوئی کی پرواہ ہے اور زوتی وقت رسمین بنانے والے مردوں میں ہے نہیں ہے۔ وہ بھٹکے یا ہم اے کھو دیں اس ہے قبل ہمیں مثبتَ قدم اٹھانا ہوگا اور پیہ سب ہم زونی کی محبت میں کریں گے بیاتو ہمیں ہوارہ ہی نہیں ہے کہ جس عورت کی جاہ ہارے زونی نے کی وہ جاہ ہی بنی رہ جائے اور جب ہم رونی کی بھی ادنیٰ سی خواہش بھی نظر انداز نہ کی

اس كى اتنى برى خواہش كو يحيل سے دور كيے كر سکتے ہیں۔وہ بھائی کی خوشی کے ساتھ انا وغیرت کا مجھی سوچ رہے تھےان کا انداز قائل کرنے والاتھا وہ ہمیشہ کی طرح باپ کا بلآ خرقائل کر ہی گئے۔ ''ابے آپ رہنے دو! میں جا کر بات کر لیتا ہوں آپ تو بس ایک دفعہ ہی آنا۔ ''چلِ! جیسے تیری مرضی مگر بات ایسے کرنا کہ ا نکار کی گنجائش نہ ہو۔

''اہے اس کی روفکر ہی نہ کروز وئی کی خوتی کے خیال ہے اپنی روایات تو ڈیکتے ہیں تو کسی بھی حد تک بھی جا کتے ہیں اور میں زونی کی خواہش یوری کرنے کو کسی بھی حد تک چلا جا وَں گا۔'' وہ مطمئن ہوگئے تھے اور وہ اُم لیکی کے گھر جانے کی تیاری کرنے لگے۔

"للیٰ دروازے پر جاکر دیکھوکون ہے میں لجن میں مفروف ہوں۔ وہ کتابیں بھرائے آ خری پییر کی تیاری کررہی تھی ، ملاز مہ چھٹی پر تھی اس کیے اس کے بدلے کے سارے کام ایگزامز کے باوجود اُم بانی بی کررہی تھی کہ اُم کلثوم کی طبیعت آج ناساز تھی اس کو اٹھنے میں انجھن و کوفت تو ہوئی اور وہ بڑبڑائی ہوئی درواز ہ کھو لنے کے لیے چلی آئی اور اس کے 'کون ہے؟" کے جواب میں جب اس کے بابا کا نام لیا گیا تو اس نے دروازہ کھول دیا گھر تو یہی ہے پر بابا ابھی آفن ہے آئے تہیں نہ ہی سجان بھیا گھر پر تہیں ہیں۔اس نے بری بری مو کچھوں والے قدرے سابی مائل رنگت کے ادھیڑ عمر محض ہے کہا تھا کہ ای کے عقب ہے ایک شاندار پرسالٹی کا حامل هخص وائث شلوار فمیض میں سیاہ کھدر کی شال شانوں یر پھیلائے اس کے سامنے آگیا آپ کے والدمختر م گھریرنہیں ہیں والدہ محتر مہتو ہوں گی

Seeffon

ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں آ واز میں تحکم تھا اور وواس کا جائزہ لینے گئے تھے۔گلا بی کائن کے سوٹ میں گلا بی رنگت متناسب سراپے بڑی بڑی ہڑی آ تھوں والی لڑکی ،انہیں پہلی ہی نظر میں اپنے خو بر و بھائی کے لیے ایک دم مناسب گی تھی۔ فو بر و بھائی کے لیے ایک دم مناسب گی تھی۔ مناسب گی تھی۔ رہی ہیں اور وہ ایسے بابا کے ملنے والوں سے نہیں ملتے ،،

بہتر ہوگا آپ بابا کے آفس میں جاکران
سے ل لیں یا جب بابا گھر پر ہوں ،ان کی شخصیت
اور نگا ہوں ہے لیے بھر کو کنفیوز ڈ ہوئی تھی گر بولی تھی
تواپنے ازلین اعتماد کے ساتھ بولی تھی۔اوران کو
اس کے کارنا ہے سننے کے بعد جیرت نہیں ہوئی کہ
اتی خوداعتمادی کی تو امید تھی کہ ایسے ہی تو ملک
ز و نیر عباسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا ہوگا۔' اوراس خیال
نے ہی آنکھوں میں سرخی اور چیرے پر تخی دوڑائی
نے ہی آنکھوں میں سرخی اور چیرے پر تخی دوڑائی
تفی اور وہ جو بات کمل کر کے گیٹ بندکر نے لگی
اور اس نے الجھن آمیز نظروں سے اس بارعب
اور اس نے الجھن آمیز نظروں سے اس بارعب

" شاید آپ نے سانہیں تھا اُم لیکی کہ ہم مک زو بیرعبای ، آپ کی والدہ سے ملنا چاہتے ہیں۔ آپ ..... آپ کو مما سے کیوں ملنا ہے پہلے تو وہ اس پر چونکی تھی کہ اس کے نام سے کیس واقف تھے پھر اس کا نام س کر تو ڈرگئی تھی اور اس نے گڑ بڑا تے ہوئے انداز میں کافی محفوظ ہو کر آئھوں نے دیکھے۔

'' دیکھیے میں ملک زونیر عباس کو بتا چکی ہوں کہ میں اینے کزن سے انگیجڈ ہوں وہ ان کا بارعب چیرہ دکھے کرمنمنائی تھی۔

'' دمنگنی ختم بھی تو ہو عتی ہے اور آپ نے کیا کہا سب علم میں ہے ہمارے اور بیہ جو آپ کر چکی ہیں اس کے بعد زندہ سلامت ہیں تو صرف اس لیے کہ زونی ایسا جا ہتا ہے اور ہم وہی جا ہتے ہیں جوزونی جا ہتا ہے۔

فی الحال ہم یہاں ہے جارہ ہیں کل پھر
آئیں گے جب تک آپ اپنا مائنڈ میک اپ کے
لینا، کہ یہ تو طے ہے کہ آپ نے صرف اور صرف
ملک زونیر عبای کی بیوی بنتا ہے یہ بات جتنی
جلدی ہجھ کر گھر والوں کو بتا دیں تو آپ کے لیے
ہبتر ہوگا کہ آج صرف سمجھایا ہے کل سید سے
راستے سے پر پوزل لا کیں گے اور آسیں با کیں
شاکمیں کی صورت میں میں اپنا انداز میں آپ کو
اپنا کی دلہن بنا کمی گے اور ہم یہ بچھتے ہیں
کہ آپ اور آپ کی فیملی آئی تو سمجھ دار ہوگی کہ
میں انگی شیر ھی کرنے کی تو بت نہیں آئے گی اللہ
طافظ۔ وہ آئی ہات کہ کرجھے آئے تھے و لیے ہی
طافظ۔ وہ آئی ہات کہ کرجھے آئے تھے و لیے ہی
طافظ۔ وہ آئی ہات کہ کرجھے آئے تھے و لیے ہی
طافظ۔ وہ آئی ہات کہ کرجھے آئے تھے و لیے ہی
طافظ۔ وہ آئی ہات کہ کرجھے آئے تھے و لیے ہی

اوراس نے ملک زونیرعبای کی دھمکی آمیز عفتگوئی میں ۔'' ملک زونیرعبای کے بھائی تھے بابا اور مما سے ملنا چاہتے تھے،مم میرا پر پوزل لائے تھے۔

''داٹ .....' وہ اس کے متغیر ہوائیاں اڑاتے چہرے کود کھے کر چلائی تھی۔''مم مجھے بہت ڈرلگ رہاہے ہائی اب کیا ہوگا؟ سجان بھیاتو مجھے جان ہے ہی مار دیں کے اور مم میں' ملک زونیر عبای ہے شادی نہیں کرنا جاہتی ہونہ میں نے

صرف اور صرف عباد سے محبت کی ہے ہیں اسے کھونانہیں چاہتی ہائی۔ 'وہ ان کی شخصیت اور ان کے حاکمانہ باور کراتے انداز و لہجے سے ڈر گہی تھی ڈر تو وہ خود وہ بھی گئی تھی ۔ اسی لیے ایک لفظ نہیں ہولی تھی اور وہ عثمان حیدر کی گاڑی گی آ واز سن کر تقریباً وہاں سے بھا گئے ہوئے نکلی تھی ۔ '' دیکھو جب وہ دوبارہ آنے کا کہہ کر گئے ہیں اور وہ بات بہت بڑھے اس سے بل ہمیں سب کچھ مائی امی کو بہت بڑھے اس سے بل ہمیں سب کچھ مائی امی کو بہت بڑھے اس سے بل ہمیں سب کچھ مائی امی کو بہت بڑھے اس میں گئی کے کرنا ہے وہ بڑے بابا در سجان بھائی سوچ کیس گے ان کیا گھر آنا اور وہ کا کہ دھمکا کر جانا ہر گز بھی معولی نہیں ہے اور نہ بی ان دھمکا کر جانا ہر گز بھی معولی نہیں ہے اور نہ بی ان

کی طاقت نظرانداز کرسکتی ہو۔ ملک زونیرعباس زمیندارگھرانے ہے تعلق رکھتا ہے ہم اس کی طاقت کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔" ''تم مجھے تیلی دینے کے ہجائے اور ڈرار ہی ہو۔ وہ سسکی تھی کہ اس کے بعد تو وہ کمرے ہے ہی نہیں نکلی تھی کھانا تک نہیں کھیا اور وہ آ دھے گھنے سے اس کی پریشانی دور کرنے کے ہجائے ہو ھا

ں وہ مما کی طبیعت تھیک نہیں ہے میں انہیں نہیں اسکتی۔''

''جب وہ کل دوبارہ آ کیں گے تو تم کیا کرو گی'' وہ دونوں بھی سوچ میں پڑگئیں تھیں۔''تم کہو تو سجان کو بتا دول؟'' اس نے اثبات میں گردن ہلا دی کہ انہیں اندازہ تھا کہ بات معمولی ہرگز نہیں ہے۔ اور سامنے ہر صورت آنے والی مور تحال باپ کے گوش گزار دی تھی ڈونٹ وری وہ جب آئیں مجے تو میں سب خود ہی ہینڈل کر لوں گا'' اور انہوں نے ملک زونیر عبای کوصاف افکار کردیا تھا اور وہ جلبلاتے دھمکیاں دیتے وہاں

سے چلے گئے تھے کہ انہیں انکار سننے کی عادت تو نہیں تھی اور وہ ملک زونیرعباس کے معاملے میں تو وہ انکار کسی صورت میں برر داشت نہیں کرتے وہ غصہ سے کھولتے ہوئے کچھ اور ہی سوچ رہے تھے۔

آپ نے بیرسب اچھانہیں کیا۔۔۔۔۔؟' ملک رونیر عباس نے اسے اپنی خاص ملاز ہاؤں کے ذریعے بڑی آسانی سے گذیب کروا لیا تھا وہ بھاتی دل ڈول کی عورتیں اس کو تقریباً تھیئے ہوئے لائی تھیں اور وہ صوفے پر بیٹھے ملک زونیر عباسی کود کھے تھی ۔'اس سب کے لیے ہمیں مجبور عباسی کود کھے تھی ۔'اس سب کے لیے ہمیں مجبور کیا گیا ہے ہماری بات سید ھے طریقے سے مان کیا گیا ہے ہماری بات سید ھے طریقے سے مان رونی ہوئی آتی وہ بہت کی وہت ہی نبیس آتی وہ بہت رونی ہوئی آم لیا کو ایک نگاہ دیکھ کر ہے جس سے رونی ہوئی آم لیا کو ایک نگاہ دیکھ کر ہے جس سے بولے تھے۔''جب ہیں ملک زونیر عباسی کو پہند ہی ہوئی تو ہے۔''

''اہم یہ ہے زونی تمہیں پیند کرتا ہے فضول کے انکار کا انجام دیکھ لیانہ کہ آج یہاں کڈنیپ کر کے انکار کا انجام دیکھ لیانہ کہ آج یہاں کڈنیپ کر کے زبردی لائی گئی ہواب چاہتی ہو کہ ہم اپنے جاہ جلال میں نہ آئیں تو بہتر ہوگا کہ رونا چیخنا بند

اور جاکر تیار ہو جاؤ، کچھ ہی دیر میں قاضی صاحب آرہ جی ان کے کہنے پر ملاز مہروی لباس اور جیولری وغیرہ اس کے سامنے رکھ گئی اس نے اٹھا کر دور پھینک دیا۔ ''بیآپ کی اور وآپ کے بھائی ملک زونیر عبای کی بھول ہے کہ میں اس سے نکاح کر لوں گی۔ میں نے صرف عباد سے جہت کی ہے اور شادی بھی اس سے کروں گی۔ میں میں جو آپ وہ طاق کے بل چین تھی۔ سمجھے آپ وہ طاق کی تو زبان گدی سے تعینی کی اس سے تعینی کی تو زبان گدی سے تعینی کی تو زبان گدی سے تعینی کی

Section

دوشيزه 150 ک

جائے گی۔تم نے صرف اور صرف ملک زونیر عباسی کی بیوی بنتا ہے صرف اسی کوسو چنا ہے وہ دھاڑے تو وہ لرز اٹھی۔ اور انہوں نے ملاز مہ کو اے اندرجانے کا اشارہ کیا تھا۔

''حمیوڑ و مجھے کہیں نہیں جانا ہے آپ بیسب نھیک نہیں کررہے ہیں مجھے پلیز جانے دیں۔'وہ چنج رہی تھی مگر وہاں کسے اس کے رونے تڑ پنے کی پرواہ تھی یہ کیڑے زیورات لے کر جاؤنوری اور اس لڑکی کواتنا حسین بنا دو کہ ہمارے زونی کی نگاہ ودل خوش ہوجائے۔

اس نے ملک زیر عبای کا تحکمانہ لہد صاف انتھا اس نے سارے کیڑے اٹھا کر پھینک دیے ہے۔ شادی بجھے ہیں کرنی ہے۔ شادی بجھے ہیں کرنی ہے۔ شادی بجھے بیال سے جانے دو فداکے لیے بہال سے جانے دو اس کی گریاں وزاری سے کم عمر نوری کا دل ہیں بڑے لگا تھا گر وہ اس کے لیے بہت کر لیے بھی ہوے کا تھا گر وہ اس کے بھی ہو گئے میں نے آپ کا کیا بگاڑا اس جانے وہ بیجے ہے کھڑے بہتے ہوگئے میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے جانے وہ بیجے بہتے ہوگئے میں نے آپ کا کیا بگاڑا اس جانے وہ بیجے بہتے ہوگئے میں اور اس سے کھڑے بہتے ہوگئے ہو سکتا ہے حقیقت نہیں، اور اس سے کی بہتے کی بیتی اور اس سے کی بہتے ہوئے وہ بیتے کی بہتے کی بیتی اور اس سے کی بہتے ہوئے وہ بیتے کی بہتے کہ بہتے کی بیتی ہوئے کی بہتے ہوئے کی ہوئے ہوئے کی ہوئے ہوئے کی ہوئے ہوئے کی ہوئے میں لیجے میں بولے تھے۔ میں بولے تھے۔

بیست میں استہم میں آتی؟ میں استہم میں آتی؟ میں ملک زونیر عبای عباس سے شادی نہیں کرسکتی۔وہ مسک ربی تعمی ۔''

'' نمیک ہے یہ مرضی ہے تہاری تو نمیک ہے ہم تو ویسے بھی ان مجھوں کے قائل نہی نہیں ہے وہ تو زونی نے کہا کہ وہ تم ہے شادی کرنا جا ہتا

ہے ای لیے رشتہ لے گئے اور آج نکاح کا بندوبست کیا ہوا ہےتم راضی تہیں ہوتو تھیک ہے رہویہیں کہ ہم نے ہرجائز اور ناجائز طریقے سے ا پنے زونی کی خواہش پوری کرنی ہے نکاح کرتیں تو ساری زندگی نبھاتے ۔ تبیس مرضی تنہاری تو رہو جب تک زونی کا ول نہیں بھرتا فیصلہ تیبارے ہاتھ میں ہے عزت سے بیوی بنتا ہے یا محض لذہ کا ساماں۔'' وہ پیٹے موڑے انتہائی ذلت آ میز گفتگو کرتے وہاں تھبرے نہ ہتے اور اس کے قدموں تلے ہے تو زمیں نکل گئی تھی اور پھر کیسا انکار اور کہاں کا انکار وہ لب جینیج سکیاں دبائے آ تھھوں ہےموتی ایکاتی ول میں (.....) کا جہاں آباد کیے نکاح نامے پرسائن کر گئی تھی۔ اس کے راضی ہونے کے بعد انہوں نے ملک کو اسد کے گھرے بلالیا تھا اور بھائی کے کارنا ہے کا س کر اس کو دھیکا لگا تھا کہ ایسااس نے نہیں جا ہا تھا وگر نہ یہ سب تو وہ خود بھی کرسکتا تھا ہے، بید کیا کر دیا ہے آب نے بڑے الدیس نے ایا چھ کرنے کو تبیں کہاتھا آپ ہے۔''

میں خود ہی اس سے حق میں نہیں تھا، مگر

پر پوزل مکرا دیا گیا تو ایس ایک راستہ بچا تھا انہیں

ذرا شرمندگی نہیں تھی۔ یہ جوج نہیں ہے بڑے لالہ،
میں نے اُم لیل ہے محبت کی ہا در محبت زبردی
ماصل نہیں کی جا کتی ۔ آپ اے والی بجوا دیں
وہ تختی ہے کہہ گیا تھا۔ یہ تو اب ہونے ہے رہا،
فاموثی ہے تکاح کروساری صور تحال میں سنجال
لوں گا۔ نکاح نہیں کرنا چا ہے تو تب بھی یہ یہیں
رہے گی۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے اپنی محبت
عزت ہے حاصل کرنی ہے یا محض وقت گزاری کر
کے روانہ کرنا ہے تو طے ہے کہ تیری ہوئے بغیر تو

سوچ اس کا خون کھلا گئی تھی اور وہ بھڑک کر پچھ کہتا کہ وہ لیے لیے ڈگ بھرتا وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ "بڑے لالہ وہ میری محبت ہے عزت بنانا موجا تھا میری محبت کے ماتھ کھی وقت گزاری کا نہیں سوچا تھا میری محبت کی یوں تذکیل نہ کریں مجھے میری نظروں سے نہ گرائیں اس کی آ واز نے ان کا پیچھا کیا تھا مگر وہ اپنے فیصلے سے ایک انچ بھی نہ کے اور اس نے راہ فرار نہ پاتے ہوئے نکاح نامے پرسائن کر دیے کہ دوسری کوئی راہ نظر بھی تو نامے نہیں آ رہ تھی اور اسے اُم لیکی کی عزت کا بھی خالے تھی۔

☆.....☆.....☆

وہ اپنے کمرے میں پہلی مرتبہ شکتہ حال چلتے نه جاہتے ہوئے بھی آیا تھا کہ وہ اس کا سامنانہیں كرناحاه ربائقا مكرراه فرارحاصل كرناجهي تواختيار میں نہ تھا اور اس نے دروازہ کھلنے کی آ واز بر کھنٹوں میں دیا سراٹھایا اور وہ اسے دیکھنے لگا۔ اس کا بھر پور صرف اس کے لیے مگر زبردستی سجایا گیا تھا گلا بی چہرہ آنسوؤں سے تر تھااور میک اپ مچیل گیا تھا اس کے دل کو کچھ ہوا تھا اور وہ لب تجينيح سسكياں رو كئے كى كوشش ميں بلكان ہورتى دھیمے کہجے میں لرزنے لکی اور اے لگا تھا کہ وہ بھی اُم لِيلًا ہے نظرنہیں ملا سکے گا اور اس وقت بھی کچھ كہدى تہيں يائے گا اور وہ ہارے ہوئے جوارى کی مانند صوفے بر گرا تھا اور اس کی سسکیاں كمري ميں كونجنے لكى تو وہ جھكے سے اٹھا اور واش روم میں کھس گیاا ورشاور لینے کے بعد تھوڑ اسکون ملا تھا اور اس نے بمثکل کچھ کہنے کے لیے خود کو راضي کيا تھا۔''

جاہتا تھالیکن ایسے نہیں مجھے ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا بڑے لالہ اس حد تک چلے جائیں ہے ۔' وو بیڈ کے کنارے پر بیڈ کے کنارے پر بیٹر کے وسط میں بیٹھی تھی اور وہ بیڈ کے کنارے پر کیکئے ہوئے سے بول رہا تھا اس نے نگاہ نہا تھا اور وہ بول تھی نہ اس کی پوزیشن میں فرق آیا تھا اور وہ بول بی رہا تھا کہ اس کا سیل فون بجا تھا اس نے بت کی طرح بیٹھی اُم لیک کوایک نگاہ و یکھا اور سردسانس طرح بیٹھی اُم لیک کوایک نگاہ و یکھا اور سردسانس خارج کرتا اٹھا اور کال ریسوگی ۔

'زونی اُم کیلی کے فادر ہاسٹیلا ئز ہیں انہیں ہارٹ افیک آیا ہے۔'' ''واٹ! آیکوکس نے بتایا۔''

''واٺ! آپ کوس نے بتایا۔'' '' میں نے اُم کیلیٰ کے بارے میں بتانے کو فون کیا تھا۔

''بڑے لالہ اس سب کے ذمہ دار صرف آپ ہیں آپ نے بچھے اُم کیلی کے سامنے نظر اُٹھانے کے قابل ہی نہیں چھوڑا کتے لوگوں کا مجرم بنالیا ہے اوراُم کیلی کے فادر کو پچھ ہوا تو ہیں آپ کو بنالیا ہے اوراُم کیلی کے فادر کو پچھ ہوا تو ہیں آپ کو اور خود کو بھی معاف نہیں کروں گااس نے فون بند کر کے اُم کیلی کو دیکھا جو باپ کا نام من کراٹھ کھڑی ہوئی تھی کو دیکھا جو باپ کو .....؟' وہ اس کے سامنے رکتے ہوئے بھیلے بھاری کہتے میں کو چھ رہی تھی اور لب ساختہ نظر چرا گیا۔ بتا ہے میں میرے بابا کو کیا ہوا ہے؟''

وہ قدرے زور سے زور زور دے کر بول

انہیں ہارٹ افیک ہوا ہے وہ مجر مانہ انداز میں بولا تھا'' میرے بابا کو پچھ بھی ہوا تو میں آپ کو بھی معاف نہیں کروں گی اس کے آنسو میں روانی آگئ تھی۔ چینج کرلوتو ہم ہاسپیل چلتے ہیں۔ ''اس کی ضرورت نہیں ہے اس طرح جاؤں گی تو کم از کم اپنوں کو پچھ بتانے کی ضرورت نہیں

(دوشده 152)

یڑے گی اس نے آنسورگڑے تصاور وہ شرمندہ

☆.....☆.....☆

"اب ' رصیتی کے لیے کہہ رہے ہیں ز ونی۔''رفعتی اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی۔ وہ اے زبردی گاؤں لے آئے تھے کہ اے اکیلا نہیں چھوڑ سکتے وہ عثان حیدر کی موت کا خو د کو ذ مہ دار سمجھ لیا تھاا ورانہیں صرف بھائی کی برواہ نکھی۔ اورایک یونہی گزرگیا اور وہ شہر جانے کے لیے پر تولنے لگا توانوں نے رحفتی کی بات کر دی۔

دیکھوزونی جوہونا تھا ہوگیا ہے اور جو پچھ ہوا ہے اس کی ذمہ داری مجھ پر عائد تو ہوتی ہے تم پر نہیں ،اس کے لیے بہتر ہوگا کہتم اس سب کو بھول جاؤوہ ایک ہی بات کی گردان سے چڑ گئے تھے کیا مجولنا اتنا آسان ہے بوے لالہ .....؟ میں اپنی نظروں ہے گر گیا ہوں ....؟ اُم کیلیٰ کے فادروہ مرکئے ہیں۔

'' ہاں تو کیا ہوا ہرا نسان کواول وآ خرمرنا ہی

بہتر ہوگا تم ان فضول سوچوں سے اٹھنے گرنے کے مل سے نکل آؤ، کہ ہم نے وہی کیاجو بہتر سمجھا۔اورہم نے جو کیااس کے لیے ہمیں مجبور كيا كيا تھا، پر پوزل لے كئے تصاور كيا كرتے؟ تم نے ایک ہی تکرار کر کے ہارے عصہ کو آواز دے رہے ہواور وہ ہوگا جوہم چاہتے ہیں اور اب اورہم رحقتی کا سوچ چکے ہیں اورا پنی سوچ کا قیصلے کومکی جامہ پہنانے کوہم شہرجارے ہیں اور بیہ یا د ر کھنا کہ جوتم نے آخری دفعہ کہا ہے اور ہم نے آخری مرتبه سناہے ہتم اپنااور ہمارا سکون خراب نہ کرد۔'' وہ غصہ ہے کہتے پھرے نہ تھے اور وہ جس احل میں جن لوگوں میں پلا بر حاتھا جن کی بے

حسی کے کتنے ہی نظارے کیے تھےاس کے باوجود بھی ملک زوبیرعباس کی بےجسی سے اس کو تکلیف چیچی کھی کہ وہ اس ماحول میں بھی ایڈ جسٹ ہو ہی حبیں سکا اور نہ ہی راہ فرار یا سکا کہ جس ماحول میں اس کی جزیں تھیں وہ وہاں سے نکلنے کا تحض سوچ سکتا تھا کہ اس طرح نکل جانے سے بھی احساس اوررشتے کی ڈورجڑ میں اٹکی جا رہی تھیں یمی وجد بھی کہ اپنوں ہے ، اپنی روایات ماحول ہے جولوگ دور ہوکرزندگی گزارتے ہیں وہ ادھوری نا آ سودہ زندگی بسر کرتے ہیں کہ اپنوں کی تھس مٹی کی کشش انہیں اپنی جانب سیجی رہتی ہے۔ ☆.....☆

" ہم اینے بیٹے کے اٹھائے قدم پر شرمندہ ہیں بیاندازمخاطب ان کا شیوانہیں تھا کہ وہ علطی تو علطی گناہ کو بھی انجام دینے کے بعد شرمند کی محسوس تبیں کرتے تھے اور شرمندہ تو اب بھی تہیں ہیں ہاں بس اس ضرب المثل پر چلتے ہیں کہ گڑ نہ دو گرجیسی بات کرو،اوروہ یہی کررے تھے آپ کی شرمندگی سے ہاری تکلیفیں تو ختم نہیں ہوسکیں گ بایازنده تبین ہو کتے ؟''

میری بهن کوخوشیاں نہیں مل سکتیں۔'' وہ چېرے آسمھوں میں حزن کیے بولا تھا۔ ''ہم نہ کسی تکلیف کا از الدکر سکتے ہیں، نہ کسی کو زندگی دے سکتے ہیں، ہاں اپ کی بہن کو خوشیاں ضرور دے سکتے ہیں اور آج ہم ای سلسلے میں بات کرنے آئے ہیں جن حالات میں تکاح ہوا بہرحال نکاح ہو گیا ہے اور ہم اب عزت ہے این بہوکو رخصت کرکے اینے ساتھ لے جانا عاہتے ہیں وہ سجان کے ترش کیجے کونظر انداز کرتے ہوئے نرمی وحلاوت سے بولے تھے۔ الآپ کے بیٹے جوعزت دے بی ہی بس

Seeffor

آ پ اس سلسلے میں تعاون کریں ھے۔ کہ رحمتی کرنا ابھی ہمارے لیے ویسے ہیممکن نہیں ،ابھی تو بابا کا چہلم بھی تہیں ہوا اور ماما عدت میں ہیں اس کیے بیہ وقت ان باتوں کیلیے مناسب نہیں ہے رشتہ قائم ہو چکا ہے اور ہم توڑ نانبیں جا ہیں گے اس لیے آپ کوام کیلی کے گریجویشن تک تو انتظار کرنا پڑے گا سبحان نے کا فی عقلمندی وسمجھا ؤے بات کی تھی وہ وہ دونوں ہی اس کے قائل ہو گئے ۔'' آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے لیکن ہم وقت کی نزاکت کو مجھتے ہوئے اتنا ہی انتظار کر کتے ہیں جتنی ضرورت ہے آپ کی والدہ کی عدت کے پندرہ دن بعد ہی رحصتی ہوگی کہ ہمارے ہاں غیر برا دری میں شادی تہیں ہوتی۔ شادی ہو گئی ہے تو ہم نبھانا جاہتے ہیں اور ہمارے گھر کی بہو بیٹیاں بناءکسی حجاب و پر دے کے خیال کے بغیر نہیں پڑھا کرتیں جب تک وہ آپ کی بہن تھی آپ نے آ زادی دی په آپ کا اپنا فعل تھا مگر اب وه ہمارے خاندان کی بوہے ہماری عزت ہے اور پیہ یات ہمارے کیے تا قابل برداشت ہے کہ وہ مخلوط تعلیمی ادارے میں پڑھے، ہم نے کوئی نوکری نہیں کروانی جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا اب آ گے نہیں ، الیمی کوئی اجازت ہم نہیں ویں گے ۔ ملک زوبیر عبای کا وہ حساب تھا جیٹ بھی میری پٹ بھی میری ہم آپ کی خوشی وخواہش کا احرّ ام کریں گے کیکن اُم کیلی پیشمسٹرتو دے فی ،اورہمیں یقین ہے آپ ہماری اتن می بات تو کم ازک کم رکھیں گے، وه جھی کا فی ائل کہجے میں بولا تھااوروہ غصہ کی لیبیٹ میں اتے کچھ کہنے لگے کہ ملک ملک زوہیرعبای نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر خاموش رہے کا اشارہ کیا تھااورخود بولے تھے۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ رہے تھے مان

وہی بات ہے، مزید ذلت کی ضرورت نہیں ہے
ہمیں آپ لوگ یہاں سے تشریف لے جا میں کہ
جس نکاح کی آپ دہائی دے رہے ہیں میں اور
میری فیلی اس نکاح کو مانتی ہی نہیں ہے بہت جلد
آپ کے بیٹے کو خلع کا نوٹس مل جائے گا۔ مل
زوبیر عبای نسوانی آ واز پر خاموش ہوئے تھے۔
اور وہ ڈرائنگ روم کے وسط میں آن کھڑی ہوئی
تھی۔سوچ سمجھ کر بولو بھر جائی کہ جو ناممکن ہے۔''
تناممکن کو ہم ممکن بنا تھتے ہیں اتنے بھی کمزور
نہیں۔

"کھرجائی تم ہرگز کمزورہواوررہوگی بہتر ہوگا کہ
فضول کی بیخ بیخ مت کروسید ہے طریقے ہے پہلے
اپنانا جاہا زور پر اُڑ کر انجام دیکھ لیا پھر وہی فلطی
وہرانے کی کوشش نہ کروہم جب تک نرم مزاجی ہے
دکھاتے ہیں جب تک ہماری بات مانی جاتی ہے
اینے اصول اور بات کے خلاف کسی کو جاتے نہیں
دیکھ سکتے۔

اور جورشۃ قائم ہو چکاہے دہ اب مدت کے بعد بھی ختم نہ ہوگا اور دہ صوبے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور شعلہ جوالہ بنی اُم لیلی کو گھورتے ہوئے بول رہے تھے۔اگراس رشتے سے مرکر جان چھڑانی پڑی۔ ''للیٰ اندر جاؤتم میں بات کررہا ہوں۔''

''اندر جاؤابھی صرف بابا مرے ہیں میں تمبارا 'ہم آ بھائی زندہ ہوں میں سب کچھ دکھے لوں گا وہ جھلملاتی لیکن اُ ہوئی نگا ہوں سے بھائی کودیکھتی وہاں سے چلی گئ تھی آپ ، '' ہم عزت وار لوگ ہیں نکاح کی اہمیت وہ بھی ' خوب سجھتے ہیں اور نہیں چاہتے کہ ہماری عزت پر میں ا۔ حرف آئے اُم لیل نا وان ان باریکیوں کوئیں بچھتی نے الا کہ جو ہوا ہے اس کو ایکسپٹ کرنا اس کے لیے اشار ہ کہ جو ہوا ہے اس کو ایکسپٹ کرنا اس کے لیے اشار ہ میں ہے اس بچھ وقت چاہیے اور مجھے یقین ہے ہے

طاقت سے مجھے زیر باکر یا اور میں نے عزت بحانے کے لیے ای کو جوعزت کے در پر تھاعزت کا محافظ بنا لیا مگرنہیں گزار علی اس کے ساتھ پوری زندگی کیہ جب جب اس کی اور اس کے بھائی کی شکل دیکھوں گی اپنی ہے بسی یاد آئے گی، اسِ کا جھکا نا اور میرا جھکنا یاد آئے گاتم لوگ تو کم از کم میرے احساسات کو مجھو میں نے مجبت بھی نہیں اپنا وقار اور بھرم بھی کھویا ہے ۔وہ تخض جو مجھے آ فرکر رہا ہے وہ میری نسوایت کی تو بین تھی میرے پندار کو تھیں گئی ہے اور سبحان بھیا جا ہے ہیں کہ میں قسمت پرشا کر ہوجا ؤں جو ہوا وہ بھول جاؤں کیے ہانی کیے؟ اس محص کی شکل مجھے کچھ بھی بھی بھی بھو لنے نہ دے گی اور میں تل تل کر مرنائبیں جاہتی۔ 'اس کے آنسویانی کی مانند بہد گئے۔ میں تمہارے احساسات سمجھ رہی ہوں مگرتم بھی تو پیرساری صورتحال سمجھنے کی کوشش کرو جوتم جا ہتی ہو وہ نہیں ہوسکتا کہ رشتہ قائم ہی نہ رکھنا ہوتا تو قائم كيول كيا جاتا؟ اورية بهي تو سوچو كه جن دھمکیوں کے زیر اثر سے نکاح نامے ہر سائن کروائے گئے وہ عوامل تو زندہ نہیں وہ اس دن بھی مجه كربكتے تھے اور آئندہ بھی بوہ تمہیں ہی نہیں ہماری فیملی کوجھی نقصان پہنچا کتے ہیں بڑے یا یا کو تو ہم کھو ہی چکے ہیں۔ اب کسی اور کو کھونے کا حوصلتہیں ہے، اس ڈرے صرف تمہاری خوشیوں کے لیے تنہیں کھونے سے ڈر سے وہ اس سب کے لیے راضی ہوئے ہیں کہ نکاح کی اہمیت اور وقعت نظر انداز نہیں کر سکتے۔ کہ تم ملک زونیرعباس کی بیوی ہو،تم ساتھ جانے ہے انکار کروگی تو وہ زبردی لے جا سکتے ہیں۔ وہ بہت نری ہے بول رہی تھی کہوہ بول پڑی۔ ''لل تو ملک زونیرعبای بخض زبردی بی کر

کر پچرمنواکر ہی خوش اسلو کی سے نبھائے جاسکتے
ہیں اتناسب پچھ ہونے کے بعد بھی آپ نری دکھا
رہے ہیں آپ ہماری مان رہے ہیں تو ہم بھی
آپ کی مرضی وخوشی کا حترام کریں گے بھرجائی یہ
سسٹر دیں گی اس کے بعد ہی رخصتی ہوگی جو ہوا
آپ بھی بھول جا ہیں ہم نے بھی بھلا دیا ہے گین
اجازت دے رہے ہیں مگر مکمل آزادی نہیں دے
اجازت دے رہے ہیں مگر مکمل آزادی نہیں دے
جین کہ بھرجائی اب ہمارے اصولوں پر
چنا پڑے گا جامعہ وہ تجاب میں جا ہیں گی، اور
لانے لے جانے کی ذمہ داری ہماری ہوگی ہم
درائیورکا انظام کر دیں گے۔ اب چلیں گے کہ
کافی وقت ہو گیا ہے۔

آنا جانا انشاء الله لگائی رہے گا' وہ جائے کو کھڑے ہوگئے ان کی باتیں طیش تو دلاتی تھیں گر وہ بہن کی خوشیوں کے آگے زندگی کا سوچ کر چپ ہی دونہیں ہوتے گر چپ ہی رہا کہ بہن بٹی والے کمز ورنہیں ہوتے گر اولا دکی بھلائی کے لیے مہر بہاب ہوجاتے ہیں کہ اس میں بہن بیٹیوں کی بھلائی بنہاں ہوتی ہے اور اس میں بہن بیٹیوں کی بھلائی بنہاں ہوتی ہے اور ام کیا کی بھلائی کا سوچ کر ہی وہ نہ چا ہے ہوئے ام کیا کی بھلائی کا سوچ کر ہی وہ نہ چا ہے ہوئے ہوئے ہوئے کہ بھی نرمی دکھا تا جھک گیا کہ ٹو نے سے بہتر جھکنا ہی ہوتا ہے۔

نه تم سبحان بهمیا کو کهه دو بانی وه مخف نبیس پند\_" پند\_"

'' بات تمہاری پنداور ناپند کی حدود سے نکل گئی ہے۔''

'' ہاں میں بہت مجبور ہوگئی تھی لیکن میں اس مجبوری کے طوق کوساری زندگی کے لیے گلے کا ہار نہیں بنا سمتی بسسٹم کے جن لوگوں کے میں خلاف تھی اس کا حصہ نہیں بنتا جا ہتی تھی اس مخص خصے شدید نفرت ہے ہائی جس نے اپی

علتے ہیں مجھے میری رضا ہے ہیں اپنا عکتے ، جیسے طاقت کے بل پر بیوی بنایا گے آ مے بھی طاقت آ ز مالے میں اپنی رضا ہے تو اس کے ساتھ جانے ہے رہی۔'' وہ آنسورکڑتے ہوئے ضدی وہٹ دهرم کہيج ميں يو لي تھي۔

''' یا گل ہو گئی ہو۔فضول کی باتیں وحرکتیں کر کے خود بھی تماشہ بنوگی اپنی فیملی کو بھی بناؤگی ۔' '' میں اس سے زیادہ تماشہ کیا بنوں کی ،تم لوگ بچھ بھی کہو میں اس سب کے لیے راضی تہیں

ملک زونیرعبای کونا کوں چنے نہ چبوا دیے تو میرا نام بھی اُم لیکی عثان نہیں۔'' اس کا ٹھوس و وائل نہ جھکنے والا انداز ولہجہ انتقام کی آگ کے شعلے دکھا تا اس کو پچھسہا گیا تھا اور اس نے سحان کواس کے ارادے بتادیے۔'' آج کہ بعدتم اس ہے اس موضوع پر بات نہ کرنا کہ وہ ابھی چھے کی مہیں رحمتی کے لیے تقریباً 5 ماہ لیے ہیں مجھ ماہ گزریں گے تو اس کا غصہ اور جذبا تبیت کچھ مدھم یر جائے کی تو میں خود ہی اس سے بات کر اول گا۔''آج کے بعداب ایسے بن جانا ہم نے جیسے وه تکلیف ده باتیس هاری زندگی کا خاص کا اُم کیل کی زندگی کا حصہ نہ ہوں۔''اس نے اپنے طور پر تو کہددیا تحرابیامکن تبیں تھا۔

☆.....☆.....☆

كيوں مان نہيں كيتيں لليٰ ، سبحان تجھ غلط تو نہیں کہدر ہا حجاب تو لڑ کیوں کوسیفٹی دیتا ہے۔ پورے ڈیڑھ ماہ بعدوہ یو نیورٹی جارہی تھی کہ آج لیمسٹو کی فرسٹ کلاس ہے سیجان نے اسے حجاب وجه بیان کی تھی اور سبب پیتہ چلنے پر تو وہ غصہ سے و معرضی مساف انکاری ہوگئی تو ہیئے کو غصہ میں

آتے دیکھ کرانہوں نے بٹی کوسمجھانا جا ہالیکن وہ متمجھنے کو تیار ہی کب تھی۔ یہی بات تو تھی کہ پہلے خیال کیوں نہ آیا۔'' گہرے طنز سے بولی۔ ''اب آ گیا ہے نہ تو بس وہی کرو جوہم نے کرنے کو کہاہے۔''

''سِجان بھیا! یہ آپ کا حکم ہوتا نہ تو ایک لفظ کے بغیر عمل کرتی لیکن ایب نہیں کہ میں آ پ کے ارا دوں ہے انجان نہیں مگریہ بھی طے ہے کہ میں اس رشتے کو نبھانے کی طرف سے سفر مہیں کروں کی اور جورشته بی نہیں نبھا نا تو اس نام ونہا دریشتے ہے جڑے نام نہادر شتے داروں کے علم کی تعمیل کیوں کروں .....؟''

'' خدا کے لیے جیب ہو جاؤزند کی پہلے ہی کم مشکل میں ہے،تم مذید نہ بناؤ، نہ خود تماشہ بنو نہ ہمیں بناؤ۔ جب حالات میں رشتہ جڑا ہے کمپرومائز کرناپڑے گاعزیت ای میں ہے۔'ان کی ہمت جواب دینے لگی تھی۔'' مجھے ذلت بھری عزت کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے میرے حال یر چھوڑ دیں جن ذکیل لوگوں کے ذکر ہے ہی نفرت ہے ان کی مرضی پر تو مجھے تھو پنے کی کوشش نه کریں۔ بوجھ لکنے لکی ہوں تو صاف کہددیں ،کسی يتيم خانے میں چلی جاؤں گی، اس بد بخت کی راحت كاسامال تبين بنتاهمجھے۔''

وہ مال کے اٹھے ہاتھ کو بہتی آ تھوں سے دیکھتی بیک اٹھاتی جھکے سے نکلتی چکی گئی۔'' میں تماشہبیں جاہتی سبحان ہتم اس لڑ کے کوفون کر کے بلاؤمیں اس ہے بات کرنا جا ہتی ہوں۔وہ کرنے کے سے انداز میں صوفے کرمیٹھی تھیں۔''تم لکیٰ لینے کو کہا تھا۔ پہلے تو وہ چوعی تھی اور ابرو چڑھا کر کے پیچھے جاؤ کہ وہاں ملک زونیرعبای ہے ملا قات ہوتو اس ہے کچھ کہدنہ دے۔سجان

" لیکن تا کی ای .....''

'' مما کے پاس میں ہوں تم جلدی جاؤ اور گاڑی لے جاؤینس گھریر ہی ہوں۔'' تیبل ہے اٹھا کرگاڑی کی جانی ایسے دی تھی۔ جسے وہ تھامتی اور کتابیں اٹھائے باہرنکل گئی۔ وہ تیز تیز قدموں ہے رویتے ہوئے چلتے جارہی تھی سبحان کی گاڑی دیکھر کی تھی اور خاموثی ہے آ کر گاڑی میں بیٹھ گئ تھی۔'' تم ، کیا سبحان بھیا آ فس تہیں جا ئیں گے جوتم گاڑی کے آئی ہو۔ "آنسور گڑ کر ہولی۔

''سجان دہر ہے جائیں گے اور بڑے یایا ك كارى ميں چلے جائيں كاس نے جاكريد ہیب کہا تھا کہ وہ اسے پریشان نہیں کرنا جا ہتی تھی۔لکی تم اس سب میں حق بجانب تو ہو،لیکن اس سب میں تائی ای بری طرح متاثر ہورہی ہیں، تائی امی کی صحت اچھی تہیں ہے، بڑے یایا کی موت کا صدمہ بھی گرا ہے تم صرف تائی ای کے لیے ہی کمپرومائز کرلووہ نہایت نری سے بولی تھی۔

'' میں کسی کے لیے بھی کمپرو مائز نہیں کروں گی۔''ترشی سے بولی اور وہ کچھ کہتی کہ ہاتھ کے اشارے ہے روک دیا تھا اور اُم ہائی لب سیج کئی متی۔ گاڑی ہے اڑ کر چند قدم بی آ کے جلی تھی که پہلی نگاہ ملک زِ و نیرعبای پر پڑی تھی جواسد ہے بات کرر ہاتھا کسی بات پر ہنس رہاتھا اور اس کے تو تن بدن میں آ گ لگ گئی تھی وہ اس کی طرف متوجه نه تقانه بي ويكها تقااسے متوجه اسدنے کیا بنتھا اور وہ اس دحمن جان کو ڈیڑھ ماہ بعد د مکھ مبہوت ہوگیا تھا کہ گلالی چہرہ نقوش،سرخ ناک، بھیلی بھیلی سرخ آنج وہ اس کو تھور رہی تھی اور وہ اسے بیک ٹک و کیچے رہا تھا اور اس کے ذہن و دل میں نفرت اندنے لگی تو و روی تیزی میں وہاں سے نقل تھی اور عجلت میں

زمین پریژا پچر دیکھا نہ تھا ٹھوکر کگی تو بری طرح لڑ کھڑا کر گئی گرتی کہ اس نے بازوتھام لیا تھا۔'' ہے ڈونٹ کچ میں۔''ہاتھ چھوڑ ومیرا۔

وہ بری طرح جیجی تھی۔ گزرتے ہوئے اسٹوڈنٹ متوجہ ہو گئے تھے اور اس نے شعلہ برساتی نگاموں کودیکھااور باز وآ زاد کیا۔" ملک زونیرعیای ا پی حد میں رہوتم جیسے گھٹیا لوگوں کے سہارے یا کر سنجلنے سے بہتر ہوگا گرنا میرے لیے۔ اس کیے آئندہ ایسی غلطی مت کرنا انگلی اٹھا کر وارن کرتی بہت تیزی ہے نکل گئی تھی جبکہ پیر میں تکلیف کا احساس جاگا تھا کیونکہ داہنے ہیر کے انگو تھے کا ناخن آ دھاا کھڑ گیا تھا تیزی ہے خون بہدر ہاتھا۔

اُم بانی نے اس کے چہرے کود مکھا جو ذلت يرسرخ ہوگيا تھا اور وہ کسي کو بھي ديکھے بغير وہاں ے نکاتا جلا گیا۔

اس نے کلاسز تک نہیں لی تھیں اور اس نے ا یک کلاس بھی بنگ نہیں کی تھی ، بھوک کے مارے جان نکل ی ربی تھی کیونکہ ناشتہ بھی نہیں کیا تھااور و هائی نج کئے تھے۔ " کھر چلنے کا ارادہ ہے یا نہیں؟" اس نے کتابی ستی سے بیک میں ركھتے ديكھ چيتے ہوئے كہج ميں بولي تھي۔" گھر جانے کا دل نہیں کر رہا کہ وہاں جاؤں کی تو پھر و بی چخ چخ ۔'' وہ جیسے اپنوں سے بھی بد گمان ہوگئی تھی اس نے تاسف سے اسے دیکھا تھا۔

'' تمہارا دل نہیں کر رہا ہوگا تگر میں گھ<sub>ر</sub>جا نا جا ہتی ہوں ، اٹھوا ور چلو۔'' وہ خاموثی ہے اٹھ گئی مرآ تھوں کے نیچاند هیراسا جھا گیا تو اس نے ے بیخے کو د بوارتھام لی تھی۔''اور کرومج ہے فاتے یہی سب ہونا تھا۔'

اس نے چر کر کہا تھا اور اے یائی کی بول دی تھی آور اس نے جھلملائی آ تھوں ہے دیکھا

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

اور بوتل لے کر پانی پینے لگی تھی اور وہ اے بزردی کینٹین لے آئی تھی۔'' کیوں خود کواذیت دےرہی ہو؟''

'' میں نہیں دینا جاہتی، سجان بھیا اور مما کو ہر نہیں کرنا جاہتی، لیکن تم سب ل کر مجھے مجور کررہے ہو، جو میں نہیں جاہتی تم وہ لوگ مجھے سے کیوں کروا رہے ہو؟ مجھے میرے حال پر کیوں نہیں چھوڑ دیتے۔اس کے آنسوگرنے گلے اور وہ ان کے پیچھے سیٹ پر بیٹھا اس کے دکھ کو دل سے محسوس کررہا تھا۔اس سے بات کرنا چاہتا تھا، مگر کوئی راست نہیں تھا اور آج آیا یو نیورٹی اس لیے کوئی راست نہیں تھا اور آج آیا یو نیورٹی اس لیے تھا اس سے بات کر لے گا اور راس کی تذلیل تھا اس کے بعد اس نے کلاسر نہیں کی تھیں مگر فیاس نہیں کی تھیں مگر فیاس نہیں کی تھیں مرجود آس باس ہی رہا تھا اور وہ کینٹین آئی تھیں موجود آس باس ہی رہا تھا اور وہ کینٹین آئی تھیں تعداد نہ ہونے کے برابرتھی۔ تعداد نہ ہونے کے برابرتھی۔

''تہہیں تمہارے حال پرنہیں چھوڑ سکتے۔ پرواہ کرتے ہیں تمہاری۔''اس کے آنسوگرنے لگے۔ ''مت کرومیری پرواہ۔ وہ پچھے کھائے ہے بغیر ہی اٹھ گئی۔

جیر ہی اکھ ی ۔ ''للیٰ کچھ تو کھا لوتم نے صبح سے پچھ نیس کھایا ہے تہاری طبیعت ۔''

ویے بیں تو ایسے ہی مرجاؤں تو اچھاہے۔' بیک کاندھے پر ڈالتی وہاں سے نکل گئی تھی۔' میں نے اُم لیل سے بات کرنی ہے وہ اس کے سامنے آ کر بولا تھا۔ وہ آپ سے کوئی بات نہیں کرے گی وہ بہت غصہ میں ہے پیونییں سے گی۔' '' میں پھر بھی بات کرنا چاہتا ہوں۔ بڑے لالہ کے ذریعے اُم لیل کی مرضی وضد بتا چلی ہے، مبح کا رویہ ابھی کی باتیں میں اس سے بات کرنا ما بتا ہوں۔ کہ جو پچھ ہوا ہے اس سب میں میں

ہی اُم لیل کی طرح ہے کس ہوں اور میں اُم لیل سے بات کر کے آخر کوئی اپنا فیصلہ لینا چاہتا ہوں وہ اے کافی شجیدہ لگا اور ضبح اُم کلثوم نے ہجی تو اس سے بات کرنے کا کہا تھا اس لیے اس نے سوچا کہ وہ ڈائر یکٹ اُم لیل سے ہی بات کر لے تاکہ اس کا صاف انکاراس تک پہنچ چائے پھراس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا۔' میں گھر چلی جات ہوں آپ اُم لیل سے بات کر لیں اور میں اگر جات کہ جو آپ کے ساتھ ہوں آپ بر بھروسہ کر کے اُم لیل کو آپ کے ساتھ جانے کی اجازت دے رہی ہوں توامید ہے آپ میں کر یہ جو اب میں ہمی اس کے ساتھ کچھ غلط میں کے بات کے بین اور اس کے ساتھ کچھ غلط کی بات سے گئی نہیں صرف اپنی تلغیاں آپ پر نام کی بات سے گئی نہیں صرف اپنی تلغیاں آپ پر ظاہر کردے گی۔

'' یہی تو میں جاہتا ہوں کہ ساری تلغیاں و غبارنکل جائے کہ گناہ گار میں ہوں مجھے بخت سے بخت سنا کر دہ کو ئی سزاتجو یز کرے۔

تو سب کے کیے تہی بہتر ہوگا تو آپ اطمینان سے جائے کہ میں آپ کے بھروہے کو نہیں تو ژوں گا کہ جتنا نقصان ہو چکا ہے وہی کم ہےوہ تاسف سے بول رہاتھا۔

"أم كيل تو گاڑى ميں بينے كى اب كى اب كى اب كى اور ميں اس سے كيا كہوں گ؟ قيمت پرنبيں اترے كيا اور ميں اس سے كيا كہوں گ؟ اور آ ب اس سے بات كہاں كريں ہے؟" وہ پاركنگ تك آ گئے تھے آ پ كوميرا ڈرائيور چھوڑ دے گاڑى كى چائى گئند تك أم كيل كوبة حفاظت كھر چھوڑ دوں گا۔"اس نے برن خاموثى سے گاڑى كى چائى اسے تھا دى وہ گئنوں ميں سر ديے بيرسيٹ پر رکھے بينى تھى۔ گھنوں ميں سر ديے بيرسيٹ پر رکھے بينى تھى۔ گاڑى اس كى پوزيشن ميں فرق گاڑى كى جائى كى پوزيشن ميں فرق

جوہر دکھائے ہوں مگریہ تو طے ہے کہ تم میری ہیوی ہو، میں تہہیں آ زادہیں کرنے والا اس لیے زبروی ہو، میں تہہیں آ زادہیں کرنے والا اس لیے زبروی سے جوڑا گیا رشتہ زبردی ہی نبھاؤ، نبھانا تو پڑے گا اس نے اپنی تمام تر زم مزاجیاں ایک طرف کر کے تی سے کہا تھا کہ وہ اس کی ہٹ دھری ہے کچھ پہلے واقف تھی کچھ واقفیت آج کل میں ہوئی تھی اس لیے اس کے ساتھ وہ نرمی برت نہیں سکتا تھا کہ وہ با تیں اس کے ساتھ وہ نرمی برت نہیں سکتا تھا کہ وہ با تیں اس کے ساتھ وہ نرمی برت نہیں سکتا تھا کہ وہ با تیں اس کے ساتھ وہ نرمی برت نہیں سکتا تھا کہ وہ با تیں اس کے ساتھ وہ نرمی برت نہیں سکتا تھا کہ وہ با تیں اس کے ساتھ وہ نرمی برت نہیں سکتا تھا کہ وہ با تیں کرم تھا کہ باپ دادا ہے وراشت میں غصہ وجلال ہی کر پیدا ہوا تھا۔

ے ترجید ابوا ھا۔ '' میں کسی رشتے کوئیس مانتی وہ مدھم اب بھی نہ پری تھی۔

''تمہارے مانے نہ مانے ہے حقیقت مے گ نہیں تم قانو نااور شرعامیری ہیوی ہو۔''

یں موہ اور سرعا بیری ہوت '' میں تم جیسے گھٹیالوگوں کوخوب مجھتی ہوں جو اپنی خواہشات کی تحمیل کے لیے قانون اور شرعیت کا مذاق اڑاتے ہیں۔

اس کو ملک زونیرعبای کا بیوی کہنا گالی کی مانند ا

'' چلو کچھ نہ کچھ تو کرتے ہی ہیں انجھا نہ سہی نماق ہی ہیں، نماق ہیں کہوطافت کی زور آ زمائی کہو ہوئی تو بن گئی ہو چھوڑ واب نضول کے واو یلے نفرت کے اظہار اور رخصتی کے لیے مان جاؤ۔'' وہ اس کو دکھے رہا تھا اس کا گلا بی چہرہ غصہ سے دیک رہا تھا وہ اس سے پچھ ہی فاصلے پر پیٹھی آ نسو بہارہی تھی اور اس نے آ نسو صاف کرنے کو ہاتھ بڑھایا تا کہ وہ ہاتھ جھنگتی نا کواری بسے منہ پھیرگئی تھی۔

''اپی حد میں رہو ملک زونیرعباس، جھونے کی کوشش بھی نہ کرناور نہ۔''

"درنه کیامسز ملک زونیرعبای \_"وه کچهریکس موکیاتھا۔" ورنه میں تمہیں جان سے ماردوں گی۔"

'''اُم ہانی میرے ڈرائیور کے ساتھ گھر چلی گئی مجھےتم ہے کچھ بات کرنی ہے۔''

'' مگر مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی گاڑی روکیں۔وہ دھاڑی تھی اوروہ اُس کے آنسوؤں سے بھیکے چہرے کو دیکھنے گا تھا۔'' میں گاڑی سائیڈ میں روک رہا ہوں، تم مجھ سے بات۔ گاڑی روکتے ہوئے بول رہاتھا۔

'' مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔' دروازہ کھو لئے گئی تھی کہ وہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ گیا تھا اور اس نے ہاتھ پر ہاتھ رکھ گیا تھا اور اس نے تو ابنا ہاتھ یوں کھینچا جیسے کرنٹ جھو گیا ہو۔' ہات کیے بغیرتم جانہیں سکتی ہو۔ بہتر ہوگا کہ میری بات سناو۔

" نه سنول تؤميل أكرآب كي ات تو كيا

برہ شادی کے انکار پر افواء کرایا تھا، عزت تار تار کرنے کی دھمکی دے کرنکاح نامے پرسائن کروائے تھے، بات نہ سننے کے جرم میں بھالی پر لٹکا دیں سے۔''

"أم كيل ال كى كنيٹياں سلک رہی تھیں۔" چلاؤ مت ملک زونير عبائ كہ چلانا میں بھی جانتی ہوں اور سے حمہیں اتنا كرواكيوں لگا....؟" اپنی نفسانی خواہشات كی بھيل كے ليے ہی تو تم نے اپنی طاقت كے جو ہر دكھائے تھے مرا بی فتح كاجشن منائبیں سكے تھے نہ ہی مجھ پر حق جنا سكے تھے۔"

الله "مل في جسم مقعد يمي اي طاقت كي

READING



وه بحز کی تھی

" جان بھی دے دوں تو کے تواوجان جاناں۔"
چیزاتی دروزائے ہے جا چیکی تھی۔" مجھ ہے
دور رہیں ملک زونیرعباس، اپنی کسی بھی خواہش کی
محیل کے لیے میرے نزدیک آنے کی کوشش بھی
مت کرنا۔ لیجے میں خوف تھااور آنسوؤں میں راونی
آگئی تھی۔" او مائی گاؤشیرنی کب تک بحری کے
قالب میں ڈھلنے گئی ۔۔۔۔۔؟" اس کا رُخ اپنی جانب
کیا اور وہ آ تکھیں میچے گئی لرزتی پلکیس، کا نیخ لب،
اس نے بے اختیاراہے سینے سے لگالیا۔" آئی لویو
اس نے جو ہوا اس سب میں، میں بے قصور ہوں،
ام کیلی، جو ہوا اس سب میں، میں بے قصور ہوں،
ام کیلی، جو ہوا اس سب میں، میں بے قصور ہوں،

''بلیز لیومی ……؟''روتے ہوئے مزاحت کی تھی اوروہ جیسے ہوش میں آتا اے آزاد کر گیا تھا۔ میں نفرت کرتی ہوں تم ہے۔''

نہیں رہنا تمہارے ساتھ نہیں رکھناتم سے
کوئی رشتہ نہیں کر علی ہوں تمہیں معاف نہ ہی
بھول علی ہوں اپنی تو بین ،تم نے میراسارا غرور
طفلنہ اپنی طاقت تلے روند دیا، اُم کیلی کو زندہ
درگور کر دیا۔ میری زندگی نباہ کر کے درمیانی راہ
نکالنے کے خواہش مند ہیں، مجھے نہیں نکالنی ایس
کوئی درمیانی راہ، آزاد کر دیں مجھے نام و نہاد
زیردی کے کاغذی رشتے ہے۔ وہ چرہ ہاتھوں
میں چھیائے سسک رہی تھی۔

'' نہیں کر سکتا ہوں محبت کرتا ہوں تم سے '''اس کی تڑپ اور تکلیف پر وہ تڑپ اٹھا تھا۔ میں آپ سے نہ محبت کرتی ہوں نہ کر سکتی ہوں۔آپ نے صرف اپنی خواہش اور اپنی محبت صرف اپنے بارے میں سوچا، میں میری خوشی ، میری محبت کا کیا ملک زونیر عباسی؟ سینے تو میں نے میری محبت کا کیا ملک زونیر عباسی؟ سینے تو میں نے

میں نے بھی کی تھی آپ نے اپی مجبت کے نصیب میں وصل لکھنے کی خواہش میں میری زندگی جہنم بنا دی ہے میری محبت کو جمرعطا کردیا۔ اور میں کیوں آپ کے بارے میں سوچوں؟ جس نے میری انکار کا جھنے تی تھا گرمیرے انکار کو اتن اور میں بدل دیا گیا ہے۔ آپ کہتے ہیں نداس سب میں آپ کا کوئی ہاتھ نہ تھا کیوں اب زبردی کر رہے ہیں؟ کر دیں مجھے آزاداس نے بڑی کر رہے میں جری میلی انوالو ہے میں تمہیں رہی ہواس سب میں میری فیملی انوالو ہے میں تمہیں طلاق نہیں دے سکتا ہوں کہ مارے ہاں طلاق نہیں دی جاتی ہوں کہ مارے ہاں طلاق نہیں دی جاتی ہوں کہ ایا کیا تو اے تمہیں مار دیں مے وہ ہے ہیں کی گرا تھا۔ ایک کری مزل پر کھڑا تھا۔

''ہاں تو ہار دیں نا ذات کی زندگی ہے تو عزت
کی موت بہتر ہے۔' وہ توقع کر بولی۔'' میں تہہیں
طلاق تو کئی تیمت نہیں دوں گا اور جاہتی ہو کہ جس
طرح پہلے زبروی کی گئی ایسا بچھ دہارہ نہ کی جائے ، تو
اس بات کو اپنے ذبین سے نکال دولب پر آنے بھی
نہ دو کہ میں مختی اور جارحانہ پیش روف نہیں کرنا جاہتا
ہوں کہ تم ضد پر قائم ریں تو مجھے کی بھی تیم کی شرمندگی
ہوگا اور ایسا کرتے ہوئے مجھے کی بھی تیم کی شرمندگی
نہ ہوگا ۔ ختی سے لفظ لفظ پر زور دے کر بولا اور گاڑی
اسٹارٹ کردی۔

''فی الحال میں تمہیں کھرڈراپ کررہا ہوں۔اپنا مائنڈ میک اپ کر لو بہت جلدتم نے دلہن بن کر میرے سونے آتکن میں اتر کراہے اپنے وجودے آباد کرناہے۔

"میں ایسا کی نہیں کروں گی ہمہاری زندگی جہنم سے بدتر نہ بنادی تو میرا نام بھی اُم کیلی عثان نہیں۔" وواس کے مضبوط ارادوں کے سامنے بحر بحری مٹی کی

دوشيزه لاكا

dsetton

اس کیے کہ میں تمہارے خاندان کی بہو ہوں تمہارےاس گھٹیا بھای کی بیوی ہوں کے جوعز توں کی یامالی کی دھمکیوں کی بنا پرشری رشتے قائم کرتا ہے وہ آئبیں تخیر بھری نگاہوں ہے دیکھتی طنزا کہدر ہی تھی۔ انہیں تخیر جائی زبان سنجال کربات کر۔' وہ بھڑک اسٹھ تھ

''آ واز یچی رکھویہ تہارانہیں ملک زوہرعبای،
ام کیلی عثان کا گھر ہے۔' الکی تمیز ہے بات کرو۔
'' سجان بھیا تمیز ہے اس سے بات کی جاتی ہے جوعزت کے تمیز کے لائق ہوتے ہیں اور یہ مجھے جاب کروا میں گے، انہیں اپنی عزت کا بڑا خیال ہے کہ ان کی بہو بٹی کو کوئی و کھے بھی نے، اور خوو یہ دوسروں کی بہن بیٹیوں کو اغواء کر کے دھمکا کر اپنا میں، بے عزت کریں۔ میری بات کان کھول کر اپنا میں، بے عزت کریں۔ میری بات کان کھول کر میں بچھ سے تجاب میں کروا تا ہے بچھ سے تجاب نیوں کروا تا ہے بچھ سے تجاب فراری نے دکھا دے۔'' میری خاموثی کو میری فرری نے کہوڑ وئی بچھ لے حد عزیز ہے اوراس کی خوش کے لیے۔'' کے دوش کے لیے۔'' میری خاموثی کو میری خوش کے لیے۔'' سے اوراس کی

ان کا چبرہ خطرنا ک حد تک لہورنگ ہو گیا تھا۔ '' میں انسانیت کے درجے سے بھی گر سکتا ہوں۔''

''ہاں ایسا ہی ہے اور تم نے جتنی برتمیزی کی ہے نہ کوئی اور ہوتا تو کھڑے کھڑے زمیں میں گاڑ دیتا مگرتم زونی کی بیوی ہواس لیے برداشت کر گیا اور مسٹر سجان اس لڑکی کے تیور ہم نے دیچے گا۔'' ایک چھ ماہ بعد نہیں کل ہی ہوگی ، تیاری کر لیچے گا۔'' ایک تیز نظر شعلہ جوالہ بنی اُم لیکی پرڈ الی تھی اور اُم لیکی اس دوپ میں جیران ہوتے سجان کو مخاطب کیا تھا۔'' یہ تمہار بھول ہے کہ میں اپنی رضتی کے لیے راضی ہوتہ تمہار بھول ہے کہ میں اپنی رضتی کے لیے راضی ہو

ماند بیٹھتی چلی گئی۔ ' یہ میراتم سے وعدہ رہاتمہار ہرسزا کو بنس کر برداشت کرتا رہوں گا۔ گرتم پرکوئی آئے آنے نہیں دوں گا۔' اس کی ہٹ دھری سے بھی تکلیف ہوئیت ھی اوراس کی بے بسی بھی دل پر وارکیا تھا۔ مجھے آپ کے وعد نے بیں چاہیں جونقصان میرا کر چکے ہیں بس وہی بہت ہے کہ بیازا لے کی نہیں میری بے بسی اور مجبوری آزمانے کی کوشش ہے۔'' میری بے بسی اور مجبوری آزمانے کی کوشش ہے۔'' کوشش کروں گا۔''

''ملک زونیرعبای مجبوریوں کے طوق تم بھی خوشی نبیں بنتے ۔''

وہ آنسورگزتی بیک کاندھے پر ڈالتی آلجل سنجالتی گاڑی ہےاتر گئی تھی۔'' ملک زونیرعباس ، پی میرا اُم لیلی عثیان کائم سے وعدہ رہا کہ میں اپن مجبور یوں سے مہیں اور تمہارے خاندان کو فائدہ اٹھانے مہیں دوں کی۔ اپنی مجبوری کو ڈھال بنا کر حمهمیں تمہاری اوقات بتاؤں کی جمہیں اس مجھ پر لے جاؤ کی کہتم مجھےخود آزاد کرنے پرمجبور ہو جاؤ گے۔''وہ بے لیک کہج میں کہتی تھیری نہھی، کھر میں داخل ہوئی تھی کہ پہلی نگاہ سجان کے ساتھ بیٹے ملک زوبیرعبای پر پڑی تھی کہ جنہیں وہ نظر انداز کرتے گزرنے کی تھی کہ لالہ یہ بھرجائی اینے سابقہ طلبے میں ى جامعة كى تعين، جبكه بم نے كہا بھى تفاحجاب-'' ملک زوہیرعبای میں اپنی مرضی کی آپ مختار ہوں کسی کے فیصلوں پرنہیں چلتی۔'' وہ رک کر درنشکی ہے بولی تھی سبحان نے اے کھورا تھاا در وہ تو بھڑک كراٹھ كھڑے ہوئے۔" بجرجانی زمانے چلے گئے جب آپ کی مرضی چلا کرتی تھی اب وہی کریں گی جو

'' وہ زمانے بھی نہیں آئیں گے ملک زوہیر مہائی، اورتم مجھے حجاب میں کیوں دیکھنا جاہتے ہو

دوشيزه 162)

جاۋل گا-"

ہاری ہونے کی پرواہ کے ہے، کل تہارے راضی ہونے کی پرواہ کے ہے، کل آئیں گےعزت سے چلوگ تو ٹھیک ہے ورنہ حربے بہت آتے ہیں۔''

وہ لیے لیے ڈگ بحرتے نکلتے چلے گئے۔'' ہاتھ جوڑتا ہوں تہارے آ گے اُم کیلی نہ خود تماشہ بنو نہ ہمیں بناؤ۔''معاملات کوتم نے ہٹ دھری ہے بگاڑ و یا ہے کیوں نہیں سمجھ ری ہو کہ وہ طاقت ور ہیں میں بہت کمزور 3 عز توں کے ساتھ انکا مقابلہ نبیں کر سکتا۔تم اس کی بیوی کوز بردی بھی لے جا سکتا ہے وہ،اور بیمیرے لیے نا قابل برداشت ہے۔جوہوا اس کی تلکیف ہے ہی تبیں نکلا ہتم مزید میرے کیے یریشانیاں کھڑی کررہی ہو۔ میں توبس اتنا جا ہتا جا ہتا ہوں کہتم عزت ہے رخصت ہوجاؤ، ورنہ بیمعاشرہ تمہیں جینے نہیں دے گا۔جس بات کی کسی کوبھی خبر نہیں ہے کیوں سب کوخبر کرنے پر تلی ہوئی ہو؟ یہی سمجھ کر غاموثی اختیار کرلو کہ میں نے خود اس سے تمہاری شادی کی ہے اور رخصت کرر ہا ہوں، چھ تو میری بے بسی کو مجھو کہ تمہاری ہی عزت کے خیال ہے میں نے مفاہمت کی راہ اپنائی ہے۔" وہ دھیجے کہے میں بول رہا تھا اور وہ بھائی کے کا ندھے ہے لگی سك الفي تفي -" آئي ميك بم بھيا، آئي ميك بم میں اے بھی معاف نہیں کروں کی وہ بری طرح بلک بلک کررور ہی تھی ، سبحان کی آئٹھیں نم ہو کیس تھیں۔ جي كرجاؤبس بيالله كى طرف سي آرِ مائش باور میری بہن بہت بہادر ہے ہر آ زمائش پر بوری اترے کی ، اللہ پر بھروسہ ہے نہ توبس بھول جاؤ کیا كسے كيوں ہوا؟ صرف الله كو بادر كھوكہ بس يبى الله نے تمہاری قسمت ..... 'وہ اس کے کا ندھے پر جھول کنی تو وہ حیب کر حمیا اور پریشانی کے عالم میں اے پیا پیل دوڑا تھا۔ نروس پر یک ڈاؤن ہوا تھا کہ

تمام صورتحال ہی پرشان کن تھی اور وہ حد در ہے جذباتی اس نے اس کوسب فیل بھی بہت کیا تھا اور ن سے عثمان حیدر کی موت کا صدمہ وہ اند تک ٹوٹ گئی تھی۔

'' میری بہن کی اس حالت کے صرف اور صرف تم ذمه دار ہو۔ بابا کی موت کا صدمہ تو میں حبيل گيا تو بين بھي برداشت كرلى ليكن ميري بهن کو کچھ ہوا نہ تو تم لوگوں کو چین سے جینے نہیں دوں گا کہ میں نے اگر ہرا یک تو ہین اور دھمکی برواشت کی ہے تو صرف اپنی بہن کی خاطر۔'' وہ دونوں بھائی کچھ دیرقبل ہی آئے تھے جبکہ وہ گیارہ تھنٹون ہے آئی می یو میں تھی اور اب رات کے ساڑھے 3 ہورہے تھے۔ سجان نے تو انہیں اطلاع دینا ضروری نہیں سمجھا تھا اُم ہانی کی کلاس فیلور باب نے اُم بانی کو برتھ ڈے وٹ کرنے کے لیے رات 12 بح کے بعد کال کی تھی تو جب ہانی نے اُم کیلی ک خرابی طبیعت کے بارے میں بتایا تھا ربایب ملک زو ہیرعباس کے دوست اسد میں انٹرسٹر تھی رات فون پر بات کرتے ہوئے اس نے اُم بانی ہے ہوئی بات بتا دی تھی اور اس نے ای وقت دوست ہے رابطہ کیا تھا وہ لاعلم تھا اور پریشان ہو کر اس نے سمان کو کال کی تھی اور سمان نے نہ جا ہے ہوئے بھی اسپتال کا پتا بتا دیا۔ اور وہ اکیلائہیں ملک ز وہیرعبای کے ساتھ وہاں پہنچا تھا۔ سبحان کے سُتے ہوئے غمز دہ چبرے کود کھے کراہے شرمندگی اور افسوس ہوا تھااس لیے وہ درشتگی ہے کہنے پر پچھنبیں بولا تھا منع 7 بج ك قريب ڈاكٹر نے اس كے ہوش ميں آنے کی اطلاع دی تھی۔تشکر کے احساس ہے سجان کی آئیسیں بھگ کئیں۔

وہ ماں کی وجہ ہے اُم ہانی کوساتھ نہیں لایا تھا۔ روم میں شفٹ ہونے کے بعد وہ بہن سے مل آیا

''سجان لاله، آپ گھر چلے جائمیں آپ کو

'وکیموزونیرللیٰمینعلی طور پر ڈسٹرب ہے میں نے جو تمہارے بھائی اور بابا سے وعدہ کیا ہے میں اس کوضرور بورا کروں گا۔ ابھی تم سے ریکویٹ ہے كةتم ياتمهاري فيملى كاكوئى بهى ميمرلليٰ كےسامنے نہ جائے۔'' کافی تھنٹوں بعد ملک زونیر عبای نے سجان کومخاطب کر کے کہنا جا ہاتھا مگروہ روک گیا تھا۔ ''میرا آپ ہے دعدہ ہے کہ میری طرف ہے كوئى تكليف أم ليلي كونبين بيج كي، آپ مجھ پر بجروسه كرك كحريط جائي مين أم ليلي كے سامنے جائے بغیراس کا خیال وحفاظت کروں گا۔ سجان نے سرخ نگاہوں سے اس کے بیشمردہ چبرے کود یکھا مگر وہ تعامل کا ہی شکارتھا کہ ملک زوہیرعبای نے آ کے بر ھ کر سِمان کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔

"جوكر چكے بين،اى ير نادم بين مزيد كھ غلط کرنا کا نہ ارادہ ہے نہ کریں گے۔تمہارے احساسات مجھ رہے ہیں ہم خود بہن بنی والے ہیں جذبات واہنکار میں غلط کرئے ہیں تو مطلب پیہیں کہمیں عز توں کا پاس میں ہے۔''

أم ليل آج ہے صرف تباری میں میری بھی بہن ہے تم مطمئن ہو کر جاؤ۔ہم اس کا خیال رھیں

اُم لیلی شرمندہ کردینے والی مفتکو بھائی کی بے حارکی اورشرمندگی ان ہے بات کرتے ہوئے کتر انا اداس اور پریشان رہنا ہے وہ عوامل تھے جنہوں نے باہم ک کران کوشرمندہ کیا تھا۔اورجس کا اظہار کرتے ملك زونيرعماى كون يخ محرا جھے اورائے لگے۔ سجان کے پاس مجروسہ کرنے کے علاوہ کوئی اور دوسراراسته ي تبين تفاراس ليے البيس آز مالينے كووہ آتم کیل کوان کے سہارے چھوڑ کمیا کہ ذہن وول کو پیہ

تسلی بھی کا فی تھی کہ ملک زونیرعبای ان کی بہن کا محرم ہے۔"بڑےلالہ.....''

" كچه نه كهوميري جان، جب سب مجمع بكارُا ہے۔ میں نے ہے تو سیدھا بھی میں کروں گا۔ بس تم ريطس مو جاؤ، من مهيس پريشان اور اداس تبيس د كي سكتا لي كازآ ئي لويووري مج مائي للل برادر-"وه اس کے لیے مخصوص محبت وشفقت سے بولے تھے اور وہ ان کے سنے ہے لگا ایک دم بی رو پڑا تھا۔''بڑے لالہ میں اُم کیلیٰ کو کھونے کے احساس ہے بی بہت ڈر گیا تھا۔

میں اے تکلیف میں نہیں و کچھ سکتا بہت محبت كرتا ہوں اس ہے۔' وہ مجھے معاف كر دے كى نہ برے لالہ ....؟ " کیوں تبیں کرے کی مجرمتم تبیں مجرم تو ميل بول-"

''نہیں بڑے لالہ وہ مجھے بھی اپنا مجرم مانتی ہے كه آپ نے جو كيا صرف ميري جاہت ميري خوشي میری اتا کے لیا کیا۔ اور میں اس کا مجرم ہوں بڑے لاله ـ بس اس ہے ہیں وہ مجھے معاف کر دے \_ مجھے ے دور جانے کی بات نہ کرے نہ یہ کم کہ وہ مجھ ے نفرت کرلی ہے۔ میں اس کی نفرت برداشت نہیں کرسکتا ہوں بڑے لالہ.....، 'وواسپتال کیے بغیر بے اختیار روتے ہوئے بول رہا تھا اور انہیں انداز ہ تہیں تھا کہ وہ اُم کیلی ہے اتنی شدید محبت میں کرفتار ہے کہ انہوں نے بچے راستہ بھائی کی جاہت میں اختیار كيا تفا۔ اور روايات تو ژكر رشته لے محتے تھے۔ مرجو كھ غلط کیا وہ بھائی کی جاہت سے زیادہ غصے اور ضد میں آ کر کیا کہا نکارتو وہ برداشت کر ہی نہیں سکتے۔

" ڈونٹ وری، میری جان، میں ہوں نہ میں سب ٹھیک کر دوں ں گا،تم محمر جاؤ فریش ہو ہو کر آ جاؤ۔' وہ جانے کوراضی نہ تھا مرانہوں نے زبردی بعیجا تھا اورخود وہیں ایک کری پر بیٹھ گئے تھے ان کے

ذہن میں بہت ی با <del>تیں چل رہی ہیں۔اُم لیل</del> کا رویه بھائی کی حالت بیسب پچھ گڈنڈ ہونے لگے ہیں جبدانہوں نے اس سب کا کوئی مثبت حل نکالنا ہے کیونکہ بیتو طے ہے کہ وہ بھائی کوغمز دہ نہیں دیکھ سکتے اوراس کی خوشی کے لیے سی بھی حد تک جاسکتے ہیں، لیکن انہیں اپنی حد مثبت ہی رکھنی ہوگی ب<sub>ی</sub>انہیں انداز ہ ہو گیا تھا۔

☆.....☆

تم اینے نخرے کیوں دکھا رہی ہو چلی چلو کہتم نہیں جاؤ گی تو میں بھی نہیں جا سکوں گی۔'' ان کی اکلوتی پھو پھو کے اکلوتے بیٹے کی شادی تھی وہ جانے کے لیے راضی نہھی اور وہ اے منا منا کر پچھ چڑی کئی۔ کہاہے ہمیشہ ہے ہی آنے جانے کا بے حد شوق تھا۔ جبکہ وہ یار ٹیز وغیرہ ہے ہمیشہ دورر ہنا ہی پند کرتی تھی اب تو جیسے وہ زندگی ہے بے زار ہی آ گئی تھی۔''ایسا کروتم اور سبحان بھیا۔''

''سجان منع کر چکے ہیں،انہیں آفس میں بہت کام ہےوہ ادای ہے اس کی بات کا ان کی تھی۔ "منع تو میں بھی کر چکی ہوں۔"

'' ہاں ،تو میں ہی یا کل ہوں نہ جوتمہارے گرے برداشت كرتى رہتى موں وه كزرتے ساڑھے 4 ماه میں اس کے ساتھ بہت ہارش نی ہیوکر چکی تھی۔اس کے آنسوگرنے لگے تو وہ شرمندہ ہو گئی ۔ آئی ایم سورى بانى مين همهين هرث نبين كرنا جا متى كيكن-''بس رہے دوتم نہ جانے کس کا غصبہ و بار مجھ پر نکالتی رہی ہو، اور میں جب تمہاری ہرامچھی و بری بات تمهاري دوى ومحبت برداشت كرسكتي مول توتم كيا ميرى خوشى كے ليے ايك شادى الميندنبيں كر

وہ آنسور گڑتے ہوئے بول رہی تھی۔"او کے 

کے سامنے ہار گئی تھی ار وہ بے ساختہ اس کے سینے ے لگ کئی گئی ۔

" تھینک یومیری مج مکٹ آئے بیں اور ہم کل صبح 9 بجے کی فلائٹ سے اسلام آباد جا رہے ہیں۔'اس نے نم کیجے میں سرشاری سے کہا تھا اور اس نے اسے پرے دھلیل کر مھورا۔

"أى دىرى تى ۋرام كررى تىسى؟" " میری محبت ڈرامہ مہیں ہے ۔"وہ اس کے بھڑ کنے کو خاطر میں ہی نہ لائی تھی۔ میں نے ساری پیکنگ جھی کر لی ہے۔''

" ہاں ساری تیاری و پیکنگ اپنی ہی کی ہوگی۔" اور میں تو جیسے ماسیوں والے حلیے میں شادی اثنینڈ کروں گی ، اپنی مرضی ہے سارا پروگرام طے کرلیا۔ میں شادی میں پہنوں کی کیا .....؟ " وہ کافی عرصے بعدا ہے مخصوص انداز میں الجھر ہی تھیں۔ " تمہاری طرح بے مروت مہیں ہوں، اپنے ساتھ تمہاری بھی شاپنگ کی ہے، ویسے تو میں نے

پیکنگ کردی ہے دیکھنا جا ہوتو دیکھ علی ہو۔'' " تمہاری پند پراعتبارے مجھے۔" ہاں تم نے خود و نڈی ماری ہوئی تو میں تمہارے کیڑے لے لوں گی۔اس نے آئیسی تھمائیں تھیں۔ ' ہاں تو تم ہو ى سداكى نديدى ، مكر مين اپناريد سوك كسى بھى قيت یر نہیں دوں گی پہلے ہی بتا رہی ہوں۔اس سوٹ کی فخرف کسی نے آئمنکھاٹھا کربھی دیکھا نا کہ وہ سوٹ سجان نے خود مجھے اپی پسندسے لے کردیا ہے۔ " تم بھول رہی ہوسز سبحان کہ ریڈ کلر مجھے سخت ناپندے۔ 'وہ اُس کے انداز پرچڑ کر بولی تھی اوروہ جھینے گئی ہے، ابھی تو ہڑی شرم آ رہی ہے، ساتھ جا كرشا پلك كرتے شرم نه آئي، وہ ايك دوسرے كى ا ہے مخصوص انداز میں ٹا تک تھینے رہی تھیں۔ (یاتی ایکے ماہ ، پڑھنانہ بھو کیے گا)



## تسنیم منیرعلوی کے قلم سے لکھی گئی تحریر جو آپ کو برسوں یا در ہے گئ

ہے نہیں کھایااورا پی اسٹڈی روم میں جلے گئے۔ صفی معنی الله آفاقی جارے شوہر نا مدار ملک کے نامور بیئرسٹر ملک کے کئی مشہور اور قابل ذکر مقدمات ان کے کوڈ کئے جاتے ہیں کیونکہ ہم تھبرے کتابوں کے رسیا تو خوب نبھار ہی ہے وہ قانون کی کتابوں میں غرق اور ہم ان اوبی کتابوں میں۔ بھی جھی موڈ میں ہوتے تو کچھ دطیب مشاہدات اور قانون سے جڑے تھے تیئر كرتے اور ہم ہے كہتے بھئى آپ تو لكھارى ہيں اس تھے کوسورنگ ہے باندھ دیں اور ہم کہتے ہیں اور جوموکل نے اپنے ہی وکیل پر مقدمہ دائر کر دیا' یا جنگ عزت کا وعوی وائر ہوگیا میں نے ان کی خوبصورت اور روثن روثن آنکھوں میں جھا نکنے ہوئے الثاان کولا جواب کردیا۔ محرکہاں جناب وہ بھئ ایک جہاندیدہ قانون دان ..... ہم جو ہیں آپ کی وکالت کے لیے آپ کی طرف کسی نے انگلى بھى اشاكى تو دفعہ 302 مىں اندر ہوگا يعنى اقدام قل، میں نے جرت سے ان کی جانب

یشوریده سری ان کی ذات کا بھی بھی حصہ نہ ر بی تھی۔ وہ ہمیشہ نہایت ملائم اور مدھم کہے میں بات کرنے والے ایک مہذب اور شائستہ انسان ہیں مگر آج عدالت سے آنے کے بعد ان کو یریشان اور بچھا بچھا دیکھ رہے ہیں ہماری بات پر ایک ہاں روں نہیں ادرا کھڑاا کھڑاسا جواب شاید تھکن اور کام کی زیادتی نے ان کو چڑ چڑا بنا دیا تھا۔ جب ہی تو ایک متلون مزاج آج بھمراسا نظر آرہا ہے بچھلے سال افنان نے ملک سے باہر جانے يراصراركيا تھا تو ذرا برہم ہوئے اور اپني نا گواری کا اظہار پورے دن خاموتی ہے کیا اور ال بورے عرصے بم بل صراط پر شکے رہے۔ آج جب ان کے تیور مجڑے دیکھے تو امی کی بات یاد آ منی که زندگی میں گرم اور سردموسم بکسال تبیں ہوتے ای طرح جب شوہر کا مزاج کرم ہوتو بیوی ا پنامزاج سردر کھے تا وقتنگہ شو ہر کا مزاج سردنہ ہو جائے شادی کے اتنے سالوں کے بعد بیموڈ اور بيتندهي كرمي بجميم يحصبهم من نبيس آربي كهانا بهي تحيك

READING

و کھے لیا۔ ایک مال نے جانے کیے اپنے لخت جگر کو بھری عدالت میں باپ کے سپرد کر دیا۔ اور روتے بلکتے معصوم جان کواس کی جھولی میں ڈال کر بولی لوتمہاری اولا دے پالو بہت مقدمے باز کا شوق ہے نابچہ جا ہے ..... بچہ جا ہے .... کے جِاوَ جِاوَ ظَالَم مَحْصُ أَيكِ مال كي تُود إِجَارْ كرتم كيا سبجھتے ہو آباد رہو گے اور روتی بھاگتی ہوئی گئی جاتے ہوئے مزمز کر بیچ کو دیکھتی جا رہی تھی۔ عورت کا بدروپ دیکھ کر میں مبہوت رہ گیاصفی نے چکن کی بوٹی کو کانٹے سے اٹھاتے ہوئے میری طرف گھائل نگاہوں ہے دیکھا میں نے جاول کی پلیٹ ان کے آ گے رکھتے ہوئے کہا۔ بیانتقام ہے انقام ایک مجبور اور ہے کس ماں کا اس ہے بس

و یکھا۔ بھئ ، دھمکی میں کیا رکھا ہے ایک دھمکی ہے ساری دھک جاتی رہتی ہے انہوں نے بوے وثوق ہےا ہے پیشے کا د فاع کیااور ہم نے بغیر کسی جرح کے ہی ہار مان لی ..... مگر اب وہ و کیلوں والے جوش میں آ چکے تھے۔ تو جناب مِن ویسے بھی عشاق کی فہرست میں سرفیرست نام ہمارا ہی ہے کوئی دوسرا مقابل ہوگا تو قتل عام تو ہوگا میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ می لارڈ ہم ہارے بات مپنجی تیرے فسانے تک۔ تو ہاں ہم بتارے تھے کہ وہ اکثر کھانے کی میزیر کوئی نہ کوئی عدالت میں پیش آنے والا واقعہ بتاتے ایک دن کہنے لگے آج كورث مين بردا رفت انگيز منظر ديكھنے كو ملا ميں نے اشتیاق کی جوت جا! تے یو چھا جناب نے کیا



معاشرے پر غصر آپ سمجھے نہیں انہوں نے ایک لمبا ہنکار انجرا۔ اوں! اور شخندی سانس لیتے ہوئے ہولا۔ اے فورت تیرے ہزار روپ ۔۔۔۔؟ اور مجھے اس لمبھے بچپن میں پڑھی سکتیکین اور مرنی ہوئی ہوئی جس میں سبتیکین ہرنی کے بچکو شکار کرلے لے جاتا ہے تو ممتاکی ماری گھوڑ ہے گار کرلے لے جاتا ہے تو ممتاکی ماری گھوڑ ہے کہ ججھے بچھے ہے ہی ہے دوڑتی ہے یہ دکھے کر مادشاہ بچ کو چھوڑ دیتا ہے ہمیں یوں کھویا دکھے کر موسوف نے جملہ جڑا تو محتر مدکسی افسانے کے لیے تو مولا ہم نے فراہم کردیا۔اب آپ کہانی کو آگے اور رسانیت ہے اب سوپ کا بیالدان کے آگے اور رسانیت ہے اب سوپ کا بیالدان کے آگے اور رسانیت ہے اب سوپ کا بیالدان کے آگے رکھتے ہوئے کہا۔

آئے جانے کیا غیر معمولی بات ہوئی ہوں بھی ان کوعورت کی تذکیل پر بہت غصہ آتا ہے اس لیے بہ خاص طور پر حالات کی ماری سم زدہ عورت کے کیس میں خاص دلچھی لیتے ہیں ہم نے یہ ہی سمجھا کہ کوئی ایسا ہی کیس آئی ان کے پاس آیا میا سب بھیا اور خان بابا ہے کہہ کرا سٹٹری روم میں کوئی بھیوانی اور خود کتاب کے کہا کر بیٹھ گئے۔ اتنے مانوس صیاد ہے ہوگئے اب رہائی ملے گی تو مر مانوس صیاد ہے ہوگئے اب رہائی ملے گی تو مر جا کمیں شے والے ہی جب کوئی بیجیدہ کیس آتا تو مر اس میں مے ویسے بھی جب کوئی بیجیدہ کیس آتا تو مر اس میں می ویسے ہی جب کوئی بیجیدہ کیس آتا تو ہمراہ آ جاتے ای زندگی کے ہم عادی شے خاندانی میں اس می بی بیوں کے ہمراہ آ جاتے ای زندگی کے ہم عادی شے خاندانی ماتھ جاتے ای زندگی کے ہم عادی شے خاندانی ماتھ جاتے ای زندگی کے ہم عادی شے خاندانی ماتھ جاتے ای شر ہماری دوشیں ون ڈش کا مراہ ماتھ جاتے ایکٹر ہماری دوشیں ون ڈش کا مراہ میں ہم کی بیوں کے مراہ میں ہم می بیوں کے مراہ میں ہم کوئی ڈسٹر بندہوں۔

شام کومفی ڈسٹرب نہ ہوں۔ محمر آج ان کی خاموثی کسی طوفان کے پیش

خیمہ نظر آرہی تھی ہم نے دو تین دفعہ دیے پاؤں اسٹڈی روم میں جھانکا گر ہر دفعہ کتابوں میں غرق دیکھا جب رات زیادہ گہری ہوچلی تو ہم نے خود بات کرنے کا فیصلہ کیا۔

ہم نے دیکھا کا غذات، کا بین، ریفرنس ہم نے دیکھا کا غذات، کتابین، ریفرنس ہم کے جال سے بھی اور خود لکھنے میں غرق پیٹانی خوردخوش سے لبریز۔ ہم نے پہلے ہولے سے دروازوں کو دھکا دیا تا کہ وہ متوجہ ہوجا کیں مگران پرمطلق اثر نہ ہوا تو ہم نے آ ہستہ سے چلتے ہوئے ان کے برابر بیٹھ گئے اور ہولے سے کندھے پر ان کے برابر بیٹھ گئے اور ہولے سے کندھے پر ان کے برابر بیٹھ گئے اور ہولے سے کندھے پر ان کے برابر بیٹھ گئے اور ہولے سے کندھے پر ان کے برابر بیٹھ گئے اور ہولے سے کندھے پر ان کے برابر بیٹھ گئے اور ہولے سے کندھے پر کا تھی میں موکن ہے گھا تا بھی انہوں نے جیسے بردی مشکل میں موکن سے کیا ہوئے آ کھوں میں رشکھے کے دیا ہوئی ڈورے نمایاں تھے۔

بیہاں کسی کی زندگی اور موت کا سوال ہے اور تم مجھے آ رام کا مشورہ دے رہی ہو انہوں نے الجھتے ہوئے کہا۔ کیس میں مبح ہی اپیئر ہونا ہے؟ میں نے دانستہ سوال کیا۔

ہاں مخالف وکیل نے اپیل دائر کر دی ہے مجھے کیس تیار کرنے دواورتم جا کر سوجاؤ۔

میں نے مایوس ہو کر کہا۔ اچھا یہ دودھ پی لیں .....رکھ دو پی لوں گا انہوں نے کتاب پر جھکے جھکے جواب دیا اور میں نا امید واپس اپنے بیڈر دم میں آگئی۔

بستر پرلیٹ کر کتاب ہاتھ میں لے لی محرکسی طرح بھی پڑھنے پرطبیعت مائل نہ ہوئی نیند ہی کوسوں دور تھی جب ہی ذہن ماضی کی بھول مجلیوں میں تم ہوگیا۔ مجلیوں میں تم ہوگیا۔ آئے گھر کے سارے لوگ کسی شادی میں مجھے

وونيزة (168)

ہوئے تتے میرے مسٹرچل رہے تتے اس لیے میں ابو کے ساتھ گھر پر ہی رک گئی۔ میں جائے بنا كرايخ كمرے ميں لے آئى اور يڑھنے ميں مصروف ہوگئ ابھی کچھ دیر ہی گزری نے ڈور بیل نے جھے اٹھنے پر مجبور کردیا۔ او و! بیاس وقت کون آ ميا ہے ميں نے دھر كتے ول كے ساتھ يو جھا کون ۔ کوئی جواب نہ آیا تو میں دروازے پر جا مپنجی کون ہے بھی ! جواب خلاف تو قع آیا۔ آپ كا خادم جناب اس شرارت بحرب جواب نے مجھے چونکا دیا۔ درواز ہ کھلا سامنے وواینی تمام تر وجاہت کے ساتھ ساکھڑے بڑے والہانہ بن سے جمیں تک رہے تھے۔ ہم جورات کے سوٹ میں ملبوس بالوں میں تیل چیز سے جیرت سے ان کو د کھے رہے تھے۔ اب کیا دروازے پر ہی گھڑا کر کے سزا دیے کا ارادہ ہے تراتی رات گئے کیوں آئے ہو سیاں۔ میں نے تھبرا کر آ کچل ڈالتے ہوئے کہا۔ گھر پر کوئی نہیں ہے آ پ کسی اور وقت آ یئے ابو بھی لیٹ گئے ہیں میں جلدی سے لیٹ آئی۔مبادا میرایز هائی کا سارا پلان دهرا ہی دهرا رہ جائے یہ تو بہت احجما ہوا لیعنی ہمارا یلان كامياب بم بھي تواپيا بي جا ہتے تھے۔ برانڈر ہو کرجوابآ یا۔

تمروہ کیا ہے نا میرے سسٹر ہورہے ہیں اسٹری کی وجہ سے میں شاوی میں مجمی تبیں گئی آب پر بھی آئیں نا ..... جیسے میں التجا پر اُز آئی۔ بھئ ! ایبا موقع روز روز کہاں ملاہے میں نے برآ مدے پر پڑے صوفے پر جیٹھتے ہی ان کو فارغ كرنا جابا شايدميري حالت يرترس أحميا چلیں۔ آپ مجمی کیا یاد کریں کی اب ایک کپ کے ماتھ کی ہوجائے تو ہم آ رام سے

ہم بھی غالب کی طرح کوچہ ؑ جاناں ہے جسن نه نگلتے بھی تو تسی روز نکا لے جاتے

میں نے جائے سامنے رکھتے ہوئے کہا جمیں تو لوگوں نے بتایا ہے کہ آپ L.L.M کی تیاری میں بہت مصروف ہیں تو پیشاعری کے لیے کہاں ہے وقت مل گیا ہم نے ان کے شعر پڑھنے یہ چوٹ کی۔ اب آپ کی جاہت نے شاعر بنا ویا۔ میں نے نگاہوں کو اٹھایا دراز قد پراعتا دلہجہ وجیہہ اور رهیمی آواز میں بات کرنے والے ہارے منگیتر صاحب ہیں جو ہارے قریبی عزیز ہونے کی دجہ ہے اکثریہاں ہی پائے جاتے ہیں گھر میں ابھی اتنا لحاظ باتی تھا کہ ہم بڑوں کے سامنے نہ ملتے اور نہ ہی بات چیت کرتے ، اس ليے موصوف موقع كى تلاش ميں لگےر ہے۔ (جي بان! يجيس پيجيس سال پيلے ايسابي موتا

ای بتا تمں کہ مفی کا اولی ذوق برد الطیف ہے اور اس كا ثبوت مارى كان فائل كے صفح ديں مح جن ر صاحب طبع آزمائی فرمایا کرتے تھے ساحر کی شاعری ہے بہت متاثر تھے ان بی کے اشعار رقم ملتے۔ وہ نہایت بھر پور فقرے اور برجت اشعار بھی کتے ای ابوتو جیے ان کے برے مداح تھے۔ فائنل ا گیزامز کے بعدمیری شادی تھی اس کیے آ مدذ را کم کم ہو گئی تھی آج ان کوموقع مل کیا تھا۔

شادی کے دن قریب تھے۔ اس وفت رکہن خود بازارون اور پالرون میں ماری ماری مبین پھرتی تھی سب کچھ کھریر ہی اریخ کیا جاتا تھا پھر بھی بے تکلف دوستوں کزن اور بھاو جوں نے رات سارے بروں سے جیب کر آئس کریم کھانے کا پروگرام بنالیا اور مجھے بھی سامنے پڑی کسی <u>خا</u>له کی جا در میں کپیٹا اور گاڑی میں دھلیل دیا

3911011

میں نہ نہ کرتی رہ گئی کہ کل بارات ہے باہر کسی نے د مکھ لیا تو قیامت آجائے گی۔

دو تین گاڑیوں میں ب*ھر کر س*ارے جب آگس كريم يارلر پنجي توبيدد مكي كرجيران روگئ كەصفى بليك كرولات نيك لگائے بڑے آ رام ہے كھڑے میں میری تو جان ہی نکل گئی۔ اُ**ف خد**ایا بیہ شیطان کے ٹو لے نے کیا چھکا مارا تھا.....اور یوں شادی کی رات سب نے آئس کریم اڑائی میرے تو ہاتھوں پیروں میں مہندی لگی ہوئی تھی خود کو جا در میں جھیا کر گاڑی میں جیھی تھی گاڑی کو جاروں طرف ہے سارے کزن نے کھیرے رکھا ہوا تھا۔ کار میں لگا ڈیگ فکل آ واز میں دھن اڑا رہا تھا۔ میں نے تہاری گھا گھرے بھی پائی پیا تھا۔ (بیہ اس وقت عالمگیر کا نیا گیت بهت مشهور موا تھا) اور صفی کو بیرے برابر گاڑی میں دھکا دے کردھلیل دیا۔اُف خدایا بہآ پ نے کون ی بخ شبولگائی ہے بوری گاڑی مبک رہی ہے میں نے دونوں ہاتھ سامنے کر دیے و ہے بھی خالہ حمیدہ ایک ہفتے ہے گھر کا بنا ہوا ابٹن استعال کر رہی تھیں میں نے دل میں سوچا چلو ان کو خوا تین کے بیرلواز مات بندیں)آپ برے تو نکایں ہیں ہیں میں کیا کروں ....اوراس کمیے مجھ پر تھبراہٹ آئی تھی کہ الفاظ حلق میں گھٹ کر ہی رہ گئے باہر کھڑےلڑکوں اورلڑ کیوں کوشرارت سوجھی سب نے ساتھ ہی گاڑی کے ہارن بجانا شروع کر دیے۔شکرصفی محبرا کر گاڑی سے اتر پڑے اور میری جان میں جان آئی وہ ایک احیماً زمانہ تھا دہشت گردی کا دور دور تک گمان نہ تھا۔

شادی کے بعد صفی جنتنی سو ہر اور میچور ڈابت ہوئے اس نے مجھے جیران کر دیا۔وہ ذرا بھی محفل ان کوائی قانون کی کتابوں ہے عشق

تھا۔ان کے اسٹڈی روم میں قانون کی ہزاروں کتابیں الماری میں بجی تھیں۔جس دن نی کتابیں لاتے توخود اینے ہاتھوں سے سال کے حساب ہے سمجھاتے اور تھنٹوں سامنے بیٹھ کر تکا کرتے ہم مجھی اکتا کر کہتے ہم سے اچھی تو یہ بے جان کتابیں ہیں کاش ہم کتاب ہی ہوتے آپ ہمیں يرص تو ..... جواب ترنت آيا جم نے لفظ لفظ آپ کو پڑھا ہواہے ....اس کیے اب ہماری ان ہے جان کتابوں کی باری ہے وہ اپنا دامن صاف

شادی کے بعد ہاری پہلی عید تھی رات چھوتی بہن آئٹی۔چلو باجی تہارے مہندی لگوا دیں۔ میں نے صفی سے کہا کہ میں قریب ہی بیوتی یارار سے آئی ہوں۔ پہلے تو صفی نے باہر کے رش کا بهاندتراشا كالركيخ لكحاجها بإزار بركز نه جانايول بھی تہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور یہ بات ٹھیک بی تھی کہ باہر سروں پر ایک اور مام تھا۔ کی مشکل ہے ہم عجیب وغریب مہندی لکوا کر واپس لوتے .....اور جب مفی کے کپڑے پریس کر کے میں نے ہنگ کے تو ان کی نظر میرے ہاتھ پر جا یری - ارے بیتمہارے خوبصورت اور شفاف ہاتھوں کو کیا ہو گیا ہے میں تو شرمندہ ی ہو گئی میں نے ان کی بات کوظر انداز کرتے ہوئے کہا۔

آپ کوتو مهندی بهت پسند تھی اس کی خوشبو كے تو آب ديوانے تصاور آج ايك سال ميں بي آپ کو .... میرا سوال ادهورا ره گیا۔ بوے رسانیت اور کل سے جواب آیا۔

اس وفت واقعی ہم دیوانے تھےاب فرزانے ہو گئے ہیں ویسے بھی آپ کے صاف دود هیا ملائم ہاتھ ویسے ہی خوبصورت لگتے ہیں آپ کو کسی آ رائش اور سجاوٹ کی ضرورت نہیں یہ میرے

سرسرات ریشی بھاری کپڑوں پر چوٹ تھی۔ اب
اسک ہے رینے ہونٹ انہیں خون ہے لبرین طر
آتے تھے نیچرل اب تو ایسے جیسے میر کا شعر....
اور میرے ہاتھ ہے بینگر گرتے گرتے بچا۔ پھر
میں نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ دوسرے کمرے
میں جا کر دل جاہا کہ ساری مہندی کھرچ
دوں۔سانحہ ٹلتا نہیں سانحے پر رونے ہے آنو
دوں۔سانحہ ٹلتا نہیں سانحے پر رونے ہے آنو
جاندنی تھی میری زندگی کی پہلی جاند رات جس
جاندنی تھی میری زندگی کی پہلی جاند رات جس
میں کوئی خمار نہ تھا۔

دن گزرتے گئے بہاری، خزاں گرمی جاڑے زندگی اب صفی کے مطابق ہی ایک ڈ ھب پرآگئی ہی۔

بازغه کا ذکر جاری داستان میں یوں بھی ضروری ہے کہ وہ ہماری دوست ہے اور پھراس کے مشور نے خود تو جیولری اور نت نے فیشوں کی دلدادہ اور ہم ہے بھی کہتی .... این جی کا کہا مانو۔ابھی اپنا شوق پورا نہ کروگی تو برفھانے میں كروگى تم صفى بھائى كى باتوں كو خاطر ميں نه لاؤ مجھے دیکھو میں تو جہانزیب کو ہوا بھی لگنے نہیں وی ا بن مرضی ہے اور هتی پہنتی ہوں۔ مجھے گلانی رنگ بندے جہازیب کو نیلا تو بھی ہاری پند کچھ حیثیت رکھتی ہے ....اورسو ہر بات شوہر کو بتانے کی ضرورت کیا ہے بتاؤ گی تو پھنسو گی ..... جو جی میں آئے وہ کرو اگر کوئی سوال کریں تو کہہ دینا ہمیں کیا پتا آ ہے کو پہند تہیں شادی ہے پہلے جو یہ ہمارے کزن وغیرہ ہے دوستیاں ہوئی ہیں نا وہ بھی ہرگزشیئرنہ کرنا۔ مردحضرات بڑے شکی مزاج ہوتے ہیں جینا مشکل کر دیں گے اور میں منہ کھولے جیرت ہے اس نڈراڑ کی کو تکتی جار ہی تھی۔ ازغه دراصل خود ایک سر پھری می لڑگی ہے

ہارے دور کی رشتہ داری ہے خاندان کی تقریبات میں ملاقات ہوتی اور پھراکٹر شادیوں میں نکراؤ ہوا یہ ڈھولک بہت غصب کی بجاتی ہے اورہمیں گانے خوب یاد رہتے ہیں بس ہرشادی میں ہم دونوں لازم وملزوم ہو گئے اور اس طرح ہم لوگ ایک دوسرے ہے آشنا ہو گئے ..... جبکہ ہماری دوسی میں کوئی چیز بھی کامن نہھی۔ بلکہ وہ خود ہماری ضد تھی وہ مغرب تھی میں مشرق تھی مگر شاید میں بھی کسی چور درواز ہے کی جھری ہے اس کو تا کئے اور سننے میں دلچیسی رکھتی تھی۔ اور جیرت ز ده ہوکر بح طلسمات میں غوطہ زن ہو جاتی کہ اس کی ہمت اور دلیری کیے کیے میدان مار لیتی ہے۔ امتیاز ہے اس کی بے تکلفی برجتے برجتے دوئتی میں تبدیل ہو چکی ہے کسی کو چنگ سینٹر میں ملاقات ہوئی اور بات بڑھی تیری جوانی تک، جبکیہ ابوطہبی میں قیام پذیرائے کسی کزن ہے منسوب تھی جب ہم اس سے کہتے میامانت میں خیانت ہے شادی سی سے دوتی کسی سے اور سے تو جواب میں ا یک بھریور قبقبہ نے میرااستقبال کیا۔

dsetton

دل کی دھ<sup>و</sup> کن کو تیز کر دیا۔

ادھر میں تو صفی ہے منسوب ہونے کے بعد ان کے قرب ہے بھی دور بھائتی اور پور پورشرم سے دوہری ہو جاتی اور بیا لیک غیراور اجبنی کے ساتھ اس حد تک فری۔ کہ اللہ کی پناہ ..... اُف میں زیادہ سنتی اور کم بولتی ۔شاید میری پیکم آ میزی ہی اس کواتنا دلیر بنا کر آ کے بڑھنے میں مجبور کر رہی ہے میں اکثر تنہائی میں سوچتی کہ اب وہ اپنی ملاقتوں کا ذکر کر می تو بوری بات سننے سے پہلے ہی روک دوں گی۔مگررات گئے جب وہ فون پر دن بمرك طلسماتي إلف ليلي جهيزتي تو ميري ساعتوں میں ایسے رس کھل جاتا کہ بجائے ٹو کئے کے بان ..... بان پھر کیا ہوا مگر وہ بھی ایک چالاک اور عیار حبینه کی طرح شنرادی بن جاتی اچھا باقی آئندہ اور میں ہزار داستان کی طرح کل کا انتظار کرنی ره جانی ـ اور جب میں بازغه کی جگه خود کو ر گھتی تو سوچتی میری تو منگنی ہو چکی ہے صفی کے ساتھ مگروہ تو سوائے ساحر کے اشعار کے سوا کچھ بھی نہیں کہتا۔ چند کلیاں نشاط کی چن کر مدتوں تیرے یاس رہتا ہوں .....تم سے ملنا خوشی کی بات سی تم ہے ال کراداس رہتا ہوں ..... بھلا بتائے پھر ملنے کی ضرورت ہی کیا۔شاید سارے قانون دان حضرات استے ہی بورنگ ہوتے ہوں کے اور پیر میں بھی کہاں بھٹک گئی۔ ہاں بازغدا یک بعِرْ كَيَا اورلوديتا ہوا شعلہ۔''

الله الله كرك دن گزارا رات آئى تو وه خوب چېك رى هى اپنا الله و پركوبر كاشتياق مجرك انداز بيل سنا رى هى پراجا كله منى كو برك انداز بيل سنا رى هى پراجا كله منى كو بريك لگاكر بولى ايك سر پرائز ہے جہازيب كى سسٹركى منكنى ہو كئى جلدى شادى ہے سنا ہے سا ہے ريستانوں ہے خلتان تك سفر مسافر جلد طے كرنا

والا ہے بھی نوشامیاں اپنی عردس نوکو لینے آرہے میں بس کارواں چل پڑا آواز جرس آرہی ہے مجھے ۔۔۔۔۔ وہ بڑے تفحیک بھرے انداز میں شاعری کے گل بوٹے ٹا تک رہی تھی۔

فون کے دوسری طرف میں انچل پڑی۔ تو تم فورا اس لفنگے سے فرینڈ شپ ختم کر دو آج ہی الوداع کہواور میاں جی کے سواگت کے لیے تیار ہو جاؤ چلو انچھی بچی شاباش! میں پوری حضرت ناصح بن کراس کو تنہیہ کرنے گی۔ دوسری طرف سے جواب بڑا مایوس کن آیا۔

یاراب تو جلدی جلدی معاملات طے کرنے پڑیں گے بھر کہاں یہ فرصت کے دن رات وہ کہاں ہو فرصت کے دن رات وہ کہاں ہو ہمے فرنج نج لے جارہا ہے ابھی حال ہی میں نیا کپنک پوائٹ تیار ہوا ہے پڑی مشکل سے پاس ملتے ہیں بھی بڑی گڑی اسامی ہے ایک الوادائی کپنک ارتج کر رہا ہے میرے لیے کہتا ہے بھر تو تم بچھی بن کر اثر جا و میرے لیے کہتا ہے بھر تو تم بچھی بن کر اثر جا و کی۔ دیکھو گلاب لمحول میں دل کو ملول نہ کر نا اور کوشی خوشی ایک یادگار جدائی ہونی جا ہے۔

ال وقت تو وہ جسے شعلے کی طرح دہک رہی ہے اور میں نے محسول کیا کہ اس کیے پانی کے چسنے ضروری ہیں میں نے تاسف ہے کہا نہیں!

م اب ہرگز نہیں اس کے ساتھ کہیں جاؤں گی۔ اور فرنج بچ تو بالکل نہیں۔ اس نے میرا جملہ بچ ہے اور فرخ بچ تو بالکل نہیں۔ اس نے میرا جملہ بچ و ہال نہیں کی ساحل ہے ہی سر کھرا لیتے ہیں جب تو خوش ہوجاؤگی ناوہ شوخ حسینہ پی سر اگرا لیتے ہیں جب تو خوش ہوجاؤگی ناوہ شوخ حسینہ پی سر اگرا لیے ہیں جب میں میرے تمام جملے غداق میں اڑا لے گئی۔ اور میں میرے تمام جملے غداق میں اڑا لے گئی۔ اور میں میرے تمام جملے غداق میں اڑا لے گئی۔ اور میں میرے تمام جملے غداق میں اڑا لے گئی۔ اور میں ازا ہے گئی۔ اور میں میرے تمام جملے غداق میں اڑا ہے گئی۔ اور میں کی مرے گی کم بخت والدین کی مدہوگئی۔ مارا۔ پاکل کہیں کی مرے گی کم بخت والدین کی مدہوگئی۔ مرتب کی حدہوگئی۔ مرتب کی حدہوگئی۔ مرتب کی حدہوگئی۔

دونيزه (17)

میں نے بھی چندالودائی گالیوں کے بعد سرتھے پر دھردیااورسونے کی کوشش کرنے گئی۔ سردیوں کی ایک شام اورجھٹپٹے کا وقت ہارش ابھی تھمی تھی کہ فون رنگ نے مجھے اپنی طرف متوجہ

ابھی تھی تھی کہ فون رنگ نے مجھے اپی طرف متوجہ کرلیا۔ اوہ ہازغہ تم کہاں رہیں استے دن .....میں نے مصنوعی خفگی کا اظہار کیا ہاں عفت ذرا بزی رہی جلدی میں شادی ہوتو یوں ہی بھگدڑ پڑ جاتی ہے۔ ہاں کل آ جانا باجی نے ڈھوکئی رکھی ہے پھرتو رمضان ہے اس لیے آ کر ذرار ونق بڑھا دینا۔ وہ آج پوری طرح سنجیدہ نظر آئی ہاں ہاں ضرور ...... ادھر ہماری طرف بھی کچھ سرگرمیاں بڑھ گئی ادھر ہماری طرف بھی کچھ سرگرمیاں بڑھ گئی تھیں۔ عید برصفی کی بہن آ رہی ہیں تو جب ہی

شادی ہونا قرار پائی ہے۔ میں نے اس کواطلاع دی اچھالیکن پہلے مجھے تو رخصت کر و ..... پھرتم بیا گھر جانا ضرورا جا تک مجھے خیال آیا ہاں ،اچھاسنو!اس اس فراڈ ئے نے تہماری جان چھوڑ دی۔

ہاں یار! وہ تو میں ہی پیچھے ہٹ گئی۔ یول بھی کسی ہمدم دیرینہ سے ملنے کا اپنا ہی حسن ہے اس نے پچھ پیھیکی ہوئے ہوئے کہا۔اور خدا حافظ کہہ کرفون بند کر دیا۔

وقت سب سے بڑا مسیحا ہے سوبازی بھی اب سدھر کر بیادلیں جانے کی تیاری میں مصروف ہے ..... میں نے بڑھ چڑھ کرشادی میں شرکت کی اوراس کے بعد خود مانچھے بیٹھ گئی۔اور بول ہی کچھ دنوں میں ہم دونوں گھر بارے ہو گئے۔ اب نصیحتوں کی بٹاری اس کے پاس ہوتی ۔... گاہے بگاہے فون پر بات ہوتی تو کوئی نہ کوئی شادی

شدہ لائف کے متعلق آگائی عطا کرئی۔ ادھراب ہماری بھی کچھ سنیئے صفی کومنگنی کے درمیانی وقفے میں ہم نے جتنا شوخ وفقرے باز

سمجھا تھا شادی کے بعد وہ اتنا ہی متین و سنجیدہ نکلے۔ سادہ اور دل نشیں کی شخصیت انتہا ہی انسان اور ہم نے بھی ایک پی ورتا کی طرح خود کو انسان اور ہم نے بھی ایک پی ورتا کی طرح خود کو ان ہی کے سانچ میں ڈھال دیا تو راوی چین ہی ان ہی کے سانچ میں ڈھال دیا تو راوی چین ہی چین ہی تھے کہ ہم نے بھی آرٹس کوسل جوائن کر لیا۔ وہ قانون کی کتابوں میں غرق دنیا و مافیا ہے بے خبر قانون کی کتابوں میں غرق دنیا و مافیا ہے بے خبر ان یہ بات ضرور تھی کہ بھی کھی کمی دطبیب کیس کو شیئر کرتے اور کہتے اب اس واقعہ کوفسانہ بنا دیجے بال یہ بسانہ ہاری نوک جھونک چلتی ہے یہ تو بھی کہانیاں میں جھیب سکتا ہے اور ہم تو تھ ہرے افسانہ نگار ۔۔۔۔۔ میں حجیب سکتا ہے اور ہم تو تھ ہرے افسانہ نگار ۔۔۔۔ میں کر دو دان سے ان کی ذہنی کیفیت میں بڑا گھر دو دان سے ان کی ذہنی کیفیت میں بڑا

اضطراب ہے جومیرے کیے نا قابل نہم ہے اب مجھ ہے بھی رہانہیں جا تا اس لیے میں نے کمرس لی اور بات کرنے کی ثفان لی۔ ڈیٹر ..... میری زندگی کا برا انہونا کیس ہے عورت کی اتنی تھلی تذکیل نے مجھے ہلا کر رکھ دیا ہے ان کی ذہانت سے بھر پور روشن نگا ہوں میں ستارے جھلملا رہے تے اور چرے پر تذبذب کے آثار نمایاں تھے۔ میں نے ان کو حوصلہ و یا ..... ظاہر ہے موسموں کی صحبتوں میں لغزشیں تو ہوتی ہیں عورت کے ناز وا داا ورعشوہ غمز رہ مر د کو کہیں کا نہیں چھوڑ تے۔ میں نے تسلی آ میز گفتگو کو آ کے بڑھانے کی کوشش کی تاکہ ان کو آ گے بات کرنے میں آسائی ہو بھرے کورٹ میں دھجیاں اڑای جارہی ہیں اس عورت کا اصرار ہے مجھے تباہ کرنے والا روپوش ہوگیا ہے اب اس کو عدالت طلب کرے۔ میں سراسمہ ی ہوگئی وہ ایا کیوں کر رہی ہے آ فاقی ....اس طرح تو بات بہت آ کے تک

प्रवासी गा

# 

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیر منعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



# 

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیر منعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



میں دوقدم اورآ کے برح کی اورابا کومنع کردیا۔ مبیں مبیں اباہم چلے جائیں گے بیں اسٹاپ قریب ہی ہے کوئی نہ کوئی سواری مل جائے گی ابانے بھی اس ہے مغذرت کر لی۔ ابھی ہم پچھ قدم اگے چلے تھے کہ وہ پھر ہمارے قریب گاڑی لئے آیا۔ اور بڑی رسانیت ہے کہنے لگامحترم آپ کو اس عمر میں اور يوں رات گئے بيدل چلتے و كيھ كر مجھے بہت شرمندگی محسوس ہورہی ہے۔آپ ما پئنڈ نہ کریں ایا ہے بسی سے بولے نہیں بیٹا یوں بھی گھر زیادہ دور نہیں ہے بس آ کیے ہی ہے مگر شاید ایا بھی تھک گئے تھے۔اور ہاری بدسمتی بھی ساتھ ہی تھی ابائے رضامندی ظاہر کر دی.....اور گاڑی چل پڑی یا چ منٹ کے بعد ہی ایک قدر ہے سنسان و مران جگہ پراجا تک درواز ہ کھلا اورابا گاڑی ہے نیچے اور وہ پیجاوہ جا۔میرے اوسمان خطا ہوگئے پھر کیا ہوا وکیل صاحب آپ جانتے ہیں وہ منحوش شخص سنا ہے یہ ہی واردات كرتا۔شادى ہالوں كے آس ياس لفٹ كے بہانے عزت اور دولت دونوں لوٹ کر رو پوش ہو جاتا ہے.... میں سائس روکے کہائی سنتی رہ کئی ہاتھ یا وَں من ہو گئے اور خود صفی مجھی مظلوم عورت کی واستان الم سناتے ہوئے آب دیدہ ہو گئے۔ میں نے یائی کا گلاس آ کے برحایا۔ انہوں نے گلاس لبوں سے لگایا وہ معصوم لڑکی خود کسی اسکول میں پڑھائی ہے۔ چھ ماہ سے ماری ماری گھوم رہی ہے -باپ کیافتم ہوئے ہرطرف سے انگلی اٹھ رہی ہے مجھے کاش اس عزت کے محافظ کا پتا جل جائے تو پھالسی نەدلوائی تو میرا نام بھی صفی الله آفاقی نہیں <sub>۔</sub> اور میں نے ان کا مزاج مصندا کرنے کے ليے مذا قا فقرہ آ مے بڑھایا۔ایڈوکیٹ بارایٹ لا آ تنٹن، فیکساس امریکہ M.C.J.L.L.M وغیرہ وغیرہ۔ اور پیہ ڈگری پاکستان میں صرف

جائے گی مزیدرسوائی میڈیکل نمیٹ اور جانے کیا پچھ عزیت تو اب واپس نہیں آ سکتی اور میں نے حضور علی ہے کا ایک اور واقعہ سنایا کہ کاش!اس گندگی کوتم چھیا دیتے مگراہ تم نے اس کواتنا عام کردیا ہے کہ مجھے سزادی ہوگی۔ پھراس کوسنگسار کرنے کا محکم دیا (واقعہ کا مفہوم)

میرا خیال ہے وہ عورت خاصی تلاظم پسند ہے۔اپنا آپ لٹا کر اس طرح مزید برہنگی دکھانا ضرور بیہ نام ونہاد این جی اوز اس کے پیچھے مال سمیٹنے میں مشغول ہوں گی۔

میں نے اپنی دانست میں بڑا اچھا کیس لڑا اے۔ گر ہمارے انصاف پہند قانون دان کہاں جھکنے والے؟ گرتم جانتی ہو جانم یہ مردوں کا معاشرہ ہے جج صاحب اس کے بتائے ہوئے فاکے پر پولیس انکوائری کر رہے ہیں فی الحال دارالا ماں جھیج دیا گیا ہے۔ مجھے کہیں پڑھا ہوایاد آیا 'خوشبو اڑی تو پھول فقط رنگ رہ گیا' کہنے والے نے کیا ہے کی بات کی ..... چراغوں کی ہواؤں ہے الے الے کیا ہے کی بات کی ..... چراغوں کی ہواؤں ہے۔ ہمواؤں ہے کہا ہے۔ ہمواؤں ہے ہمیشہ ازلی ہیرہے۔

اب اس عورت کا دیا بجھ چکا ہے۔اس دیے میں جان نہیں۔

سنیں صفی اوہ لڑکی کہیں ہے جھے کھون کی ہوئی۔ ارب بس عام سے نازک سے نقوش رکھنے والی مدھم سارنگ اوسط قداس نے چیمبر میں بتایا کہ وہ اور اس کا باپ کسی عزیز کی شادی رات گئے واپس جارہے تھے۔ شادی ہال سے نکلے تو کوئی سواری نہیں ملی تھوڑی دور گئے تو ایک گاڑی پاس آکر رُگی۔ بڑا شائستہ انداز میں پوچھا گیا ( مجھے تو وہ بظاہر شریف اور پڑھا لکھا لگا تھا ) بزرگواراپ کوکہاں جانا ہے میں آپ کی مدد کرسکنا ہول۔

READING

ذ والفقار علی بھٹو کے پاس تھی یا اس خاک کے پاس۔میرے اس طرح نقل اتارنے پر وہ بے اختیار منس دیے۔

یار بعض دفعہ تم بھی بس۔ انتہائی دل گرفتہ اداس المحوں میں مسکرا ہے بھیر دیتی ہو و ہے تم یقین کرو میری جان پر بنی ہوئی ہے اس لڑکی نے بھیڑیوں کے مندمیں ہاتھ دے دیا ہے۔ کیونکہ سنا ہے وہ عزت کالٹیراکوئی اور نہیں (پولیس) کا بندہ تھا اب تمام بیٹی کالٹیراکوئی اور نہیں (پولیس) کا بندہ تھا اب تمام بیٹی بھائی اس کی حمایت میں کمر بستہ ہوگئے ہیں۔ میں نے بظاہر لہجہ نارمل کرتے ہوئے آفاقی کو بیار ہے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے دلاسہ دیا اور ان کو کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے دلاسہ دیا اور ان کو اپنے ساتھ بیڈروم میں لے آئی۔ بھی بھی لاڈ میں ہم ان کو علی کے بجائے آفاقی کہہ جاتے۔ یہ ان کو علی کے بجائے آفاقی کہہ جاتے۔ یہ دیا ہے ان کو علی ہے ان کو کے بیار کے ان کو علی ہے بیار کے ان کو علی ہے ہوئے دلا سے دیا اور ان کو ان کو بیار کے ساتھ بیڈروم میں لے آئی۔ بھی بھی لاڈ میں ہم ان کو میں کے ان کو بیار نے ساتھ بیڈروم میں لے آئی۔ بھی بھی لاڈ میں ہم ان کو میں ہے آفاقی کہہ جاتے۔ یہ ہے ساتھ بیڈروم میں لے آئی۔ بھی بھی ان کو بیار نے ساتھ بیڈروم میں لے آئی۔ بھی بھی ان کو بیار نے ساتھ بیڈروم میں لے آئی۔ بھی بھی ان کو بیار نے ساتھ بیڈروم میں لے آئی۔ بھی بھی ان کو بیار نے ساتھ بیڈروم میں لے آئی۔ بھی بھی ان کو بیار نے ساتھ بیڈروم میں لے آئی۔ بھی بھی بیل کے آئی کی بیار نے ساتھ بیڈروم میں لے آئی۔ بھی بھی بیل کے آئی کی بیار نے ساتھ بیڈروم میں لے آئی۔ بھی بھی بیل کے آئی کی بیار نے آئی کی بیار نے آئی کے بیار نے آئی کی کی بیار نے آئی کی کی کی کی کی کی بیار نے آئی کی بیار نے آئی کی کی کی کی کی کی کی

بازغدا ج نون پر بڑے موڈ میں تھی گئی گزن کی شادی اور پھر طلاق کے قصے استے چٹخارے لے کر ساری تھی کہ میری ہے ساختہ بنی نکل گئی یار اس کا سابقہ مجبوب اس کے گھر فون کرنے لگا۔ اس کو بلیک میل کرتا ایک دن شوہر نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ معاملہ کھلا تو طلاق پر ختم ہوا۔ وہ اتی ڈھٹائی سے بات کررہی تھی کہ مجھ سے رہانہ گیا اور اگر تمہار ہے ساتھ .... شہیں .... یارہم پکا کام کرتے ہیں نہ پنہ نہ نشان .... وہ تو میری گردکو بھی ہیں یا سکتا۔

وہ ہوے وثوق سے بات کررہی تھی انچھا بیسنا و آج کل تو ہوئے ناز اٹھائے جارہے ہوں گے ظاہر ہونے والی ہو میں نے مبارک باد دینی چاہی۔ ہاں ہونے والی ہو میں نے مبارک باد دینی چاہی۔ ہاں یارآج کل گھر پر ہی واک کررہی ہوں بلڈ پریشر ہائی ہوجا تا ہے دعا کر ومیری مشکل آسان ہو یہ ماچا تک پریشان کیوں ہو گئیں سب ٹھیک تو ہے نا ۔۔۔۔ میں پریشان کیوں ہو گئیں سب ٹھیک تو ہے نا ۔۔۔۔ میں ہوجا کا کر بوجھا۔ بس بے بلڈ پریشر ہی پریشان کررہا

ہے ڈاکٹر کہتے ہیں روز چیک کروائیں دواؤں ہے ہیں کنٹرول نہیں ہو تو فورا ہوسپول پہنچیں شاید آپریشن کرنا پڑے۔ بس ای کی پریشانی ہے آئ فالاف تو قع اس کے لیجے میں گرم جوشی نہتی ۔ میں فلاف تو قع اس کے لیجے میں گرم جوشی نہتی ۔ میں نے تسلی دی اورفون پردوبارہ بات کرنے کا وعدہ کیا۔ اوپائک بادل ایک دم زور سے گر ہے اور بجل کا کونداسا جیکا۔

سامنے پورالان ایک دم روثن ہوگیا' اُف صفی تو آج بادو باراں میں پھنس جائیں گے اس پرٹر یفک جام یوں بھی وہ بارش کی چھما چھم سے بہت گھبراتے میں۔ بہت عرصے پہلے میرے استفار پر بڑا مجیب ساجواب دیا۔

رحمت باراں کو زحمت بنا دیا گیا ہے اب بتاؤیہ کوفت کا سبب نہیں کہ بجائے ساون کے پکوان کے ہم لوگ ہائے بجلی دائے بجلی کریں اندر بیٹھیں تو مچھر اورگری باہر آئیں تو بارش کی چھیا حجیب اور ساتھ کٹر کا گندہ پانی ۔ ہم نے اکتا کران کے منہ پر ہاتھ رکھ دیابس جناب مائی لارڈ آپ جیتے ۔

دیا کی جناب ہاں ماروا پہنے۔ بےساختہ مجھے ذکیہ غزل کی ایک پرانی غزل یادآ گئی

درد ہوئے گاساون پھرسے کچے آئین میں کاش پہلی بارش میں ہم ملے ہیں ہوتے ہے۔ بین ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہونے ہم نے بہیں ہوتے ہم نے بینس ہوتے ہم نے بینس شاعرہ کو دکش ترنم بیغزل پڑھتے سا ہے توصفی نے اس کا کتنا نداق اڑا یا یہ کیا بات ہوئی درد بھی کوئی پیڑ پودا ہے بھی اصل مزہ ہی موسم کی پہلی بارش کا ہے سامنے منظر صاف شفاف نظر آنے گیا ہے کہا گا ہے آئھوں سے جالے چھٹ جاتے ہیں گیا ہے آئھوں سے جالے چھٹ جاتے ہیں ہے ہماری نئ نئی شادی کا دل آ ویز زمانہ تھا اس

لیے ہم دونوں نے انجوائے کیا مگراب ان کی بیزار

ن کررہا طبیعت سے پریشائی ہورہی ہے ..... حالانکہ ہم نے الا<del>ک</del> میں الم

کافی عادی بنالیا ہے ان کی عادتوں کے تابع ہو گئے
ہیں بس یوں مجھیں کہ ہم نے بھی عزم کی قندیل جلا
دی ہے اور کہیں بھٹکنا چھوڑ کرای کے ہورہے ہیں بینے
صاحب حال ہی میں ملک سے باہر گئے صفی پراس کا بھی
بہت اثر ہے حالانکہ اب تو ترقی یافتہ دور کی ایجادوں
نے فاصلے قربتوں سے بدل دیے ہیں۔

صفی کی کتابیں اور صرف کتابیں۔ ہم اکیے ہی
چلے تھے جانب منزل تو ہم اب خاندانی فنکشن میں
تنہا ہی چلے آئے تھے اب یہ تو نہیں ہوسکتا کہ
خاندان فیلی رشتہ دار سب ہی منہ موڑ لیں ..... یوں
آج کل دارامان واالی لڑکی کا کیس چل رہا ہے، روز
بیشی ہے میری ٹینشن کی وجہ سے زیادہ تر اس
موضوع پر بات نہیں کرتے مگر یہ واقعہ نیوز پیپر میں
ر پورٹ ہوگیا ہے عدالتی کاروائی ہی دکھائی جارہی
ہوکی جے سنا ہے سزادلوا کر ہی چین سے بیٹے بہت
اسٹرونگ ہے سنا ہے سزادلوا کر ہی چین سے بیٹے گی
اسٹرونگ کی ہمت کو داد دینی چا ہیے۔ یہ سب میں
دل میں سوچتی کیونگ مفی کی مصروفیات حدسے بردھی
دل میں سوچتی کیونگ مفی کی مصروفیات حدسے بردھی
دل میں سوچتی کیونگ مفی کی مصروفیات حدسے بردھی

ہوں ہے۔

یہ ایک اُداس اور سوگواری شام تھی صفی شام و صلے ہوئے نہ ھال سے گھر لوٹے میں نے ان کا کالاکوٹ ہیںگی کیا بریف کیس اٹھا کرا پی جگدر کھنے لگی تو وہ میرے ہاتھ سے سلپ کر گیا اور لاک کھل گیا سامنے شام کے اخبار کاصفی میری آئکھوں کے سامنے کھلا پڑا تھا۔ وارامان میں رہائش پذیرلڑکی کی خودکشی سے گھبرا کر اور انصاف نہ ملنے برلڑکی نے خودکشی کرلی مجھ سے تو آ کے بچھ پڑھانہ برلڑکی نے خودکشی کرلی مجھ سے تو آ کے بچھ پڑھانہ کیا میں وہ بال یہ خبر مبح ہم کول گئی تھی۔ تہماری بیشانی کی وجہ سے میں نے ہیں بینچی صفی پریشانی کی وجہ سے میں نے ہیں بینچی صفی بریشانی کی وجہ سے میں نے ہیں بتایا۔ کی اس نے بریشانی کی وجہ سے میں نے ہیں بتایا۔ کی اس نے بال یہ خبر مبح ہم کول گئی تھی۔ تہماری بریشانی کی وجہ سے میں نے ہیں بتایا۔ کی اس نے بال یہ کرکیس واپس لے لیا ہے۔ کہتی تھی جان کا باتھیں ہوکر کیس واپس لے لیا ہے۔ کہتی تھی جان کا باتھیں ہوکر کیس واپس لے لیا ہے۔ کہتی تھی جان کا باتھیں ہوکر کیس واپس لے لیا ہے۔ کہتی تھی جان کا

خطرہ ہے حالانکہ اس کوعدالت کے تھم پر تحفظ بھی فراہم کیا گیا تھا گراس کے پاس مظلوک کالز آ رہی تھیں کہ یس واپس لے لوہا ہرنگلوگ تو تیز ابتہارا استقبال کرے گا، دو تین پیشیوں پر وہ عدالت میں حاضر بھی نہیں ہورہی تھی حالانکہ میں نے اس کو بہت محصایا تھا کہ اب عدالت تمہارے می فیصلہ کرنے والی ہے، یوں بھی تم ڈرونہیں۔ تیز اب تھینئے والوں کے لیے آسبلی نے بل پاس کر دیا ہے اس کی گرافسوں وہ کمز وراؤگ مزل کے قریب بھی کے گر گرافسوں وہ کمز وراؤگ مزل کے قریب بھی کے گر گرافسوں وہ کمز وراؤگ مزل کے قریب بھی اس کر ہمت ہارگئی کاش وہ کچھ دیر صبر کر لیتی صفی نے کے دلی سے سامنے پڑے تمام کاغذات تھیئے اور سے دلی سے سامنے پڑے تمام کاغذات تھیئے اور آ

مجھے نیادہ برداشت نہ ہوسکا اور ملال وحزن ومزن میں گھر کے کام میں مصروف ہوگئے۔آخر وہ اس کے پاس بھی فون آنا شروع ہوگئے۔آخر وہ اس لڑکی کے وکیل تھے کئی چینلزانٹرویولینا چاہتے تھے گر صفی نے سب سے معذرت کرلی۔

جوجرم کرتے ہیں اسنے برے نہیں ہوتے سزا نہ دے کر عدالت بگاڑ دیتی ہے سارے عالم فاضل ٹی دی پر ہی جمع تصبح کے اخبارات اور تمام این جی اوز لگتا تھا اچا تک کوئی انقلاب لے آئیں محاخبارات کے ہرحرف سے

Gaggon

چنگاریاں نکل رہی تھیں اُن کو پڑھنے کے لیے بھی جھی جی بھر کے اپنی بھڑاس نکالی۔ بڑے حوصلے کی ضرورت تھی۔

میراکسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا فون بھی برى چل.....صفى باہر لان میں جیٹھے کوئی کتاب و مکیے( مجھے ایسا ہی لگا) رہے تھے فون کی تھنٹی نے مجصمتوجه كياتو وبادل نخواسته مجصے بى ريسوكرنا يزاجو میں کل نظرا نداز کر رہی تھی دوسری طرف بازغر تھی اول یقینا ای کرنٹ افیئر کی بات کرے گی معلومات تو صفر ہیں اس کی مگر بنتی بہت عقلند ہے میں بربرائی سائم نے آج کی تازہ خبر۔اوہ وہی ہوا جس کا ڈراب رائی کا پہاڑ بنائے گی اور کچھ بھیرنہیں صفی کو بھی لٹاڑ دے) عفت تم اے بہادر اور بردی عورت کہدر ہی تھیں سنو جب غلطی ہونا ہوتی ہے تو بہرحال ہوکر رہتی ہے اب اس عورت کے ہاتھ کیا آیا خاموش رہ جاتی تو زندہ بھی رہتی تشہیرنے ہی اس کی زندگی چھین کی یوں بھی کوئی داستان کھلے عام كرنے كے بعدرسوائي ہى ملتى ہے اور اب موت نے سب مجھ سبوتاز کر دیا۔ بازغہ کی کھن گھرج س كر ميس ارز كئي-

سنوباز نے .....تو وہ کیا کرتی سارے صاحب
اختیار اس کے اعصاب سے چمٹ گئے تھے۔ تم
صاحب اختیار ہو آگ لگا دیا کرواس کونون پر
دھمکیاں بل رہی تھیں وہ پور پورلہولہان تھی وہ آگی
جان پورے نظام سارے معاشرے سے نکر کیے
لے سکتی تھی میں سانس لینے کورکی اور تمہیں کچھ پتا
ہے بہت ساری نام نہاداین جی اوز اس کواون کرنا
چاری تھیں آپ ہم سے ڈیل کریں ہمارے پاس
قیاری تھیں آپ ہم سے ڈیل کریں ہمارے پاس
آ جا کیں ہم اس پرکیس کرنا چاہتی ہیں۔

اس نے ان سب کا حصہ بننے سے انکار کردیا بس پھرتو سارا ملک ہی شہد کی تھیوں کی طرح چٹ ملے مرایک اپنی ریٹنگ بڑھانا جاہ رہاتھا میں نے

وہ جو ہڑی خاموثی سے میری تقریر نما گفتگویں رہی تھی، اچا تک دودھ کے اہال کی طرح بینے گئی گر عفی بیاری مجھے اس بے بس کی موت پرافسوں ہے کاش وہ اپنے لب کی کرجی لیتی کہ چراغ خود نہیں بجھتے بچھائے جاتے ہیں۔ وہ پڑھی تکھی تھی جاتے ہیں۔ وہ پڑھی تکھی تھی جاتے کرتی، یہاں تو گناہ ہواؤں کے بھی چھپائے جاتے ہیں اس نے اس مردوں کے معاشرہ سے تکر لے کر موت کو گلے لگا کرقوم کو کیا پیغام دیا۔

مجھے اس کی باتیں کچھ جھے نہیں آرہی تھیں تم کیا کہنا جاہتی ہو۔تو کیا وہ عورت اپنے خاندان کا مرثیہ بن کر زندہ رہتی ..... میری اس بات کے جواب پروہ سکتے میں آگئی۔

کیامیں اپنے گھر اور اپنے خاندان کا مرثیہ نظر آتی ہوں ، میرے ایک ہاتھ میں پھر بھی ہے آئینہ بھی ہے تو اس کاتعلق تو نقصان ہی ہوسکتا ہے اس لیے لب سے ....۔ جیسے آجاؤ تمہیں خبر ہے ...۔۔ کہ وہ ایک بڑا اور کمز ور وقت تھا جو میں نے بھلا دیا میں نے تمہیں بھی نہیں بٹایا کہ دنیا میں پیسانسیں لینے والی نی روح ...۔۔ اور اس نے سسک کرفون بند کر دیا۔

اور میں ابھی تک رسیور تھامے مانگل اینجلو کا بت بنی کھڑی ہوئی ہوں ،میری انا کا بت پاش پاش ہو چکا تھا۔ اس نے الیی ضرب لگائی کہ میرے بر تجے اڑ گئے اور ذات کے ٹکڑے ٹکڑے کرچی کرچی ہوگئے۔

بازغہ واقعی ایک بھڑ کتا چراغ جو دھڑ دھڑ جل اے۔

نیمله آپ کریں عدالتوں میں رسوا ہونے والی خوشہ جان جلتی عورت یا بازغہ کی طرح ..... بولوں تو نسانے جاگیں .....کیا وہ چنگاری کوشعلہ بنے دیں۔ کہ کہ .....کیا



### دوشیزہ کی سینئر لکھاری کے قلم سے انتہائی خوبصورت تحرير جوآب كوبهت كجهسوجنے يرمجبور كردے كى

تک علم کی روشنی ہے منور ہیں۔ ہاری رہائش ای دفتر کے اوپری منزل پہ ہے۔ جوتیسری منزل پہ ہے میں شام کو جیت پیر*کری ڈ*الے ببهقتي هول توبالكل سامنے مسجدغو ثيه كاسبر برواسا كنبد مسجد خصراء سے ملتا جلتا ہے۔ اپنی خوبصورتی اور کمال فن کانمونہ ہے اس کے مینار پرروشنیوں کی پیکاری عجیب حسن دیتی ہے اللہ کے ننانوے یاک نام سامنے کی طرف کندہ کیے گئے ہیں۔ بیمسجد بھی تین منزلہ ہے ہمارے حبیت اور مسجد کے بیج صرف 40 منیك كى روال دوال سؤك ہے جس يہ ہمه وقت ٹریفک گزرتار ہتا ہے سب سے دلکش مجھے محدے آتی مؤذن کی آواز لگٹی ہے جواتی قریب لگتی ہے جیسے ہم مسجد کے محن میں ہی بیٹھے ہوں۔ قاری صاحب کی آ واز میں اللہ سے محبت کی وار طلی محسوس ہوئی ہے مجھے بیٹے سےمعلوم ہوا کہمولوی صاحب70 یا80 سال کے بزرگ ہیں ....ای مسجد میں اپنی زندگی كزار دى ہے تا عمر شادى نه كر سكے۔جانے كيا حالات رہے اب تنہا ہیں اور بچوں کو درس ویتے

میں آج کل میاں چنوں اینے چھوٹے میٹے تیور کے پاس آ کر مفہری ہوئی ہوں۔وہ مائیکروفنانس ممپنی میں لینجرے۔چونکہ یہ Financing کمپنی ہے اور اس کا مقصد Rural ایریا کے لوگوں کوسہولتیں اور رقم فراہم کرنا ہے اس سلسلے میں جمیں فی الحال لا ہور کا گھر عارضی طور یہ بندكرنايزا مبيني مين دوبارجا كراينا كمر كمولت بين صاف كرتے بي اور پھروالي پلك كرميال چنوں آجاتے بي بیلتان ے60یا70میل پہلے آتا ہے۔ حچوٹے شہروں کی بھی اپنی خوبصورتی اور اپنی

بی طرز کی ایک سادہ پررونق زندگی ہے یہاں دن گرم اور رات بہت ٹھنڈی ہوتی ہے لوگ سادہ، گھر سادہ اورزیادہ تریرائے طرز کے ہیں لیکن چندسالوں میں لگتا ہے بیتر تی کی دوڑ میں آ کے بردھ جائے گا یہاں بے شار بینک فلاحی ادارے اور شاینگ بلازہ ہیں جواگر چہ فی الحال اتنے ماڈرن ٹہیں ہیں لیکن ہر سہولت سے اور ہر چیز Available ہے لوگ بہت ماڈرن ہو سے ہیں ترقی کا پہیرواں دواں ہے تعلیمی معیار بہت ہائی ہے .....اطراف کے گاؤں



ہوئے کہتے ہیں یہی میری اولاد ہیں۔

دائیں ہاتھ ایک بڑا سا درخت ہے جس کی شاخیں مجھے تیسری منزل پہاہی حجمت سے قریب محسوس ہوتی ہیں شام کو شنڈی ہوا کے چلتے ہی اس محسوس ہوتی ہیں شام کو شنڈی ہوا کے چلتے ہی اس درخت کو درخت کو درخت کو کہنا اس کی شاخوں میں لہراتے نخھے نخھے معلوم نہیں ہوسکا کہ بید درخت کون سا ہے اس کا کیا نام ہے وہ ہوسکتا ہے کہ شرینہ کا درخت ہو۔شہروں میں رہ رہ کر جمیس نیچر کی رعنا ئیاں نظر ہی کہاں آئی میں رہ رہ کر جمیس نیچر کی رعنا ئیاں نظر ہی کہاں آئی میں رہ رہ کر جمیس نیچر کی رعنا ئیاں نظر ہی کہاں آئی مواکا میں درخت کی سبزشاخیں ان میں لہرائی ہوا کا میں درخت کی سبزشاخیں ان میں لہرائی ہوا کا میں درخیکے کا اپناہی لطف تھا۔

دائیں بائیں گھروں کے جھت بہت نیجے تھے
دوگھر غالبًا ایک منزلہ تھے۔دائیں ہاتھ کے گھر کے
صحن ہے بندوق کی تزیز کی آ دازگا ہے بگا ہے آئی تو
مجھے ابھی ہونے لگتی ہے آ دازگا ہے بگا ہے آئی تو
ہوتی جس ہے کوئی بچہ سارا دن دفت ملتے ہی معصوم
چڑیوں، فاختاؤں، طوطوں اورخوبصورت پروندوں کو اپنا
شانہ بنا تا رہتا تھا اگر کوئی پرندہ زخمی ہوکرگر جاتا تو اس
گھر کے صحن سے فاتھا نہ بچوں کا شوراٹھتا۔ بچوں کے
گھر کے صحن ہے فاتھا نہ بچوں کا شوراٹھتا۔ بچوں کے
میرے لیے شاید یہ شغل تھا لیکن معصوم پرندوں کی ہلاکت
میرے لیے باعث پریشانی ہورہی تھی میر ایس نہیں چل
دہاتھا کہ میں اس بچے کے گھر کے دروازہ کھنگھٹاؤں اور
اسے اس شغل سے بازر ہے کی ہدایت کروں اور اسے
ان معصوموں سے بیار کا درس دوں۔

میں نے اپنی اس پریشانی کا ذکرا ہے بیٹے سے
کیا کہ وہ locate کرسکتا ہے کہ کون ساگھر ہے؟
اور بیکون ساراون معصوم چڑیوں کے نشانے لیتار ہتا
ہے اس نے وعدہ کیالیکن وہ اندازہ نہ لگا سکا کیونکہ یہ
آ واز اس درخت کے عقب کے گھر ہے آتی تھی اس
طرف بیٹا گیا تو جیران ساوا پس آگیا کہ وہاں گلیاں
طرف بیٹا گیا تو جیران ساوا پس آگیا کہ وہاں گلیاں
ایک گلیاں ہیں اندازہ لگا نامشکل تھا ۔۔۔۔ بہر حال اس کا

حل تلاش کرتے ہیں میں اپنے ورکر سے کہتا ہوں کہ وہ دیکھے اور کلی کے بچوں کوا کھٹا کر کے سب کو سمجھائے اور اللہ کاشکر ہے وہ تڑ تڑ اب اور اللہ کاشکر ہے وہ تڑ تڑ اب قدرے کم ہوگئی ہے۔

ہوئی تھی کہ یہ پرندے مجھے انوس ہوجا تیں۔ ان کی جھجک اب آ ہستہ آ ہستہ کم ہورہی تھی وہ دیوار پر بیٹھ کر دیکھتے بھر آ ہستہ خرامی سے پلیٹ کی طرف بڑھتے ہیں میں پرکیار کرکہتی۔

''کھاؤبھی اِتمہارے لیے بی تو ڈال کررکھا ہے۔'' شاید مجھے ان کا لے کوؤں سے پیار ہوگیا ہے۔ کوابھی کتنا حسین پرندہ ہے لیکن بے چارہ کسی کنتی میں نہیں ۔لیکن بیجمی اللہ کی مخلوق ہے اور کا کنات کا

اس دن سورج غروب ہو چکا تھالیکن' پرندے اپنے گھر واپس نہیں لوٹے تھے۔اُس صحن سے تروتر گولیوں کی آ وازیں نہوا میں ارتعاش پیدا کر رہی تھیں آج کھانا جوں کا توں دھراتھا.....

ماس کا چپ جاپ پڑاتھا۔ ر<u>بورشیزن</u>

حکایت اس شکایت کی کچھ ہے کہ کچھ برادران پوسف تتم کے دوستوں کے توسط سے میرا تعارف ایک ایے شاعرہے ہو گیا جو'' مجبور'' مخلص کرتے ہیں اگر لوگوں نے بھی بینام بامخلص نہیں سنا تو اس میں قصورسراسران کا ہے یا پھران او کی تنظیموں کا کہ جنہوں نے اب تک مجبور صاحب کو وہ مرتبہ نہیں دیا جس کے وہ حقدار ہیں یا یوں کہد کیجئے کیرخود مجبور صاحب خود کو جس کا حقدار سمجھتے ہیں۔ مجبور صاحب کے رحی تعارف کے فوراً بعد مجھے بھی ان جال کسل کھات ہے دوجار ہونا پڑا جو ہرشاعر کے واقف عزیز یا دوست کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے۔اس میں میں اس بات کا اعتراف نہ کر ناعلمی خیانت ہوگا کہ اس مصیبیت کو دعویت دیے میں خودمیرا بھی برابر کا قصور تھا۔ بیرجان لینے کے باوجود کہ موصوف شاعر ہیں ان ہے کچھ سننے کی فرمائش کرنا اگرتعزیرات یا کستان کی کسی دفعه کی زد میں نه آتا ہوٴ تب بھی اخلاقی طور پرسزا کا مسحق ضرور ہے اور اس کی سز ابھلا اس کے سوااور کیا ہو عتی ہے کہ اس شاعر کا کلام سن کرنہ صرف بید کہ اپناد ماغ خراب کیا جائے بلکہ رخی طور پریا پھراز راہ تکلف داودے کراس شاعر کا دماغ بھی مزید خراب کیا جائے۔ ڈاکٹرا قبال ہاشانی کی کتاب''مجبوریاں'' ہے مرسله: محمداشعر کاشف کراچی

> "نو كہيں .... وه آج اس ظالم كى كوليوں كا نشانہ تو تہیں بن گئے۔ میرا دل عم سے بوجمل ہو گیا۔.... آسان پر ڈو ہے سورج کی سرخی جھائی ہوئی تھی۔مؤ ذن کی آ وازسوچک تھی۔

اے پیارے برندو .....اے سین برندو ..... بجھے تم ے پیار ہوگیا ہے .... کاش تم زندہ ہو .... میں مغرب کی نماز کے لیے اُٹھ رہی تھی کہ اجا تک دونوں پر ندے دائیں ہاتھ سے اڑتے اڑتے آئے اور تیزی سے آ کرشاخوں میں دیک کر بیٹھ گئے غالبًا خطرے کی بویا کروہ کولیوں کی آ واز کی وجدے محد کے میاریہ بی حجب کر بیٹھے تھے۔اور

اوه خدایا! تیراشکرے،میری خوشی دیدنی تھی میں مسکرا المحى-انہوں نے اپنارات تبدیل کرلیا تھا بےساخت میں نے دعا کی۔اے اللہ یاک اس مخلوق کا محوسلہ آبادر کھنا۔ خواه و ه انسان کا گھر ہویا حیوان کا۔ پرندے کا ہویا حشرات

الارض كارجانے كون لوگ ہيں جو كائنات كے حسن كو درہم ير بم كرك فوتى بوت بيل-

اے اللہ! آمین بدایت دے۔ آمین۔ ىيەگھر..... بەيكۈنە..... بىيى گھونسلامىت اور عافيت کی پناہ گاہ ہے۔ اے اللہ یہ سب سلامت ر کھنا۔ ظالموں سے بچانا۔

کوا کوی سے میری دوئی اب بڑھ چکی ہے۔ وہ کھانا ویکھتے ہی اینے سنگی ساتھیوں کو بھی بلا کیتے ہیں۔ا جک ا جک کرڈک ڈک کرآ نا مجھے کن انکھیوں ہے دیکھنااورا پنا کھانا لے کراڑ جانا۔

کوے کھا چکے ہیں تو Dove جے ہم لالی کہتے بين وه کہيں تاك ميں ہوتی ہيں وہ آجاتی ہيں ركائنات بنانے والے خالق نے كائنات بہت حسين بنائي ہے۔بس حس نظر جا ہے۔ **ተ** 







## Downloaded From pakeodicty.com

''ارج!الیے نہیں چا درلو،تم عدت میں ہو۔''' کون کا عدت کیسی عدت۔میری بیٹی پراتنا بڑاظلم ہو گیا ہے لوگوں کواپنی پڑی ہے۔کوئی عدت وودت نہیں، میں اپنی بیٹی پرظلم ہونے نہیں دول گی۔ بھابھی نے کہہ کرارج کا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھڑایااورارج نے ۔۔۔۔۔

> ہفتے کا دن یونہی ہمیشہ ہم پرگراں گزرتا ہے بچوں کی اسکول کی چھٹی ہوتی ہے دیر تک سوتے ہیں،کام میں دیر ہوتی ہے پورا دن مصروف گزرتا ہے آج بھی پورا دن ہوگیا تھا کام نمٹاتے ہوئے اب شام میں بچے کتابیں سامنے رکھے ٹی وی کھولے انہاک سے ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھے اور میں کچن میں رات کے کھانے کی تیاری کر

تب ہی تواتر سے فون کی تھنٹی بجنے لگی میں نے ارمین اور بستام کو دیکھا مگر ارمین نے کتاب اٹھا کر چہرے کے سامنے کرلی اور بستام پینسل سے کچھسا منے پڑے paper پر لکھنے لگا اور میں جھلا کر باہرنگلی دونوں باپ پر پڑے تھے گھر کے ہر کام سے ان کی جان جاتی تھی۔

کام سے ان کی جان جاتی تھی۔
'' اگر فون اٹھا لیتے تو شان میں کی آ جاتی ۔''
میں نے ریسیوراٹھانے سے پہلے دونوں کو جھڑکنا فرض سمجھا۔ دہ مما! ہم پڑھ رہے تھے ان دونوں کا کورس میں جواب آیابس ایک یہی مقام تھا جہاں

پر دونوں کی بنتی تھی۔ ورنہ ایک ایران تھا تو دوسرا تو ران تب تک میں ریسیور اٹھا چکی تھی مگر وہاں سے جوخبر موصول ہوئی اس نے میرے ہوش اڑا . . . .

دیے۔ میری بھیتی کے شوہرکو ہرین بیمبرج ہوا تھااور وہ آئی کی یو میں تھا اب کہاں کا کھانا اور کیسی کھانے کی تیاری کچن میں آگر چولیج بند کیے اور سب سے پہلے سعد کوفون کیااور انہیں ارج کے شوہر کی حالت بتائی انہوں نے کہا میں بچوں کوان کی آئی کے گھر چھوڑ کر ہاسپیل چلی جاؤں وہی آ جا میں گے اور میں نے ایساہی کیا۔

ہاسپیل میں سب ہی موجود تھے۔ میرے دونوں بھائی اور دونوں بہنیں اور ان کے اہل و عیال سب بھی پریشان سے مگر ارج کی حالت تو سب سے سواتھی۔ارج میرے بہت قریب ہے۔ شاید اس کی وجہ ہماری عمروں کا معمولی فرق شا۔ میں اپنے ماں باپ کی بردھا ہے کی اولا د تھی۔ایسی اولا د جسے شاید نہ بہن بھائی قبول تھی۔ایسی اولا د جسے شاید نہ بہن بھائی قبول

**Nacion** 

کرتے اور نہ ماں باپ مگر میرے ساتھ برعکس ہوا مجھے دونوں طرف ہے ہی پڑیرائی ملی میں ان کا من پیند تھلونا بن کریلی۔

میری اور ارج کی شادی میں بھی سال بھر کا فرق ہے کیونکہ میں نے ماسٹرز کیا تھا اور بھا بھی نے اسٹرز کیا تھا اور بھا بھی نے اس کی شادی انٹر کرتے ہی کردی تھی۔وہ مجھے دیکھتے ہی دوڑتی ہوی آئی اور مجھے ہی دوڑتی ہوی آئی اور مجھے ہیں دوڑتی موں آئی اور مجھے ہے '' وہ بری طرح رور ہی تھی میرانا مگل لالہ ہے گھر میں سب میر انا مگل لالہ ہے گھر میں سب بی مجھے لالے کہتے ہیں اور ارج نے بھی شروع میں اور ارج نے بھی شروع میں ایا۔

لا لے دعا ی تو کررہی ہوں چھیلے جار کھنے سے مگر ڈاکٹر ز کہتے ہیں 24 گھنٹے تک وہ جریبیں

کہد سکتے۔ وہ سسکیاں لیتے ہوئے بولی۔ ''ہوا کیا تھا۔۔۔۔؟'' میں نے بو چھا۔ ''آپ کوتو پتا ہے غصے کے کتنے تیز ہیں پھر 'پرمینشن کے مریض ۔ رات شادی میں گئے تھے 'پرمینشن کے مریض ۔ رات شادی میں گئے تھے

''آپ کوتو پتا ہے غضے کے کتنے تیز ہیں چر ہا ئپر مینشن کے مریض ۔رات شادی میں گئے تھے بد پر ہیزی کی وجہ ہے ہی ہی بڑھ گیا ، پھراپنے بھائی کی کسی بات پر غصے میں آ گئے اور اس کے بعد ہی طبیعت خراب ہوگئی وہ سسکیاں لیتے ہوئے ہتانے گئی۔

رو۔ اللہ بہتر کرے گا'یا سلام' کا ورد کرو۔ میں نے اس سے کہا ساتھ زیرلب ورد کرنے لگی اس کی احسان سے بمجت کوئی ڈھٹی چھپی نہیں تھی وہ احسان سے بہت محبت کرتی تھی۔ احسان سے بہت محبت کرتی تھی۔ حالانکہ احسان اور اس کی عمروں میں بہت بڑا فرق تھا۔ بھا بھی نے اس کی شاوی 18 سال



ک عمر میں 42 سالہ احسان سے کی تھی جو کہ اس ہے 24 سال بڑے تھے۔

میں نے اس سلسلے میں بھابھی کو سمجھانا بھی حاہا تھا گر بھابھی روایتی سی مشرقی خاتون تھیں۔ جن کے میکے میں سارے گل وبلبل اور سارے کیڑے سسرال میں تھے۔

بہتے اعتراض سب سے پہلا اس کی تعلیم مکمل نہ ہونے دینے پر تھا۔ گر بھابھی نے میرا پہلا اعراض ہی بڑی سنگدلی ہے ردکیا۔

''تم نے بڑے چاند چڑھائے تھے نال!

یو نیورٹی جاکر، جواب میں بٹی سے چڑھواؤں وہ
طنزیہ بولی تھیں۔ سعد کی اور میری پندگی شادی
تھی مگراس میں وہ رنگ قطعی نہیں تھا کہ ہردنیا ہے
ساج گرا جاتا ہے۔ اگر جارے گھر والوں کو تبول
نہیں ہوتا تو ہمیں کوئی ایکشن نہیں لینا تھا یہ پہلے
طے شدہ تھا اور ایک دوسرے کو اچھے دوست کی
طرح یا درکھنا ہے مگر یہاں قسمت نے یاوری کی
اور کوئی اعتراض نہیں اٹھا۔ یوں جاری شادی

مراب اس کوکیا ہیجے کہ یو نیورٹی نہ جاتے ہوئے بھی چاند چڑھ گیا ہے۔ ارج اور بڑے بھیا کے درمیان میں وہی رشتہ تھا جو میرے اور سعد کے درمیان رہ چکا تھا خاندان میں سب کو بتا تھا ایک بھا بھی ہی بے خبر تھیں مگر نہیں، وہ بے خبر قطعی نہیں تھیں بلکہ گل و بلبل کیونکہ ان کے ہاں اور نہیں تھے سو وہ اپنے کیڑوں کی خادی تھیں۔ سے صرف نظر کرنے کی عادی تھیں۔

دوسرا اعتراض مجھے احسان کی عمر پر تھا مگر پہلے اعتراض کی طرح اسے بھی اہمیت دی گئی تھی مجھے اچھی طرح یا دہے میں نے کہا تھا۔ \* بھا بھی! ابھی کون سی ارج کی عمر گزری جا

ری ہے جوآپ آئی بڑی عمر کے بندے ہے اسے بیاہ رہی جیں تھوڑ اانتظار کر کیس انشاء اللہ کو کی اور اچھا رشتہ آ جائے گا میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔

و سی۔
''بی بی! مرد کی عمر اورشکل نہیں دیکھی جاتی
اس کی خاندانی شرافت ، حیثیت اور مرتبہ دیکھا
جاتا ہے۔ ماشاء الله شوگریل میں 'سی ای او ہے 5
لاکھر دیے ماہانہ کما تا ہے اور بی بی! تہمارامیاں تو
ہم عمر ہے وہ بھی کما تا ہے تم بھی ٹیوشن پڑھاتی ہو
پھر کیا ہے وہ بھی کما تا ہے تم بھی ٹیوشن پڑھاتی ہو
پھر کیا ہے وہ بی سکتی ہوئی زندگی وہ طنزیہ بوکیس مگر
ان کی بات مجھے بن کی طرح چھی۔

'' بھابھی میں نے کب آپ کے آگے رونا رویا ہے کہ میری زندگی سنتی ہوئی ہے میں بھی ہائیر ہوگئی۔

مجمع ''''سب کھے کہنے ہے پتانہیں چلتا بی بی! ہمیں بھی نظرآتا ہے ہم بھی آنکھیں رکھتے ہیں وہ استہزائیہ نسیں۔

''اچھا بھا بھی! جھوڑیں اس لا حاصل بحث کو میرا کہنے کے مقصد ہے کہ ذیثان کے لیے بھا بھی بھیا کا ارادہ ہے گر ابھی اس کی تعلیم ناممل ہے وہ کم عمر ہے خوبصورت ہے ان کی جوڑی اچھی گے گے۔ میں نے مدعا بیان کیا۔

''جوڑی اچھی لگوا کر چٹوانا ہے کیا؟'' کم عمری کو مالا پہنا ؤں اورخوبصورتی کوفریم کرواؤں کیا۔'' وہ طنز سے بولیں۔

تمہارا ذیثان ساری زندگی بھی کوشش کرنے تو احسان جتنا نہیں کم سکے گا۔ ایسی کم عمری خوبصورتی اور جھے تو خوبصورتی اور جھے تو ذیثان ہوں بھی اچھا نہیں لگتا لوفر چھچھورا سا ، دیثان خاندانی ہے انہوں نے کہا اور حسب معمول خاندانی ہے مرادان کا اپنا خاندان تھا۔



READING

بھابھی سے سر پھوڑ نا پھر سے سر پھوڑنے سے زیادہ سخت تھا بیسب بھی میں نے ارج کےرو نے دھونے پر کیا تھاور نہ نتیجہ مجھے پہلے پتا تھا۔

احبان اور سعد ایک ساتھ کسی تقریب میں ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو احسان سعد کے انکل لگا کرتے تھے یہ سب دیکھ کر اور مذاق اڑاتے لوگوں کوس کر احسان نے تقریبات کا بائیکاٹ شروع کر دیا ایک جملہ تو احسان کے بارے میں ہمار ہے ہاں بہت مشہور تھا۔ احسان تو اپنی بیوی کے پھپھا کے خود پھپھا لگتے ہیں۔'' اور اس کے بعدتو وہ سعد ہے با قاعدہ چڑنے لگے تھے انہوں نے ہم سے ملنا حجھوڑ دیا تھا مگرارج جب بھی گھر آتی مجھ ہےضرورملتی تھی۔"

مگریہسب شروع کی ہی باتیں ہیں پھرارج سنجل گی اور ذیثان کوبھی جلد ہی بھول گئی۔ وہ خود بھی بڑا اچھا بچہ تھا اس لیے دانستہ اس سے دور ہو گیا۔شایداس کی وجہوہ آ سائشات تھیں جوان کو دستیاب ہو تنکی تھیں یا شاید اس لؤکین کی محبت میں ہی اتنا دم خم نہیں تھا بہر حال تصفو دونوں ہی ٹین ایج مشکل ہے سال بھر کا فرق تھا دونوں

مجھے میرے ابا بخآور کہا کرتے تھے میرے بیدا ہوتے ہی ان کی دونوں بیٹیوں کے ایک ہی گھرے رشتے آئے اور سال بھر کے اندران کی شادیاں بھی ہوگئیں اس سے اسکلے سال بڑے بھیا کی شادی اور اس ہے اگلے برس چھوٹے بھیا کی شادی ہوگئی ایا نے ریٹائر منٹ کے بعد میڈیکل اسٹور کھول لیا اور وہ خوب چلنے لگا ان سب کا كريدُث ابالجھے دیتے تھے۔

مكرابا كمزور موجك تنح بوزهم موجك تنح میڈیکل اسٹور جھوٹے بھیا نے سنجال

لیا۔ بڑے بھیا کی جاب اچھی تھی بھا بھی نے مجھے جس ٹیوٹن سے کھر چلانے کا طعنہ دیا تھا وہ میں نے شروع سے پڑھائی تھی کیونکہ بھائی کے ہاتھ میڈیکل اسٹور جانے سے آبا کا عمل وظل اس کاروبار ہے حتم ہو گیا تھا اور بھائیوں کا بیسہ کھا نا کتنا مشکل ہے ہی بھابھی رکھنے والی اکثر خواتین جانتی ہوں کی جیسے تیے میری ماں باپ نے مجھے آ تھویں تک تعلیم دلوائی اور نویں ہے میں نے آ تھویں تک کے بچوں کو ٹیوشن پڑھائی شروع کر دی اور پھر جیسے جیسے میں آگے بردھتی گئی۔ کلاسز بچوں کی اور بڑھنے لگی سوشروع ہے کسی ہے ہیے ما نکنے کی عاوت تہیں تھی۔

عادت شادی کے بعد بھی رہی حالانکہ سعد ایک بروی اچھی کمپنی میں اچھی پوسٹ پر تھے گاڑی اورر ہائش کمپنی کی طرف ہے تھی اور ہم دنوں بجت کر کے اپنا گھر بنوارے تھے بیتو یوٹنی سیبیل ایک تذكره نكل آياصل بات ارج كى جور بى تھى \_ ببرحال ارج اپنے شوہر سے محبت کرتی تھی وجہ کوئی بھی ہوا ورشو ہر ہے تو محبت ہو ہی جانی ہے بلکہ مجھے تو حیرت ہوئی ہے ان عور توں اور مردوں یر جنہیں شادی کے بعد بھی ایک دوسرے سے

محبت تبیں ہوتی ہے۔۔ احسان میں ایک اورخصوصیت بھی تھی کہ وہ ارج پرشک کرتے تھے یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے برسی عمر کے مرد ہمیشہ ہی اپنی کم سن خوبصورت بیونوں پرشک کرتے ہیں بری بات بیتھی کہاس کے سسرال والے اس شک کو بڑھاوا دیتے تھے ان کی اس شکی فطرت سے فائدہ اٹھا کر دونوں میں دوریاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے اور اکثر کامیاب بھی رہتے تھے۔ اورسب ہے بڑا جومسئلہ تھاوہ یہ کہ شادی کے

Region

بیاڑھے یا کچ سال بعد بھی ارج کی گودنہیں بھری تھی ہر علاج کروا لیا تھا مگر ڈاکٹرز کا ایک ہی جواب سب ٹھیک ہے دیراللہ کی طرف ہے ہے۔ ☆.....☆.....☆

میں خیالوں میں بہت دورنکل گئی تھی کہ سعد نے آ کرچونکا دیا۔

'' کیا بات ہے گھر نہیں چلنا یہاں تو صرف ایک یا ایک ہے زیادہ دولوگ رہ بکتے ہیں چلو ارج کوبھی لے چلو،انہوں نے مجھے کہا۔ '' نہیں لا لے، میں نہیں جاؤں گی ، ارج جو برے کندھے ہے تکی سنگ مرمر کی بیٹج پر بیٹھی تھی

' کڑیا! یہاں زیادہ لوگ نہیں رک <u>عکتے۔</u> دو مرتبہ دارنگ مل چکی ہے سعد نے اسے سمجھا یا۔' تب ہی میں اٹھ کر بھا بھی بھیا کے یاس آگئ ا کثر لوگ جا ھیے ہیں، صرف میں، سعد بھا بھی ، بھیاا ورارج کی بڑی نندارایک دیورموجود تھے۔ '' بھابھی! کیا میں ارج کوکواینے ساتھ لے

جاؤں، میں نے پوچھا۔ '' ہاں تم اے لے جاؤ اور کچھ کھلا بھی دو، دیکھوتو اس نے اپنی کیا حالت بنا دی ہے۔ جواب بھابھی کے بجائے بھیانے دیا۔

'' کیسی با تیں کررہے ہیں آپ لوگ اس کے سسرال والے تو جینا حرام کر دیں گے اس کا، بھابھی نے مناکر کہا۔

تم دیکھو، د نیا والوں اورسسرال والوں کو بھئی مجھے توانی بٹی کود کھنا ہے۔''بھیانے دوٹوک کہا۔ اور پھر بلندآ واز ہے ارج کی ننداور دیور کی طرف

منہ کرکے کہا۔ ''محسن مشازیہ! آپ دونوں کو جانا ہے تو '' محسن مشازیہ! آپ دونوں کو جانا ہے تو آب علے جاتیں میں اور آپ کی آئی احسان

کے پاس رہیں گےاوروہ دونوں تو کو باانتظار میں تصفورا بی دعاسلام کرتے چلتے ہے اور میں ارج کو گھر لے آئی حالانکہ وہ آنے کے لیے کسی طور تیار نہیں تھی گھر آ کر بمشکل میں نے اے تھوڑ اسا کھا نا کھلا کرگرم دودھ پلا کرسلا دیا۔ ☆.....☆

رات کے ساڑھے تین ہجے آ جا تک فون کی بیل بھنے لکی اور میں نے دہل کر سعد کو دیکھا مجھے رات میں آنے والے فونز سے بروا ڈر لگتا ہے كيونكه شديدا يمرجنسي ميں ہى كوئي اتنى رات كوفون ے۔سعدنے میرے کا ندھے پرسلی بھرا ہاتھ رکھا اورفون اٹھالیا خبر وہی تھی جس کا ڈرتھا احسان کا

انقال ہو گیا ہے۔ میں نے ارج کے پاس جا کراس کے سر پر باتھ رکھاوہ تو وہ فوراً کھبرا کراٹھ کی۔ " كياه بوا لالے ....؟" اس نے تھبرا كر

اسپتال چلنا ہے۔ میں نے نظریں جرا کر

۔ '' کیوں لالے کیوں ....؟''اس نے مجھے جبنجوڑ کررکھ دیا اور بمشکل بندیا ندھے آنسو بہہ

''مبرکرو .....' میں نے اس کے کا ندھے پر ہاتھ رکھا اورنہیں کہنے کے ساتھ اس کی چینیں گھر کے ہام و در کو ہلانے لگیں۔

'' 'نہیں لا لے احسان مجھے چھوڑ کرنہیں جا سکتے وہ مجھے ہے وفائی نہیں کر سکتے۔''وہ بری طرح روتے بار بارای جملے کی تکرار کررہی تھی۔

ہم اے لے کر ہاسپیل پہنچ مگر وہاں احسان کو دیکھ کراہے سکتہ ہوگیا بعد کے تمام تکلیف دہ مراحل میں وہ خاموثی اور خالی خالی نظروں سے

Seeffon

سب دیمیمی رہی اور آخر کاراس کا سکتہ اس وقت ٹوٹا جب ایمبولینس میں سے احسان کی گفن میں لپٹی میت آخری دیدار کے لیے اتاری جارہی تھی اورارج ایک دم سے اٹھ کر باہر بھا گئے گئی ، میں نے اس کا ہاتھ کیڑلیا۔

''ارخ! ایسے ہیں جا دراو، تم عدت میں ہو۔' ''کون کی عدت کیسی عدت ۔ میری بنی پراتنا بڑاظلم ہوگیا ہے لوگوں کو اپنی پڑی ہے۔ کوئی عدت وودت نہیں، میں اپنی بنی پرظلم ہونے نہیں ووں گی ۔ بھابھی نے کہہ کرارج کا ہاتھ میرے ہاتھ سے چیڑایا اور ارج نے روتی آ تکھوں سے تذبذب کے عالم میں مجھے اور بھابھی کودیکھا۔ تذبذب کے عالم میں مجھے اور بھابھی کودیکھا۔ '' بھابھی! عدت ظلم نہیں ہے ایک آ ڑے '' بھابھی! عدت ظلم نہیں ہے ایک آ ڑے ' بیاؤ ہے ورت کے لیے میں نے کہا۔

'' میں نے کہاناں بی بی جھے نہیں کرناا بی بی ا پرظلم انہوں نے تیز کہجے میں کہا۔ لیعنی آپIndirectly اللہ کو ظالم کہہ رہی ہیں کہ جس نے عورت پرعدت لاگو کی ہے۔'' میں

کے پوچھا۔
''بی وکیلی! میں نے آپ سے بحث نہیں کرنی
ہے میری بٹی پر اتنا برواظلم ٹوٹا ہے ان کواپنی پڑی
ہوئی ہے۔ میں آج سب کے سامنے کہہ رہی
ہوں میری بٹی عدت نہیں کرے گی۔اس کا جہال
دل چاہے گا جائے گی میں مزیداس پر کوئی ظلم نہیں
توڑوں گی بھا بھی نے دوٹوک کہا۔

رروں بن سے 'نعوذ باللہ' پڑھا بار بار مشیت ایز دی کو اور اس کے لاگو کردہ قانون کوظلم کہنا 'استغفراللہ' گر بھابھی سے سر پھوڑ ناکسی چٹان سے سر پھوڑنے کے مترادف تھا۔

بھانجی کا کہنا تھا گہارج ابھی کم من ہے اور میں ان ہے کہنہیں سکی کہ کم سنوں کو ہی عدت کی

زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ پختہ عمر والیوں کے لیے اتن بختی بھی نبیس مگر بھا بھی کوسمجھا نا اور خصوصاً ہمارا سمجھا نا ناممکن ۔

ایک ہفتے تک توارج کوا پنا ہوش ہی نہیں تھا گراس کے بعد بھا بھی نے ارج کو سمجھایا کہ ہوش کرو۔'' احسان کے واجبات وغیرہ دیکھو در نہ سسرال والے سب ہڑپ لیں گے، بھا بھی کے لیے تو لفظ سسرال ہی براتھا۔ یہ

سے دستہ سر ان کی است کے بیتی متاع تو لٹ گئی اب اس د نیاوی دولت کا کیا کرنا، وہ رونے گئی، ہم تینوں بہنیں با قاعد گی ہے اس کی دل جوئی کو آجاتے تھے سواکٹر با تیں ہمارے سامنے ہی نگل آبانے تھے سواکٹر با تیں ہمارے سامنے ہی نگل آبانی تھیں۔۔

''لا لے! تم سمجھاؤ تمہاری بہت مانتی ہے انہوں نے مجھے تھسیٹا۔

" بھابھی آپ زیادہ اچھاسمجھاتی ہیں آپ سمجھائیں میں نے دوٹوک کہا میں بھابھی سے عدت والی بات پر ناراض تھی۔ ہم نے ہرمعالم میں ہے ایمانیاں روار کھی ہوئی ہیں خصوصاً مہذب کے معالمے میں تو حد سے زیادہ۔

''وہ بھابھی!لالے کا مقصد ہے کہ آپ مال ہیں، آپ کی بات زیادہ اثر کرے گی مگل زخ آپی میری مدد کوآئیں وہ میری برہمی کی وجہ سے واقف تھیں۔

'' پتاہے مجھے تمہاری بہنا کوکون ساکٹر اکاٹ رہا ہے۔ میں اپنی بچی کو جا در میں لپیٹ کر اسکے ہاتھ میں تبیع تھا کر کونے میں بٹھا دیتی تو بیہ خوش ہوجا تیں۔ وہ جل کر بولیں وہ اتن بھی بے خبر نہیں تھیں۔

'' نہیں بھابھی! کوئی ضرورت نہیں ہے احسان کی عدت کروانے کی ارج کو۔ ہاں احسان

کی دولت سمیٹنے کی فکر کریں میں کہہ کر جھٹکے سے کھڑی ہوگئی۔

'''اوہ! تو پیکھولن ہے۔'' بھابھی نے زہراُ گلا 'مگر میں نہیں رُکی۔''

☆.....☆

احیان سکھری ایک شوگرمل میں کام کرتے سے بہاں ان کا کرائے کا گھرتھا جو ہر میں انہوں نے ہزار گز کی زمیں لے کر وہاں کی کنسٹرکشن شروع کروا دی تھی جو کہ آخری مراحل میں تھی اور سب بچھ انہوں نے ارج کے نام سے ہی لیا تھا۔ بھیاارج سے کم سی میں بیوہ ہونے سے ٹوٹ گئے تھے وہ بیار رہنے لگے تھے۔ ان کا بیٹا سرمہ گئے تھے۔ ان کا بیٹا سرمہ اب میڈ یکل اسٹور پر ہوتا تھا اس لیے ارج کے ہرکام کے لیے ذیشان کو پکارا جانے لگا۔ جو کہ بچھ ہرکام کے لیے ذیشان کو پکارا جانے لگا۔ جو کہ بچھ مرکام کے لیے ذیشان کو پکارا جانے لگا۔ جو کہ بچھ مرکام کے لیے ذیشان کو پکارا جانے لگا۔ جو کہ بچھ مرکام کے لیے ذیشان کو پکارا جانے لگا۔ جو کہ بچھ مرکام کے لیے ذیشان کو پکارا جانے لگا۔ جو کہ بچھ مرکام کے لیے ذیشان کو پکارا جانے لگا۔ جو کہ بچھ مرکام کے لیے ذیشان کو پکارا جانے لگا۔ جو کہ بچھ فورنا تھا وہ آج کل جاب فرصے تک لوفر اور جی بچھورا تھا وہ آج کل جاب فرصونڈ رہا تھا۔

سب سے پہلے ارج نے گھر کی کنسٹرکشن کا کام تیز کروا دیا اور اپنا کرائے کا گھر خالی کر کے بھیا اور بھا بھی سمیت وہاں شفٹ ہوگی اس کے بعد وہ واجہات وغیرہ کے لیے سکھر ذیشان کے ساتھ جانے لگی ایسے کام ایک دودن میں تو نہیں ہوتے ہیں ۔سوانہیں دو نین بار جانا پڑا اور کیونکہ سکھر کوئی یہاں دھرا تو نہیں ہے ،سو Night میں کرنا پڑتا تھا۔ کی کرنا پڑتا تھا۔

بہر ہال واجبات وغیرہ بھی کلیئر ہوگئے۔ای دوران ارج کے سسرال والوں سے بھی دو تین معرکے ہوئے وہ بھی اس گھر اور واجبات کے امید دار تھے گریہاں ان کے سامنے بھا بھی تھیں اور بھا بھی کے سسرال والے جیت جا کیں،خواہ کسی کے بھی ہوں ناممکن۔ پسپائی تو ان کے مقدر میں ان کے بیٹے نے ہی لکھ دی تھی۔ سب سپچھ

ارج کے نام کرکے باقی تسر بھانجی نے پوری کر دی۔

### ☆.....☆

آ خرکار چالیسوال کا دن آنپہنچا اور چالیسوال جو ہر والے گھر میں ہی رکھا گیا۔ای دوران تمام لوگ ارج اور بھابھی کی سرگرمیوں سے واقف ہو حکہ متھ

پالیسویں پرقر آن خوانی کے ہمراہ میلاد بھی رکھا گیا تھامیلا د کے اختیام سے پہلے میلا د پڑھنے والی خاتون نے ایک نوحہ پڑھا جس کے الفاظ یہ

ہمیں کیا جوتر بت پہ میلے رہیں گے تہہ خاک ہم توا کیلے رہیں گے اس اس نو سے نے ایک سماں سابا ندھ دیااس کی آگئی شاعری الی ہی دل کو گداز کر دینے والی تھی۔ اس میلا دبیس موجود ہرعورت آنسوؤں سے رور ہی تھی ، مگر سفید لباس میں ملبوس ارج کی حالت ہی ہری تھی ، وہ تو جھیوں سے رور ہی تھی ۔ اخر میں سب سلام کے لیے اضحے تو ارج چکرا کر گر پڑی ۔ سرمد آ کراہے باز وؤں میں اٹھا کرا ندر لے گیا۔ نوری طور پر پڑوس میں رہنے کرا ندر لے گیا۔ نوری طور پر پڑوس میں رہنے والی ڈاکٹر جو کہ میلا دمیں بھی آئی تھیں انہوں نے والی ڈاکٹر جو کہ میلا دمیں بھی آئی تھیں انہوں نے حک کیا۔

''''''کیا ہوا ہے میری بگی کو۔''ان کے چیک کرتے ہی بھا بخی نے یو چھا۔

''گتاہے خوشخبری ہے آپ پورین کا بیٹمبیٹ کروالیں۔''ڈاکٹر مہ جبیں نے کہا اور کئی چہروں پراستہزائیہ سکراہٹ پھیل گئی۔

'' بہن ایسی کیا گیدڑ سنگھی کھلائی ، بیٹی کو جو معجزہ ساڑھے پانچ سال میں نہیں ہوا ،سوا مہینے میں رہنے میں ہوا ،سوا مہینے میں رہنے اور کیا ارج کی ساس نے طنزیہ کہا۔

'' ڈاکٹر نے امکان ظاہر کیا ہے کوئی اسام پ لکھ کرنہیں دی۔ بھابھی ہے کون جیت سکا ہے۔ '' چلیں دیکھتے ہیں ۔ وہ بھی آج بھابھی کے سامنے چٹان بی گھڑی تھیں ۔

اور پھر ثابت ہوگیا کہ ڈاکٹر کا خدشہ درست تھا۔ارج مال بننے والی تھی کوئی جلتے تو ہے پر بھی بیٹے جاتا تو میں یقین نہ کرتی سے بچہ نا جائز ہے میں اپنے دونوں بچوں سے واقف تھی۔ارج کوفورس کیا کہ وہ ابارش کروالے گروہ چیخ پڑی۔

''کیول' کیول کرول میں ایسا بیمبری جائز اولا دہے۔ میرے احسان کی نشانی میری پہلی اولا د اور میں ایسا کر کے لوگوں کے شکوک کو درست ثابت کردول۔' وہ رونے لگی اوراس گناہ کے لیے تو ہم میں ہے کوئی بھی راضی نہیں تھا۔ تو پھر بھگتو خود دولوگول کا طنزیہ اور اسبز ائیہ

سوالوں کے جواب بھا بھی چینیں۔

'' ہاں بھگتوں کی آپ کی کرنی ،گمراپنی اولا د کول نہیں کروں گی۔'' وہ جھی چیخی۔ دور سرمین نہیں کے مصافح کی سے میں کا ساتھ

'' میری کرتی کون می میری کرتی۔'' بھا بھی نے غصے سے ارج کودیکھا۔

'' ہاں آپ کی کرنی لا لے! نے کہا تھا کہ میری عدت ضروری ہے مگر آپ نے پہلے بھی کی کی مانی جو یہ مانتیں۔وہ زورز در سے رونے لگی۔ ''لا لے آپ نے زبردی کیوں نہیں منوائی اپنی بات۔'' وہ میرے کندھے پرسرر کھ کر دھارو دھاررونے لگی۔

"اس کے گڑیا! کہ مجھے بھابھی کی بات بری گئی تھی۔ وہ مشیت ایز دی کو بار بارظلم اور عدت کو بڑا طالم کہہ رہی تھیں وہ Directly تو نہیں محرکم اور تا کا کہہ رہی تھیں اور خدا کو ظالم کہہ رہی تھیں اور میں چپ ہوگئی۔ اور میں چپ ہوگئی۔ اور میں چپ ہوگئی۔ ا

ہم میں ہے اکثریت عدّت کوظلم و زیادتی میں شار کرتی ہے کہ عورت پہلے ہی دھی ہے اور اسے گھوٹ دوگر انہیں انداز ونہیں کہ بیاتنی بڑی آڑے بچاؤے ہوں کا ہے تابیک عورت کی عزت آڑے بچاؤے حفاظت ہے ایک عورت کی عزت وحرمت کی کیونکہ اللہ تو بے نیاز ہے اسے کوئی ضرورت نہیں ہمارے اعمال کی اگر تم عدت میں ہموتیں ہمارے اعمال کی اگر تم عدت میں ہوتیں اور تمہاری Pregnancy کی اطلاع لوگوں کو ملتی تو ایک بھی انگلی تمہاری طرف نہیں اٹھتی گراب تو ہرانگلی تمہیں برداشت کرنی ہے۔

اب تو جائے تم ڈی این اے Test کروا کرلوگوں کو دکھا دوتو کوئی تمہاری پارسائی کا یقین نہیں کرے گا لوگ تمہارے سامنے بچھے نہ کہیں گر پیٹھ پیچھے اور ہم مارتے کا ہاتھ بکڑ سکتے ہیں بولتے کی زبان نہیں ، بیسب کہتے ہوئے میں بھی رونے گئی۔

'' مگر ہمارا ندہب اتنا سخت نہیں ہے عدت کرنے والی عورت کو بھی باہر نکلنے کی اجازت ہے۔'' بھابھی نے ٹوٹے لہجے میں کہا۔

ہے۔ بی ن سے اسے ہوری ہے ایبا ہے کہ کوئی
عورت جاب کرتی ہے کوئی کمانے والانہیں ہے تو
جائز ہے اوراس عورت کو بھی مغرب سے پہلے گھر
آ نا ہے اور کمل پرد ہے میں گھر سے نکلنا ہے جبکہ
ارج نے پردہ تو خیر کیا ہی نہیں احسان کے بعد
سے وہ کئی گئی دن تک گھر سے باہر بھی رہی جبکہ
ہمارے گھروں میں ایسا کوئی معاشی پراہلم بھی نہیں
ہمارے گھروں میں ایسا کوئی معاشی پراہلم بھی نہیں

گھربھی سوا جار ماہ بعد بن کرشفٹ ہوجاتے اور دا جبات بھی کلیئر ہوجاتے اور اور نہ بھی ہوتے تواحسان نے بہت کچھ چھوڑ اتفاارج کے لیےاور نہ بھی چھوڑ ا ہوتا تو بھی اس بچے پرنا جائز کا فیگ تو نہ گٹتا مجھے بری طرح رونا آ رہاتھا۔

'' بھابھی آپ نے اپنی ضد میں ایک معصوم بنے کولوگوں کی نظروں میں سوالیہ نشان بنا دیا ہے میں سکی اورارج کو گلے ہے لگا کررونی رہی۔ میں سکی اورارج کو گلے ہے لگا کررونی رہی۔

''لا لےتم بڑی بھابھی سے بات کرو۔''ایک دن بھابھی اجا تک میرے گھر آ دھمکیں میں کچن میں تھی۔

''کون ی بات۔'' میں سمجھ تو گئی تھی مگر میں نے ناسمجھی سے کہا۔ میں نے جائے کو دم دے کر چولہا بند کیا۔

رسانیت ہے کہا۔ رسانیت سے کہا۔

'' وہ بات تو آپ بھول جا ئیں میں نے دو ٹوک کہا۔'' بھا بھی راضی نہیں ہیں۔'' میں جائے میں دودھڈ الا۔

''اچھاتم سب بہنیں تو انہیں نیک روح لگتی ہو۔''وہ چڑ کر بولی۔

وہاں اب بھی کہتے ہیں گر ہر ماں کے ار مان ہوتے ہیں ذیٹان ابھی ساڑھے چوہیں سال کا ہو وہ کیوں اپنے بیٹے شادی ایک بیوہ اور ہونے والے بیچ کی ماں سے کر دیں ہیں نے جائے کیوں میں نکالی ساتھ ہی کیک، چیس اور سکٹ رکھے اور ٹرائی تھییٹ کرلاؤنج میں لے آئی بھا بھی بھی ساتھ تھیں۔

''تم نے بتایا تھا کہ وہ انٹرسٹڈ تھیں ارج میں مابھی نے کہا۔''

'' ہاں بھابھی مگر آپ بھول گئیں یہ میں نے ساڑھے پانچ سال قبل کہا تھاوہ جتنالوفراور چھچھورا اس وقت یقین سیجھے آپ بھی اتنا ہی ہے۔

میں نے ان کی بات ان کے منہ پر دے ماری رساتھ ہی پلیٹ ان کی طرف پڑھائی۔

'' مگرمیرا آپ کومخلصانہ مشورہ ہے کہ ذیثان کے بارے میں مت سوچیں کیوں کہ ہم بہنیں اور بڑے برا نے بوری کریں گے تو بھا بھی مان جا ئیں گی وہ واقعی نیک روح ہیں مگر آپ کو یا د ہوتو اس پر بیالزام ذیثان کے حوالے ہے ہی ہے۔اگر ارج کی ذیثان ہے شادی ہوجائے تو لوگوں کے شک کو زبان مل جائے گی۔

'' میں نے شمجھایا تو وہ پرسوج انداز میں سر ہلانے لگیں۔اورساتھ ہی چائے کاسب لیا۔ ''آپ فکرمت کریں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کوئی اچھا رشتہ نظر میں آ جاتا ہے تو بتاتے ہیں ……?'' میں نے انہیں تیلی دی۔ '' ہاں دیکھنا مگر تمہیں ارج کو سمجھانا بھی ہے وہ تمہیں بہت مانتی ہے وہ نکاح ٹانی کے لیے وہ تمہیں بہت مانتی ہے وہ نکاح ٹانی کے لیے

''اس کی آپ فکرمت کریں اس کی ڈیلیوری ہو جانے ویں پھر میں اسے سمجھا دُں گی ابھی وہ جذباتی دور سے گزررہی ہے ابھی اسے چھوڑ ویں میں نے کیا۔

'' مجھے نہیں لگتا وہ مانے گی۔'' بھابھی نے ہارے ہوئے انداز سے کہا۔

" وہ بہت پیاری بچی ہے میری بات مانتی ہے۔ میں اسے احادیث سے بچھاؤں گی کہ اسلام کہتا ہے کہ کو اور کہتا ہے کہ کو اور کہتا ہے کہ کنواری سے پہلے بیوہ کا نکاح کرواور اگر اسلام کہتا ہے تو درست ہے۔" میں نے جائے کا خالی کپ میز پررکھا۔

اور بھا بھی نے تعجمے والے انداز میں سر

☆.....☆.....☆

ارج کے لیے اس کے دیور کا رشتہ آیا تھا جو

کہ میری ہی عمر کا تھا اس کی ابھی ڈھائی سال قبل ہی شادی ہوئی تھی فرسٹ Pregnancy میں اس کی بیوی ساتویں مہینے اس کی بیوی ساتویں مہینے کے قبل از وقت ڈیلیوری کے دوائی گئی بیوی اس وقت T. میں ہی مرگئی اور بیٹا دو ہفتے بعد مرگیا۔

میں نے ارج کو بتایا تو وہ پہلے تو شادی پر راضی نہیں ہوئی تھی مگر میں نے احادیث کا حوالہ دیا اور بیہ بھی بتایا کہ اسلام ایسا کیوں کہتا ہے تو وہ راضی ہوگئی بقول اس کے۔''

'' پہلے ہی آپ کی بات نہ مان کرمعتوب کھری ہوں اب نہیں، گراس سلسلے میں اس کے کھرخفظات کے سلسلے میں فرحان نے کہا۔ ''ارج میں اپنی شادی سے قبل آپ کے ساتھ تین سال رہا ہوں اور کسی کے کردار کو پر کھنے کے لیے تین سال بہت ہوتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہانے گھر والوں کی الزام تراشیوں پر میں نے ہمیشہ آپ کا ہی ساتھ ویا ہے۔'' فرحان نے کہا تو ارج نے سر ہلا دیا۔

دنیا جائے تجھے بھی کہے میں جانتا ہوں آپ مریم کی طرح پاک ہیں اور سے بچہ میرے بھائی کا ہی ہے۔وہ دوٹوک بولا۔

اورارج کے فیصلے پر مہر لگا گیا، سے کہجوں سے جھلکتا ہےاور فرحان سچا تھا۔

☆.....☆

ارج کے سسرال والوں کی نظریں اس کی دولت پر ہیں اس کیے انہوں نے بیرشتہ دیا ہے اور میں نے سر پکڑ لیا اور بھابھی کی بد گمانیاں الامان۔

'' بھابھی! خدارا شک کی عینک اتار دیں فرحان بھی کوئی روڈ پرنہیں بیٹھا ہے احسان سے

حیثیت میں زیادہ نہیں تو تم بھی نہیں ہے۔ میں جڑی گئی۔

'' کیا یہ ٹھیک کہہ رہی ہے ۔''بھابھی نے رج کودیکھا۔

'' کیا ہوگیا ہے ای آپ کو .....؟'' وہ صحف میری کھوئی ہوئی عزت وحرمت مجھے دے رہا ہے اللہ نے اس کے دل میں نیکی دی ہے اور آپ .....آپ کو بیگر اور بید پیسہ چاہیے میں بیگر اور احسان کا تمام پیسہ آپ کے نام کر دیتی ہوں۔ مجھے صرف میری کھوئی ہوئی عزت چاہیے وہ رونے لگیں اور بھا بھی کو ہوش آگیا۔

ارج نے بہت پیاری بچی کوجنم دیا اور اللہ نے بھی ایک جھٹکا سا دیا تھا سنجلنے کے لیے، کہ وہ قادر مطلق ہے، وہ بچھ بھی کرسکتا ہے۔ اسے ہمارے اعلال کی ضرورت نہیں ہے۔ہم اس کے احکامات نہ مان کر خسارے میں ہیں۔ہماری معافی نے ہمیشہ کی طرح اسے ارحم، راحم اور غفور السے ارحم، راحم اور غفور السے میں بیاد،

ارج کی بینی راحمہ بالکل احسان کی شکل کی تھی وہی گرے Eyes وہی ناک ونقش سرخ و سفید رنگت اور ہم سب کے ایک بار پھر اس کی بارگاہ میں خضوع حشوع سے جھگ گئے۔ دنیا کی زبا نیں خود بخو د بند ہو گئیں۔

آج ارج کی شادی کو دوسال ہو تھے ہیں۔
اب اس کا ایک بیٹا ارجم بھی ہے وہ فرحان کے
ساتھ ایک خوشگواراز دواجی زندگی گزاررہی ہے۔
اور ہاں ہمارے لوفراور چھچھورے کو بھی ایک
لڑکی بہند آگئی ہے خیر سے اسکلے ماہ اس کی بھی
پرموشن ہورہی ہے۔
پرموشن ہورہی ہے۔

دوشيزه (191





> '' سوری فرید ، میں تمہیں زیادہ وقت نہیں دے عتی مجھےا کیسینیمار میں جانا ہے۔'' ردانے دوٹوک کیج میں اپنے شو ہر فرید نواز کو '' نظر بیکھتے میں کا دیا ہے۔'' کے لیے ت

ردائے دولوک مجھے میں اپنے شو ہر قرید تواز کو ایک نظر دیکھتے ہوئے کہا اور جانے کے لیے قدم بڑھائے۔

''ردا.....!ردا، ميرى تو بات سنو۔'' فريد كے چېرے كى بے بى اور لہجه كى التجاردا كوطمينا نيت پہنچا رہى ہے۔

"فریدنواز، یہ جن راستوں یہ میں چل رہی ہوں ناں، یہ میر نے نہیں تہارے منتخب کردہ رائے ہیں ادر یہ کھر محمر نہیں سرائے خانہ ہے اور بس۔"وہ محلی سے کہدکرگاڑی میں بیٹھ کئی۔ڈرائیورنے گاڑی آ مے بڑھادی۔

کھڑکی ہے جمانکتے ہوئے اس نے گلاسز لگائے اور اپنی آ تھوں کی نمی کو رنگین عدسوں کے پیچے جذب کرنے کی سعی کرنے لگی محراس کے زخم تو تازہ ہو چکے تھے اور ماضی کے اوراق اس کے ذہن میں بلیٹ مچکے تھے۔

'' جب عورت کھر ہے باہر قدم رکھتی ہے تو فرشتے اے لعنت دیتے ہیں چہرے پر پھٹکار بڑنے لگتی ہے، غیر مردول کی نظر پڑنا اچھی بات تو نہیں، سارا گناہ عورت کے سر جاتا ہے مرد کا کیا ہے؟ ندہب،معاشرہ مرد کو پچھنہیں کہتا۔'' دادی امال نے ردز کا کلمہ اس کے کا نول میں پھرانٹریلا۔

''نبیں امال، میں آپ کی بات سے اتفاق نبیں کرتی بھلا مرد گناہ گار کیوں نبیں، عورت ہی کو کیوں مورد الزام تھہرایا جاتا ہے نہ ..... میں نبیں مانتی۔'' اس نے اخبار پھیلاتے ہوئے سرخیوں پر نظر دوڑائی۔

"اری بنی! تحقی سمجھانا ناکوں پنے چبانا ہے جس کے دیدوں کا پائی مرجائے، اے کون سمجھائے ارے میں کہتی ہوں شادی کیوں نہیں کر لیتی۔ ارے، کب تک ہمارے سینے پرمونگ دلے گی۔ کیا بوڑھی ہوکر شادی کرے گی؟ پھر کیا فائدہ ہوگا جب جوانی نہیں رہے گی۔ پہنا اوڑ ھنا کیا کھے گا، سب جوانی نہیں رہے گی۔ پہنا اوڑ ھنا کیا کھے گا، سب

Seeffon



محاورات من کروہ ہنس پڑی۔ "بنسے جاگرسنتانہیں۔"اماں نے جل کرکہا۔ "اماں من تو رہی تھی ، تب ہی تو ہنسی تھی۔" وہ سنجیدہ ہوگئی۔

سنے ہے کیا ہوتا ہے بیٹا ممل کر، وقت نکلے جاہا ہے میرے منہ میں خاک اگر تو بیٹھی رہی تو تیرا کیا ہوگا؟ ماں باپ تو تیرے سر پرر ہے ہیں، مجھ بوڑھی کا بھی بچھ پتانہیں کب بلاوا آ جائے تیری فکر تو مجھے قبر میں بھی چیسے بین لینے ہیں دے گی۔'اماں اس قدر سنجیدہ میں بھی چین لینے ہیں دے گی۔'اماں اس قدر سنجیدہ میں بھی چین لینے ہیں دے گی۔'اماں اس قدر سنجیدہ میں بھی چین لینے ہیں دے گی۔'اماں اس قدر سنجیدہ میں بھی چین لینے ہیں دے گی۔'اماں اس قدر سنجیدہ میں بھی چین لینے ہیں دے گی۔'اماں اس قدر سنجیدہ میں بھی جین لینے ہیں دے گی۔'اماں اس قدر سنجیدہ میں بھی جین لینے ہیں دے گی۔'اماں اس قدر سنجیدہ میں بھی جین لینے ہیں دیا ہے۔

و امال آپ میرے سامنے الی باتیں نہ کیا کریں، ہمارے ایک استاد ہیں، وہ کہا کرتے تھے، گا یک، رشتہ اور موت کا کچھ پیانبیں ہوتا کب

آ جائے۔"اس نے امال کو سمجھانا جاہا۔
''او کی! میری تو بہ، ایک تو تیرے استادوں سے میں نگ ہوں۔ اے لو بھلا کہاں شادی اور کہاں موت، تیرے استاد بیٹا، جاہل جیں، میرے سامنے نام نہ لیا کران کا۔ امال برٹیراتی ہوئی چوک ہے آئیس اور وہ امال کی جھنجھلا ہٹ پر مسکراتی ہوئی بھر سے اخبار پڑھنے گئی۔
مسکراتی ہوئی بھرسے اخبار پڑھنے گئی۔

امال کی کوردا ہے بہت محبت تھی۔ آگروہ ان کے چہیتے اور اکلوتے بیٹے کی اولاد تھی اور پھر بیم تھی۔ بہوبیگم بیٹی کی پیدائش کے چندوز بعد ہی اپنے خالق حقیق ہے جاملیں کچھ مرصے بعد بیٹا بھی ٹریفک حادثے میں جان بحق ہوا تو ردا کی پرورش تعلیم و حادثے میں جان بحق ہوا تو ردا کی پرورش تعلیم و تربیت کی ساری ذمہ داری ان کے ناتواں کندھوں

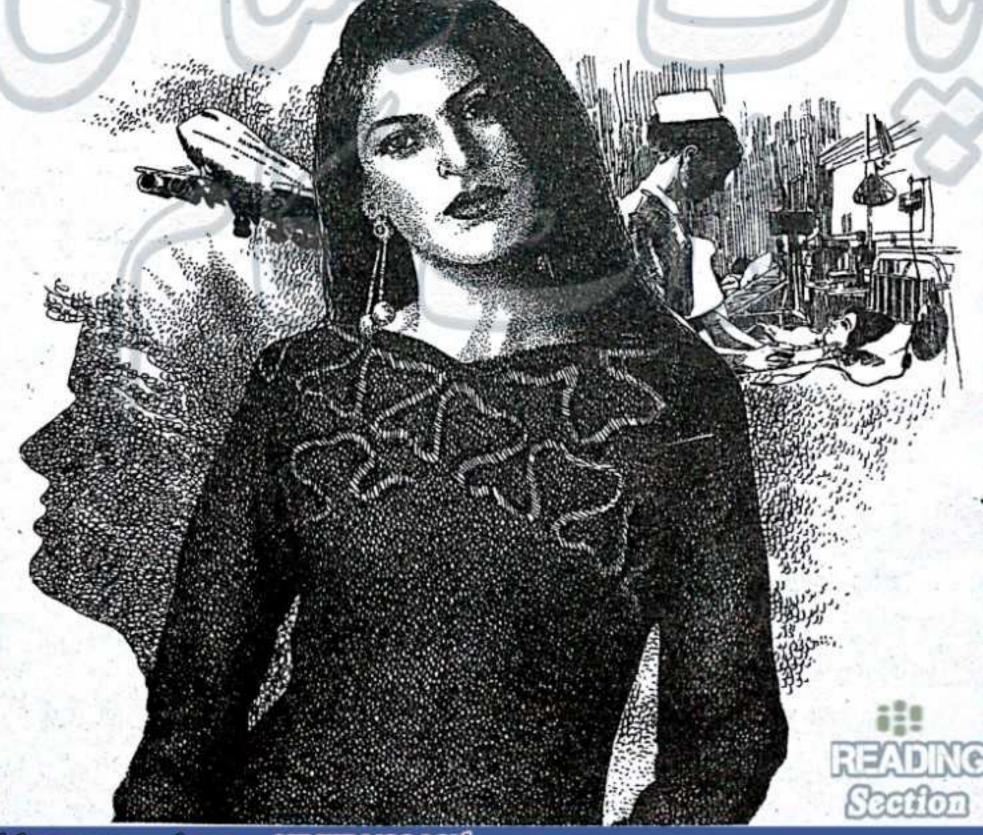

پرآن پڑی۔500 گز کے بے وسیع گھر کو انہوں نے کرائے پر دے دیا اور خود پوتی کو لے کر ایک فلیٹ میں شفٹ ہوگئیں۔ مالی اعتبار سے انہیں کوئی پر بیٹانی نہیں تھی قرحی تو اب ردا کی شادی کی۔ بریشی فکر تھی تو اب ردا کی شادی کی۔ امال صبح کہدرہی تھیں چہرہ واقعی باہر نکلنے سے کھٹکار مارا ہوجا تا ہے۔

اس نے آئیے میں اپنا چرہ و کیھتے ہوئے سوچا ایسا بھی نہیں، لوگ میرے چرے کی تعریف کرتے رہے ہیں اس نے خود کوسلی دی مگر کوئی چرہ اس کو بھی تو اچھا گئے۔ امال کا اصرار شادی کا ہے اب بھلا شادی کر بھی لے تو کس سے کرے ایک میگزین کی شادی کر بھی لے تو کس سے کرے ایک میگزین کی ایڈیٹر ہونے کی حیثیت سے وہ طرح طرح کے لوگوں سے ملتی رہی اور دوسروں کو بھی حد میں رکھا۔ بچ تو پی حد میں رکھا۔ بچ تو پی صد میں رہی اور دوسروں کو بھی حد میں رکھا۔ بچ تو پی صد میں رہی اور دوسروں کو بھی حد میں رکھا۔ بچ تو پی صد میں رہی اور دوسروں کو بھی حد میں رکھا۔ بچ تو پی صد میں رہی اور دوسروں کو بھی کے لیے مرعوب ہوئی تھی۔ میں سے وہ چند کھے کے لیے مرعوب ہوئی تھی۔ کے جس سے وہ چند کھے کے لیے مرعوب ہوئی تھی۔ کے جس سے وہ چند کھے کے لیے مرعوب ہوئی تھی۔ کے جس سے وہ چند کھے کے لیے مرعوب ہوئی تھی۔ کے جس سے وہ چند کھے کے لیے مرعوب ہوئی تھی۔ کے جس سے وہ چند کھے کے لیے مرعوب ہوئی تھی۔ کے جس سے وہ چند کھے کے لیے مرعوب ہوئی تھی۔ کے جس سے وہ چند کھے کے لیے مرعوب ہوئی تھی۔ کے جس سے وہ چند کھے کے لیے مرعوب ہوئی تھی۔ کے جس سے وہ چند کھے کے لیے مرعوب ہوئی تھی۔ کے جس سے وہ چند کھے کے لیے مرعوب ہوئی تھی۔ کے جس سے وہ چند کھے کے لیے مرعوب ہوئی تھی۔ کے جس سے وہ چند کھے کے لیے مرعوب ہوئی تھی۔ کے جس سے وہ چند کھے کے لیے مرعوب ہوئی تھی۔ کے جس سے وہ چند کھے کے لیے مرعوب ہوئی تھی۔ کے جس سے وہ چند کھے کے لیے مرعوب ہوئی تھی۔ کے جس سے وہ چند کھے کے لیے مرعوب ہوئی تھی۔ کے جس سے وہ چند کھے کے کے دو کے

اس کی سیلی ناجیہ نے کھانا کھاتے ہوئے سانے نیبل پر بیٹے تھی کی طرف اشارہ کیا جوکائی دیر سے ایک صاحب ہے باتیں کررہے تھے۔
''اجھا! کیا ہیں، یہ مہیں معلوم ہے ۔۔۔۔۔'' ردا نے اس محمل کی طرف دیکھا جو بڑی نفاست سے کھانا کھار ہاتھااور بات کرنے میں معروف تھا۔
'' یہ موصوف کلثوم بائی اسپتال کے نے ڈاکٹر فرید نواز بہت قابل آ دی ایر کیٹر ہیں۔ ڈاکٹر فرید نواز بہت قابل آ دی ہیں۔ چندسالوں میں اسپتال کی کایا بیٹ دی ہے نا ہوں میں اسپتال کی کایا بیٹ دی ہے نا ہوں میں ان کے دواسپتال اور زیر تھیر ہیں امریکہ اور کینیڈا سے کی ڈگریاں کی اور زیر تھیر ہیں امریکہ اور کینیڈا سے کی ڈگریاں کی ہیں مگر ہیں، بیرون ملک سے آئیں بہت آ فرز ملی ہیں مگر

دی ہے میہ سیلتھ انوائر نمنٹ ایسوی ایش کے صدر بھی ہیں۔

یں۔ ناجیہ نے ڈاکٹر فرید کے متعلق تفصیل بتاتے ہوئے مزید کہا۔

''میراخیال ہےتم ابھی جا کرا پنا تعارف کرواؤ اورانٹرویو کے لیےان سے وقت لو۔''

''ابھی کیخ ٹائم ہے یار، کھانا کھاؤاور مجھے بھی کھانے دو بلکہ انہیں بھی کھانے دو۔''اس نے ناپیکو ٹالنا جاہا ہے اس طرح ہے کہنا مناسب نہیں لگ رہا تنا

''میری بات توسنو، فورا جا ؤبہت مصروف آ دی ہیں، بیدا تفاق ہے کہ اس وقت ہوٹل میں نظر آ گئے ہیں۔''

ناجیہ کے اس قد اصرار پراسے اٹھنا ہی پڑا۔ چند محوں بعد وہ غصے سے ناجیہ کے سامنے بیٹھی

''کروا دی بےعزتی ۔۔۔۔۔تمہارے ڈاکٹر فرید بہت بدتمیز آ دی ہیں۔ میں نے جب انٹرویو کے لیےکہاتو موصوف فرمانے لگے۔

اس نے وقفہ دیااور آواز بدل کر ڈاکٹر فرید کے اس علی کہے گئی محتر مہ میں خود کو ابھی اس قابل نہیں سمجھتا کہ انٹرویو دیتا پھروں اور نہ ہی میں نے کوئی ایسا قابل ذکر کارنامہ انجام دیا ہے کہ آپ کو تفصیل بناؤں۔'' میرا وزیٹنگ کارڈ جیب میں رکھتے ہوئے موصوف نے مجھے چاتا کر دیا اس نے دانت پیتے موسوف نے بیکود یکھا۔

'' چلوتو کوئی بات نہیں ،اس میں غصے کی کیا بات ہے؟'' ناجیہ نے ہنتے ہوئے کہا۔

اور زیرتغیر ہیں امریکہ اور کینیڈا سے کئی ڈگریاں لی "ماثاء اللہ اس قدرعزت افزائی پر بھی غصہ نہ ہیں ، ہیرون ملک سے انہیں بہت آ فرز ملی ہیں گر کروں تو کیا کروں ۔۔۔۔، "اس نے سامنے بیٹھ کر انہوں نے اپنی خدمات کے لیے اپنے وطن کوتر جے ڈاکٹر فرید کو گھورا۔

ہوں مجھتا ہوں۔''

''سنے میں آپ کی مریفہ نہیں ہوں۔'اس نے جل کر کہا۔

''تو ہوجا کیں گی۔'ڈاکٹر فرید نے برجستہ کہا۔
''کیا مطلب ہے آپ کا ۔۔۔'' وہ تکی۔ ''اجازت دیجیے آپ خفا ہیں، آپ ہے بات ہملااب کیسے ہو گئی ہے ، خدا حافظ!''

ڈاکٹر فرید فون بند کر کھیے تھے اس نے فون گردن جھنگی۔

کریڈل کرر کھتے ہوئے گردن جھنگی۔

لارڈ صاحب! اب خیال آرہا ہے غلطی ہوگئی

ہوہ۔ شام کے پانچ نکے رہے تھے وہ گھر جانے کے لیے آفس سے نکلنے ہی والی تھی کہ چوکیدار نے پھولوں کا گلدستاس کی میز پررکھتے ہوئے کہا۔ "میڈم یہ ایک لفافہ اور پھولوں کا گلدستہ ڈرائیوردے گیاہے۔"

لفافہ کھولتے ہوئے اس نے گلدستہ پر نظر دوڑائی سرخ گلابی اور پیلے پھولوں سے مزین گلدستہ اے بہت اچھالگا گر جیرت ہوئی کہ کس نے بھیجا

> ہے۔ میںا پی معطی پرمعذرت خواہ ہوں۔ شرمسار ڈاکٹر فریدنواز

معذرت کابیاندازا ہے اچھالگاتھا وہ مسکرادی۔ مبح گھرہے آفس جانے کے لیے نکل رہی تھی نوکرانی نے سرخ سفید پھولوں کا گلدستہ آگے کر دیا ساتھ ہی لفافہ تھا اس نے جیرت سے کھولا اب کس نے جیجے دیا۔

مجھے اُمید ہے کہ آپ نے میری معذرت تبول کرلی ہوگی اور آپ کی خفگی دور ہوگئی ہوگی۔ "اچھا چلوتم آئس کریم کھاؤتا کہ تمہارا غصہ خھنڈا ہو جائے۔"ناجیہ نے آئس کریم کا کپ ردا کے آگےرکھا۔

اس بات کوکافی دن گزر چکے تھے گرا سے رہ رہ کر خصہ آ رہا تھا بڑے آئے ڈاکٹر فیرید .....۔ ڈائیریکٹر ہوں گے اپنے گھر کے ہونہہ، محتر مہ میں خود کواس ہوں گے اپنے گھر کے ہونہہ، محتر مہ میں خود کواس قابل نہیں ہجھتا جوانٹر و بودیتا پھروں جی تو چاہ رہا ہے کہددوں میں خود آپ کوکسی قابل نہیں بجھتی ، تجھتے کیا ہیں اپنے آپ کو۔' وہ خود کلامی میں مصروف تھے۔ بیں اپنے آپ کو۔' وہ خود کلامی میں مصروف تھے۔ مسلسل بیل نے اس کے خیالات کومنتشر کردیا۔ مسلسل بیل نے اس کے خیالات کومنتشر کردیا۔ دو ہیا اس کے خیالات کومنتشر کردیا۔ بیزاری سے فون اٹھایا۔ ہیلوالسلام وعلیم۔ مجھے محتر مہردا سے بات کرنی جیلوالسلام وعلیم۔ مجھے محتر مہردا سے بات کرنی

" جی، بول رہی ہوں کہے کیا بات کرنی ہے " اس نے رکھائی سے جواب دیا۔ " محترمہ میں ڈاکٹر فرید بات کر رہا ہوں آپ کے مزاج بخیر ہیں؟ "ڈاکٹر فرید کے نام پروہ چوک گئی اور سنجل کر بولی۔ گئی اور سنجل کر بولی۔

ں در میں خوب کے استال میں اسے کا دعوت ''جی ہاں، میں آپ کواپنے اسپتال میں آنے کی دعوت دینا جاہتا ہوں حال ہی میں ہم نے شعبہ ایمر جنسی کا افتتاح کیا ہے۔''

"معذرت جائتی ہوں فریدصاحب، میراخیال ہے۔ یہ آپ کا کوئی بڑا کارنامہ بیں جس کے لیے میں اسپتال کا وزئ بڑا کارنامہ بیں جس کے لیے میں اسپتال کا وزئ کروں۔ "اس نے حساب برابر کیا۔
"" لگنا ہے محترمہ، آپ کو اس روز میری بات بری گئی، خفا میں آپ۔ "ڈاکٹر فرید کی بات کی اس نے نفی کی۔

" الی کوئی بات ہے میں ایک ڈاکٹر ایک ڈاکٹر ایک ڈاکٹر ایک ڈاکٹر

امال جا چکی تھیں اس نے ادای سے میز پر رکھے ہوئے ڈاکر فرید کے بھیجے ہوئے گلدستے کو دیکھا اور تیار ہونے لگی کیکن جب ڈرائنگ روم میں پینجی تو ڈاکٹر فریدکوسا منے بیٹھاد کی*ے کر جیر*ان رہ گئی۔ " بي امال آپ كي بيني مجھ بهت پيندآ كي ہے اور بہے بھی میرے بیٹے کی پسند ....اس کی طرف سے میں بہت فکرمندھی جانے کب بیگر بسائے گا اب چونکداس نے میری مشکل آسان کردی ہے میں اب تأخیر بالکل نہیں کرنا جا ہتی، بس مجھے شاوی کی تاریخ وے دیجیے۔''نہ جانے امال نے کیا جواب دیا تھا۔ وہ تو ایک انو تھی صور تحال ہے دو حیار تھی مسرت کا حساس تھا ڈاکٹر فرید کی مسکراتی آئی تھیں اس سے جانے کیا کہدرہی تھیں بار بارڈ اکٹر فرید کے نام سے منسوب ابنانام س كراي شرم آربي هي آخر كاراي نے کھانا کھاتے ہی اینے کمرے میں جا کریناہ لی تھی پھر کتنی در آئینے کے سامنے کھڑی اینے اور ڈاکٹر فريد کے متعلق سوچتی رہی تھی۔ دوسرے روز جب وہ آفس گئی تو ڈاکٹر فرید کواپنا '' رواکل تو بات ہوہی نہیں سکی۔ میں نے سوچا بنفس تقيس ملا جائے اور يوجھا جائے كه آپ كوكوئي اعتراض توتبيس، آپ خوش تو بيں؟ واکٹر فريد نے

مسکراتے ہوئے ہوتے ہوئے۔
''ہوں۔''اس نے گردن اثبات میں ہلائی۔
''اگر یہ بات ہے تو چلیں میرے ساتھ۔'' وہ
یکدم کھڑے۔
''گرکہاں؟'' وہ پریٹان ہوگئی۔
''لونگ ڈرائیو پر، پلیز انکار نہیں سوں گا۔''اس
نے حتی انداز اپنایا تو اسے جانا پڑا۔
''سنوردا،شادی کے بعدہم نی مون پر قطعی نہیں
جا کیں گے۔ اس نے تنکھیوں سے دیکھتے ہوئے

ممنون ڈاکٹرفریدنواز وہمسکرادی۔ ددھی سے میں استحد

''شکر گزاری کا بیطریقه بھی اچھا ہے۔'' اس نے دل میں کہا

''بیٹائس نے بھیجا ہے گلدستہ……؟''اماں نے پوچھا تو وہ چونک گئی۔

بن امان! میں ناجیہ سے ناراض تھی اس نے بھیجا ہے۔''ردانے لفافہ بیک میں رکھتے ہوئے کہا اور مسکراتے ہوئے امال کود کیھنے گئی۔

''لو .....تم دونوں کا بچپنا ختم نہیں ہوگا ایک دوسرے کومنا نا اور روشھنا ای میں زندگی گزار دینا۔'' ''اماں مجھے کیا پتا تھا ناجیہ گلدستہ بھیج دے گ ورنہ میں روشتی نہیں ....۔لیکن ہاں شاید روشتی کہ روشھنے کالطف الگ ہے۔''اس نے امال کا ہاتھ چو ما اور آفس چلی آئی۔

اسے سب بچھاچھا لگ رہاتھااس کی بہ کیفیت
پہلی بار ہور ہی تھی اور وہ اندر سے گنگنار ہی تھی ایک
مسرت تھی جو اس کے وجود سے بچوٹ رہی تھی۔
شام جب وہ گھر پیچی تو معمول کے مطابق چہل پہل
تھی دادی امال اس کے کمرے میں چلی آئیں۔
"بیٹا، تیار ہو جاؤمہمان آئے ہوئے ہیں۔"
"امال کس سلسلے میں آئے ہوئے ہیں۔"
"بیٹا! لڑکے والے لڑکی کے گھر کیوں آئے
ہیں۔" کیا مطلب امال کون ہے بیالوگ اور کہال
سے آئے ہیں؟"

'' بس رہنے دیں اپنی صحافت، گھر میں بھی سوال جواب....لڑکیاں اپنے گھروں میں اچھی گئی ہیں بس بہت کر لی تم نے اپنی من مانی تیار ہو کر آجاؤ۔''

(روشيزه ۱۹۵

گاڑی موڑی۔'' بے میں ہے

''' کیوں ۔۔۔۔۔ کیوں نہیں جا کیں گے؟'' وہ غیران تھی۔

'' بھئی دیکھوں ناں ہمہارے اوراپنے درمیان میں کسی فردکسی منظر کونہیں آنے دوں گابس میں تو یہی چاہوں گا،تم مجھے دیکھتی رہواور میں تمہیں۔''ڈاکٹر فریدنے گیئر بدلتے ہوئے کہا۔

"شرم كري توبه ہے اتنے رومانك تونهيں لگتے تھے آپ۔اے شرم آربی تھی اس نے برجت کہا۔ "بد ہاتيں ميں اپنے ہونے والى بيوى سے كرر ہا ہوں اس ميں شرم كى كيا بات .....؟" انہوں نے توقف كے بعد پھركہا۔

''اور ہاں، مجھے بیوی گھر میں شوہر کا انتظار کرتی اچھی گئی ہے بیر آفس جاب کو خدا حافظ کہد دینا۔'' انہوں نے اے مسکراتے ہوئے دیکھا۔

''ہاں، کہددوں گی۔' ویسے بھی اماں کا کہنا ہے کہ باہر نگلنے پر چہرہ پھٹکار مارا ہو جاتا ہے۔'' اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔

'' ہاں یہ ہوئی نا بات ۔۔۔۔۔اماں بہت انجھی ہیں مجھے بہت پسند آئی ہیں۔'' دو مکھیے میں بحصر مدید سے محد گ

''دیکھیں سات نے رہے ہیں، چھ بجے مجھے گھر پچنا ہوتا ہے امال پریشان ہوں گی۔''اس نے کلائی پر بندھی گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔

ڈاکٹر فرید نے اس کے پریشان چہرے کی طرف دیکھا۔

امال کی طرف ہے اتی فکر مندرہتی ہو؟'' ''تو کیا نہ ہول، میری زندگی میں امال کے سوا ہے ہی کون، امال ہی میرا باپ میری مال ہیں، دوست بھی میراسب کچھ میری امال ہی ہیں۔'' وہ جوش میں کہتی جلی گئے۔

''اور میں ....؟''انہوں بے برجت یو چھاتو وہ

شرم سے سرخ ہوئی۔

'' میں بہت تشنہ رہی ہوں ، رشتوں کے معالمے
میں ایاں نے مجھے گرم وسرد موسم سے تو دور رکھا گر
میری تشکی دور نہیں کر سکیں۔ آپ کو معلوم ہے مجھے
بہت بہند ہیں دیوانی ہوں میں بچوں کی ۔ ناجیہ
اس کے گھر جاتی ہوں تو ڈھیروں چاکلیٹ کے
بھائی کے بچوں لیے لے کر جاتی ہوں اس کے بھیجا
میسائی کے بچوں لیے لے کر جاتی ہوں اس کے بھیجا
میسائی ہے بچوں کیے ہیں۔

بن کے اتناا چھا لگتا ہے کیا بتاؤں آپ کو۔''اس نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ دند میں تاریخ کہا۔

''ہونہ تو بچ آپ کو بہت پہندیں؟'' ''ہاں کے پہند نہیں ہوتے بچے۔۔۔؟''آپ کو پہند نہیں۔''اٹی نے سادگی سے پوچھا۔ ''ہاں بہت پہند ہیں۔''اپنے ہوں گے تو اور زیادہ پیارے ہوں گے انہوں نے اسے شرارت

سے دیکھتے ہوئے کہاتو وہ شرمائی۔ ''آپ بہت بے شرم آ دمی ہیں دیکھنے میں اتنے سوہر لگتے ہیں۔''اس کے جملے پرانہوں نے قتہ اگلا

" بیں نے کیا کہاتم نے تو مجھے مشکل میں ڈال دیا ہے۔ میں اپنے اور تمہارے درمیان منظر نہیں آنے دیا جا ہو۔ بردی لڑائی آنے دیا جا ہ رہائود بچوں کولے آئی ہو۔ بردی لڑائی ہوا کرے گی ہم دونوں کے درمیان۔ ہوا کرے گی ہم دونوں کے درمیان۔ " میں آپ سے لڑوں گی نہیں ، ناراض رہا کروں گی۔ "اس نے اداس ہوتے ہوئے کہا۔ کروں گی۔ "اس نے اداس ہوتے ہوئے کہا۔ " پھر تو تمہیں ناراض ہی رکھا کروں گا۔" وہ

'' وہ کیوں؟''اس نے چونک کرانہیں دیکھا۔ '' وہ اس لیے کہتم مجھ سے ناراض ہی اچھی گلتی ہوجس وقت میں نے انٹرویو لینے سے انکار کیا،تم برہمی ہے انٹی تھیں عصیلی نگاہوں سے مجھے دیکھا تھا

(دوشیزه الکا

Magallon

وہ مسکرانی تو ڈاکٹر فرید بھی مسکرا دیے وہ جھکی اور ڈرینک میبل کی دراز ہے ایک تصویر نکالی۔ '' دیکھیں کتناخوبصورت بچہہے۔'' ایک مشکراتے ہوئے بیجے کی تصویر دیکھ کر ڈاکٹر فريدى بھى مسكرابث كبرى موكى \_ " ہال، بہت خوبصورت ہے۔" ''میں سوچ رہی ہوں ایسی بہت می تصاور اینے کمرے میں لگالوں۔'' " ہاں ضرور لگاؤ۔" ڈاکٹر فرید نے اس کے جذبات کومحسوس کرتے ہوئے اسپتال کا زُخ کیاِ اور جب شام کولوئے تو بچوں کی ڈھیروں تصویریں گئی سائز میں لے آئے۔ " میرے خدایا! آپ یاگل ہوگئے ہیں، ا ائن تصورين جي ٻين لڳائي ھيں۔'' " ہاں ،تم نے بیج کہاتم نے مجھے یا گل ہی کردیا ہے۔''وہشرارت سےاسے ویکھنے لکے "استیں ہرتصور خوبصورت ہے سوچ رہی ہول کون می لگاؤں اور کون می نہ لگاؤں۔'' اس نے تصویریں دیکھتے ہوئے ڈاکٹر فرید کی توجہ تصویروں پر ''سب ہی لگاؤ، کمرے کا کوئی گوشہ خالی نہ چھوڑ و۔ 'انہوں نے مشورہ دیا۔ ''واقعی ہر جگہ لگا ووں۔'' اس نے خوش ہوتے " ہاں۔" کہہ تورہا ہوں کیکن بیاتو بتاؤتم

" ہاں۔" کہہ تورہا ہوں کیکن یہ تو بتاؤ تم تصویروں ہے کب تک کام چلاؤ گی۔" "فرید! میں تو روز دعا کرتی ہوں۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہی ہے امال بی کہدرہی تحمیں ہم دونوں کو چیک اپ کروالینا چاہیے دوسال ہو گئے ہیں شادی کوامال کوتو بہت تشویش ہے۔"اس نے اُدائی ہوتے ہوئے کہا۔ اور دور بین کر مجھے صلوا تیں سناری تھیں اور میں دل
ہی دل میں تمہیں ہوی بنانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔
ردا کا گھر آ چکا تھا۔ وہ گاڑی ہے اتری اور
جاتے ہوئے کہا۔ '' میرا خیال ہے آ پ اپ فیصلے
رغور کرلیں کہیں بچھتا نانہ پڑے۔''
بیس فیصلہ کر کے غور نہیں کرتا ۔۔۔۔ اور نا ہی
بچھتا تا پسند کرتا ہوں سرخ جوڑ اپہنے کے لیے تیار ہو
جاؤ، جلد بارات لے کرآؤں گا۔''
جاؤ، جلد بارات کے کرآؤں گا۔''

''ردائم اتن الجھی بیوی ٹابت ہوگی بید میں نے نہیں سوجا تھا۔'' انہوں نے ردا سے کوٹ لیتے ہوئے کہا۔

''لیعنی آپ کا خیال تھا میں بہت بری ہوی ثابت ہوں گی۔'' ردانے انہیں گھورا تو وہ مسکرا دیے۔

" ''اچھی ہیوی سوجا تھا اتنی اچھی نہیں۔'' انہوں نے شرارت ہے دیکھا۔''اصل میں بات بیہ کہ ورکنگ خوا تین گھریلو کام میں کم ماہر ہوتی ہیں۔'' انہوں نے جواز پیش کرتے ہوئے کہا۔ ''تم جاب کرتی تھیں ، مجھے بیخوف تھا کہمہیں ٹرینگ دینا پڑے گی۔''

"نو ثابت موا، قياسات غلط بهي موسكتے ہيں \_"

''ایاں تھیک کہہ رہی ہیں کل چیک اب ہو جائے گاتہ ہیں ضرور میرے ساتھ اسپتال چلنا ہے۔' وهمطمئن ہوگئی

ماں بنے کا خواب جواس کی تشکی کا واحد حل تھا، اس کی اس خواب کی تعبیر ڈ اکٹر فرید اور روا کی دسترس ہے باہر تھی یہ کیسی شکی تھی جو تنہائی میں تزیاتی تھی جو تنبائي ميں زلاني تھي۔

ایک خلش تھی ،ایک کسکھی اس نے کوئی جھوٹا بہن بھائی نہیں ویکھا تھا،جس کے چھوٹے چھوٹے باتھ تھام کرچلتی اور نہ کوئی اس سے تھا، جن کے ہاتھ پکڑ کر وہ چلنے پھرنے کی کوشش کرتی۔ اٹھلاتی ، کھلونوں سے کھیلتی کوئی اس کے کھلونوں کوتو ڑتا، وہ پیچی چلائی ،ضد کرتی <u>۔</u>

اسكول ميں لڑكياں جب اينے اينے بهن بھائیوں کا ذکر کرتمیں تو اس کا دل بھی جا ہتا کہ وہ بھی سن کی شرارت کے قصے کسی کی ضد اور عادتیں بتائے، وہ بھی کہے کہ کل بھائی مجھے آئس کریم کھلانے لے کر گئے تھے، میری بہن میرے لیے سوٹ لے کر آئی ہے یا کل میری چھوٹی بہن کی سالگروتھی اتنے مہمان آئے تھے مگر وہ ساری باتیں سوچ کررہ جالی۔

گھر جاتی تو وہی تنہائی ، اماں بی اور وہ۔'' اماں کے پیار ومحبت اور توجہ ہے اسے والدین کی کمی کا اس قدراحساس نبيس ہوا تھا تمروہ اس گھر میں کوئی اپنا ہم عمراہیے سے حچھوٹا یا بڑاو جود حیا ہتی تھی۔

جب تک اس کی شادی تہیں ہوئی تھی ، اسے احساس مہیں ہوا تھا اماں کے تنہا رہنے کا خیال ہے کانب جاتی تھی اور شادی کے بارے میں سوچنا وہ خرافات مجھتی تھی تمر ڈاکٹر فرید کے انو کھے انداز و اقرار کے اسے ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا اور شادی ہوتے ہی اس کی اولین خواہش ماں بننے کی تھی کتنے

خواب تھے جواس کی آنکھوں میں اتر آئے تھے۔ اس کی جاگتی آ تکھیں ایک تصوراتی بیچ کو جسکتے تالیاں بجائے ،غوں غوں کی آواز نکا گئے گھٹنوں چلتے مختلف چیزوں کو پکڑے دیکھتی تھیں وہ مسکراتی۔ خریداری کے لیے بازار جانا ہوتا تو ڈھیروں بچوں کے کپڑے، کھلونے خرید لائی۔اپنے بیڈروم کے ساتھ والے کمرے میں اس نے طرح طرح کے کپڑےنت نے تھلونے جمع کر لیے تھے۔ایک البم تھی جس میں ہرعمر کے بچوں کی تصویریں لگا رکھی

فرصت کے وقت وہ گھنٹول کمرے میں بند کھلونے، کیڑے حسرت سے دیکھتی اور بچوں کی تصويرين ديكي كربهمي خوش اوربهمي أداس بهوجاني بجول کی تربیت اور نگہداشت کے موضوع براس نے گئی كتابين اور رسائل خريدے تھے جنہيں وہ برے شوق سے پڑھتی تھی۔ گھر کے کام کاج کے لیے اس نے جس عورت کورکھا تھا اس کے چھے بیچے تھے کھر میں کھانے کونہیں ہوتا تمریح بھی بل رہے تھے۔خوش نصیب ہے یہ عورت میرے مقابلے میں ....خدا نے اے اولا دے نواز اے وہ اے کام کرتا و کھے کر ا کثرسوچتی\_

نفیسہاً ہے مشورے دیتی۔

'' بیکم صلحبه، فلال فقیر ہے سنا ہے اگروہ دعا دیتا ہے تو تچی دیتا ہے آپ اس کی مراد پوری کریں گی تو وه ضرور دعا دے گا اور خدا آپ کی گود بھر دے گا "احیما کہاں بیٹھتا ہے ....؟" اس نے دلچیسی

'' بیگم صاحبہ، کچی آبادی کی جھگی میں رہتا ہے۔ "مير كساتھ والى جھى ہےاس كى \_" وہ اولا دکی جا ہت میں نفیسہ کے ساتھ گئی اور بہت ہے میے نقیر کے تشکول میں ڈال کر

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

پیغام ملتا ڈاکٹر فرید میٹنگ میں ہیں، آپریشن تھیڑ میں ہیں، راؤنڈ پر ہیں اور وہ فون جل کر پنے وہتے۔ ادھرر داکواحساس تنہائی ستانے لگا۔نفیسہ اپنا کام کر کے چلی جاتی اور وہ بوکھلائی بوکھلائی گھر کی چہار ویواری میں بھرتی رہتی، بستر پرلیٹتی تو بھی ابنیں مرحومہ ساس کا خیال ستا تا کتنی حسرت تھی انہیں یوتا یوتی و کیھنے کی۔

اماں بی کا خیال آتا تو رو پڑتی کتنے آنسواس کے تکیے پر جذب ہوجاتے۔

''بیٹا!اب تو میری بس ایک ہی آرزوہے کہ خدا تیری گود بھر دے ایک دو بچوں کو تو میں بھی د کیے لوں پھر خدا مجھے بلالے خوشی خوشی چلی جاؤں گی'''

اماں انتظار کرتے کرتے ہمیشہ کے لیے ہی چلی گئے تھیں۔

جانے بیرات کا کون سا پہرتھا جب ڈاکٹر فرید کمرے میں داخل ہوئے اس نے چونک کر انہیں آتا دیکھا تو آتھ جیس بند کرلیں وہ اسے سوتا بنتے دیکھے کرمسکرا دیے اور قریب آئے تو اس نے آمکھیں کھول لیں۔

'' کیا بات ہے روا آج آپ سوئی نہیں.....؟''

''آپکو پوچھنے کی فرصت مل گئی؟''اس کے لہجے میں طنز تھا۔

'' ناراض ہو میں مصروف ہوگیا ہوں اس لیے۔'' انہوں نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔

کہا۔ ''انسان کی ذاتی زندگی بھی کچھ ہوتی ہے، یہ سب کس لیے کررہے ہیں، دولت کے لیے؟ مجھے نہیں جاہیے یہ دولت۔''اس نے بیٹھتے ہوئے بےزاری سے کہا۔ ڈ عیروں دعائیں لیں۔ '' بیگم صاحبہ، ایک مولوی اور ہے تعویز دیتا ہے جس کے باندھنے سے عورت ماں بن جاتی ۔''

وه جو ان باتوں پر یقین نہیں رکھتی تھی، اب نفیہ کو پینے دے کرتعویڈ منگوانے گئی بھی نقش پہنتی بھی ڈاکٹر فرید کو بتائے بغیر پانی میں پلاتی اور بھی تعویذ باندھتی تو بھی تکھے کے غلاف میں رکھتی۔ '' بیگم، آپ اور صاحب میرے ساتھ فلاں مزار پر چلیں وہاں دیا جلائیں گے تو اولا دضرور ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی گود بھردے گا۔'

وہ جن باتوں پریقین نہیں رکھتی تھی ،فرید سے چھپا کے ٹونکوں اور تعویذوں کے چکر میں بھی پڑگئی تھی۔ مجبور تھی۔ مجبور تھی۔ جوانہ شیں شدت اختیار کر لیس تو غلط اور تھے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے وہ تو پھر اولا دکی خوانہ ش مند تھی اور وہ بھی جائز خوانہ ش۔'' اولا دکی خوانہ ش مند تھی اور وہ بھی جائز خوانہ ش۔'' فرید، پلیز آپ وقت نکالیں چلیں ناں۔ نفیسہ بتارہی تھی ایک مزار ہے وہاں جاکے ناں۔ نفیسہ بتارہی تھی ایک مزار ہے وہاں جاکے دعا ما گوں گی ،آپ کو بھی چلنا ہوگا اس کے چیر ہے دیا تھی کے جیر ہے۔ رالتہ تھی ایک میں ایک خیر ہے۔ رالتہ تھی ایک میں ایک کے جیر ہے۔ رالتہ تھی ہوں گی ،آپ کو بھی چلنا ہوگا اس کے چیر ہے۔

''''ردا میں بہت مصروف ہوں وفت نہیں ہے ابھی۔''ڈاکٹر فریدنے ٹالنا جاہا۔

" من من من من ابھی آپ کے پاس وقت نہیں ہے، ابھی آپ کے پاس وقت نہیں ہے، جب ہمیں خدااولا درے گاتو میں ساراوقت اپنے کچے کو دیا کروں گی آپ دیکھتے رہے گا۔ "ڈاکٹر فریدِ مسکرادیے۔

اے میڈیکل رپورٹ کا انظار تھا گرآج کل ڈاکٹر فریدائے مصروف ہوگئے تھے کہ ان کے نہ آنے کی خبرتھی نہ جانے کی۔اب تو دہر سے آناان کامعمول بن چکا تھا۔ چھٹی کے دن بھی اسپتال سی ان کا کوئی کام ضرور ہوتا ،فون پر رابطہ کرتی تو

READING



ے باہر نکلو، کچھ مصروفیات تلاش کرو، سوشل ہنو، لوگوں سے ملوجلو،ان خرافات سے دوررہو۔ '' مگر شادی ہے پہلے تو آپ کو گھر میں انتظار کرتی ہیویاں پہند تھیں .....؟''اس نے ان کا جملہ

دہرایا۔ '' ہاں پندتھیں گر جب شوہرمصروف ہواور بیوی کو وقت نہ دہے پائے تو پھر بیوی کو بھی مصروف ہوجانا چاہیے۔''انہوں نے جواز پیش کیا۔

رجانا جائے۔ انہوں کے بوار ہیں تیا۔ ''مگر مجھے اب جاب سے دلچیں نہیں ممسن کا سامہ

رہی۔ مجھے میڈیکل رپورٹ کے بارے میں بتائیں۔

ُ ڈاکٹر فرید کا چہرہ فق ہوگیاانہوں نے بات پلٹی۔ 'ردائمہیں مجھ سے بہت محبت ہے۔۔۔۔؟''

" بہ بھی کوئی ہو چھنے کی بات ہے؟" اس نے جاہت سے انہیں دیکھا۔

" نوسنو، آج کے بعدتم مجھ سے اولا و، میڈیکل رپورٹ یا فلاں جگہ جانا ہے کے موضوع پر بات مبیں کروگ میڈیکل رپورٹ ہماری نارمل ہے بس سے خدا کے ہاتھ میں ہے کہ خدا ہمیں کب اولا دے نواز

دے۔ '' لیکن کوششیں تو ہم کر سکتے ہیں وعائیں کر کے۔''اس نے کہاتو وہ چڑگئے۔

'' میں اب اس موضوع پر بات کرنا پسندنہیں دوں گا۔''

ان کے انداز ہے اور کہجے میں لائعلقی آتی رہی اوروہ تنہا ہوتی چلی گئی۔

پھرآخراس نے ڈاکٹر فرید کی خواہش پر اپنے آپ کو بے بناہ مصروف کرلیا۔اس نے ایک میگزین کالا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی شہرت علمی واد بی حلقوں میں بڑھتی چلی گئی۔ وہ کئی انجمنوں کی رکن بن گئی، سیمینار کاانتظار اور اس میں اس کی شرکت اس

''تو پھر خمہیں کیا جاہیے؟'' انہوں نے برجشہ پوچھا۔

برجت پوچھا۔
'' مجھے ڈاکٹر فرید نہیں اپنا شوہر فرید چاہے۔
چاہے۔ صرف آپ .....' اس نے رندھے
ہوئے لیجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔

ردائم ایک ڈاکٹر کی بیوی ہوکسی معمولی آ دمی کی نہیں تہمیں مجھوتہ کرنا پڑے گا۔'' انہوں نے اسے سمجھایا۔

بہتر میں کب آپ کے فرض کی ادائیگی میں رکاوٹ بن رہی ہوں، ایک ڈاکٹر ہونے کے ساتھ اب آپ ایک شوہر بھی ہیں اور آپ کے پچھ فرائض ہیں۔''

یں۔ '' بتاہیۓ ذرا بیگم صاحبہ، کیا فرص ادانہیں کیا ہم نے؟''انہوں نے اسے بغور دیکھا۔

''میرےساتھ کھانا کھائے ہوئے آپ کو کتنے دن ہو گئے ہیں احساس ہے۔۔۔۔۔؟''

''وہ ہنس دیے اور شرارت سے بولے۔ ''شدت سے احساس ہے۔''

"تو پھراپیا کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے اپنے آپ کوغورے دیکھا ہے؟ کتنی تھان ہے آپ کے چہرے پر آپ کوبھی آ رام کی ضرورت ہے، چھٹی کریں کچھ دنوں کی ....فریدمیرے ساتھ چلیں نفیسہ کے گاؤں چلیں وہ کہہ رہی تھیں وہاں پر کوئی درخت ہوتی ہے، خدا ہمیں اولا دضرورد ہے گا۔"

ڈاکٹرفرید کے چہرے پر بیزاری آگئی۔ ''ردا پلیز میرے سامنے ایسی باتیں مت کیا کرو، وہاں چلنا ہے یہاں چلنا ہے۔ اتی تعلیم یافتہ ہوکرتم الی باتیں کرتی ہو....؟ ایک خواہش کواپی ڈندگی کا مقصد بنالیا ہے تم نے ....؟ خدا کے لیے گھر

(دوشيزة 201)

کی زندگی کا معمول بنتا چلا گیا۔ اسے گھر صرف سرائے خانہ لگتا تھاجہاں وہ صرف چند تھنٹے گزارتی تھی

ڈاکٹر فرید کی مصروفیات اپنی جگہ بدستور تھیں اس کے اندر کی عورت بے چین تھی ایک خلش ایک کسکتھی ایک کرب تھا۔ ڈاکٹر فرید کے بدل جانے کا۔ ان کی بے اعتبائی، بے رخی نے اسے اذیت دے رکھی تھی۔ ڈاکٹر فرید کے قریب ہوتے ہوئے بھی خود کو کوسوں دور محسوس کرتی تھی۔ لا تعلقی کی دھوپ نے شہنمی جذبوں کچھلسا دیا تھا۔ اس کے وجود کے سارے پھولوں سے لدے شجر اس کے وجود کے سارے پھولوں سے لدے شجر

زندگی کے آنھ سال کی بے پناہ مصروفیات اور خدمات نے ڈاکٹر فرید کو مزید شہرت، عزت اور دولت دی تھی۔ادھر ردا کی خدمات کو بھی صحافت و اوب کے حوالے سے سراہا جارہا تھا۔ دولت شہرت عزت سب ہی کچھ تھالیکن سکون نہیں دولت شہرت عزت سب ہی کچھ تھالیکن سکون نہیں تھا جس کی ردا کو تلاش تھی اپنے ادھور نے خوابوں کا احساس اسے بے چین کردگتا تھا۔اب وہ خواب احساس اسے بے چین کردگتا تھا۔اب وہ خواب آورگولیاں لینے گئی تھی۔ برسوں سے وہ کمرہ بند پڑا آورگولیاں لینے گئی تھی۔ برسوں سے وہ کمرہ بند پڑا تھا جس میں بچوں کے تھلونے بستر اور کپڑے اس اور کپڑے اس اور کپڑے اس

'' پچھلے جارروز سے وہ گھر میں دکھائی دے رہ کے سے۔ رداکی اپنی مصروفیات تھیں پھر جو لا تعلق کی دیوارانہوں نے کھڑی کی تھی،اب وہ ردا کی بھی ان کے قریب جاکر کی بھی انابن گئی تھی اس لیے ان کے قریب جاکر مزاج کو پوچھنے کی خواہش کو اس نے بردی مشکل مزاج کو پوچھنے کی خواہش کو اس نے بردی مشکل سے ختم کیا تھا اور آج جب وہ واپس اس کا قرب خیاں دے جھے۔ جا کھر پہنچی تو سیمینار میں شرکت کے بعد وہ جب گھر پہنچی تو سیمینار میں شرکت کے بعد وہ جب گھر پہنچی تو ایکٹر فرید کھر پہنچی تو ایکٹر فرید کھر پہنچی تو ایکٹر فرید کھر پہنچی تو دہ ایکٹر فرید کھر پہنچی تو دہ ایکٹر فرید کھر پرنہیں تھے وہ اپنے روم میں ڈرینک

نیبل کے سامنے کھڑی ہے دلی سے کانوں سے ٹاپس اتار رہی تھی نیبل پر لیٹر پیڈ ویکھا تو پچھتحریر تھا۔اس نے اٹھا کر پڑھناشروع کردیا۔

آج پہلی بارتم نے جب میری بات نہیں سی، جانتا ہوں تم مجھ سے ناراض ہوان آٹھ سالوں میں ، میں نے تمہارے ساتھ بہت نا انسافیاں کی ہیں، تہاری بے تابیاں میں نے دوررہ کربھی محسوس کی ہیں تم ایک بھر پور عورت ہوردا! شوہر سے محبت اور اولاد کی تمنا ہی تمہاری زندگی ہے آج تم جن راہوں پرگامزن ہو، میں نے ہی متعین کیے۔

ردا میں نے تمہیں ہوی چاہت ہے اپنایا تھا ہم نے جھے بہت کچھ دیا جس کا مجھے اندازہ ہمی نہیں تھا میری تو روح بھی تہاری محبت میں سرشار رہی ہے میں تم سے جدائی کا تصور بھی نہیں کرسکتا ہوں اس لیے میں نے تہہیں دھو کے میں رکھا ردا میڈ یکل رپورٹ کے مطابق میں باپ نہیں بن سکتا تھا۔ میری ذات کے لیے یہ انکشاف شادی کے بعد ہوا اگر شاوی ہے پہلے ہوتا تو میں بھی بھی شادی نہیں تھا شادی نہیں کرتا۔ میرے پاس کوئی راستہیں تھا میں نے تمہیں مصروف کر دیا اور خود بھی مصروف میں ہوگیا تا کہتم یہ خواب یہ خواہشیں بھول جاؤ گرنا

رداکل شام میں سارا وقت گھر پررہاا ور پہلی بار اس کمرے میں گیا جس کوئم نے سجا کر رکھا ہے۔ میری جیرت کی انتہا نہیں رہی تمہارا جنون و کیوکر میرا ضمیر کچوکے لگا تارہا میں نے علطی کی ، گناہ کیائم سے سے حقیقت نہیں چھپانی چاہے تھی ۔ تمہاری خواہش سدید ہے اور جائز ہے عورت ممل ہی تب ہوتی ہے جب وہ ماں بنتی ہے۔

میں تمہیں خوش و کھنا جا ہتا ہوں تمہیں آ زاد کر

سکتا ہوں مجھے یقین ہےردا! کسی اور کے نکاح میں آنے کے بعد خدامہیں اولا دے تواز دے گائم سوچ لوردا! میں اسلام آباد جارہا ہوں۔ ہفتہ بعد

ای کے ہاتھ اور ہونٹ کیکیا رہے تھے۔ آنسو تھے کہ آ تھےوں سے روال تھے۔

بەزندگى كاكون سانداق تھا فريد بظاہر شاندار شخصیت کے مالک تصاصول پرست تھے،صاحب علم تھے پھر بیہ سب کیا۔ وہ تو سوچ بھی تہیں عتی تھی۔ڈاکٹر فرید کی قربت میں گزرا ہر لمحہ اس کے ذہن میں کھوم رہا تھا۔ان کی بے چیدیاں بے تابیاں تو اس سے کئی گناہ زیادہ تھیں اماں بی کی باتیں اس کے ذہن میں الگ تازہ مور ہی تھیں۔

" بیٹا! میاں بیوی ایک دوسرے کالباس ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی پردہ پوتی سے خدا خوش ہوتا

وہ ہفتہ بورااس کا مایوی اورادای ہے گزرا تھا پھرایک فیصلے نے اسے مطمئن کر دیا کہ وہ اب ڈاکٹر فریدی منتظر تھی۔

مرے ہے بیج کی مسلسل آ وازیں آ رہی تھیں روتے ہوئے بچے کوردانے کندھے سے لگایا ہوا تھا اوراہے بہلارہی تھی۔ڈاکٹر فرید جیران کھڑے رداکو

"ارے آپ آ گئے؟" یہ دیکھیں جیتی جاگتی گڑیا....؟" ردائے چھوٹی سی بچی کوان کی آغوش میں دیا۔" کیسی گی جاری بٹی؟ ہے تال پاری ''اس نے کڑیا کے گال چوہے۔ ''ردابیسب کیاہے؟''وہ جیران تھے۔ 📲 " ہارے مسکے کاحل ..... خدائے ہمیں بیٹی

تمهارى خوشيوں كاممتنى

نے اس بچی کو مار دیا ہے۔ اب یہ میری بچی تھیک کہاناں میں نے۔"

"ابھی یہ ذرا بڑی ہو جائے پھر تو دارالا مان جا کرایک بیٹا ضرورلا وُں کی تا کہ یہ میری طرح تشنہ ندر ہے۔اہے بھائی کا پیار بھی ملے۔

ے نوازا ہے یہ مصلحت خدا کی۔ دیکھیں ، نفیسہ

امیدے تھی اس کے شوہرنے اسے نشے کی حالت

میں خوب مارا ، منبح ہی بچی پیدا ہوئی ہے مگر نفیسہ نہ

نچ سکی اس کا شوہراس بچی کو مار نے جار ہاتھا مجھے

معلوم ہوا تو میں نے اس خبیث کو بہت باتیں

سنائیں اور بچی اس سے لے لی اور کہا مجھو کہتم

'' اور جو کچھ میں نے تمہیں خط میں لکھا۔اس پر غوربيل كياب

"فريدآب نے كيے مجھ لياميں آپ كے بغيرره على ہوں؟''آئندہ بھی ایسامت سوچے گامیں آپ کی بیوی ہوں، مجھےاس بات پر فخر ہے میرے کیے آپ بي کافي بيں۔"

ڈاکٹرفریدشرمندہ ہوگئے۔

'' مجھے معاف کر دوردا، آئندہ تنہیں بھی وُ کھ نہیں پہنچاؤں گااوراب بھی حمہیں اپنے سے دور نہیں كروں گا۔" انہوں نے شرارت ہے اس كا ہاتھ

''شرم کریں آپ اب تو ایک بنی کے باپ بن گئے ہیں۔'ردانے مسکراتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر فرید نے زندگی ہے بھر پور قبقہہ لگایا۔ان کے اندر کی مایوی اوراُ داسی ردا کی و فا وخلوص اور محبت کے توانا جذبوں کے سامنے ماند پڑ چکی تھی۔ دونوں . کی مسکراہٹیں بتا رہی تھیں کہ مجھوتے کی شمع ہے وہ زندگی کی تاریک راہوں کوروشن کر چکے ہیں۔ ልል.....ልል



میراں بائی بھی ایک عورت ہی تو تھی ، جذبات کے بھاؤتاؤمیں جوصرف خسارے کے سودا كرتى ہے سووہ بھى ايك مال كى طاقت كے آ كے سرتكوں ہوگئى عورت ہارگئى مال جيت گئی۔ندحت کے دل پر ڈھیروں ہو جھ آن گراوہ جیت کر بھی ہار چکی تھی۔اس کا دل.

أس كے انگ انگ سے شرارے ليك رہے تنصے دل میں نفرت نفرت پھوٹ پڑے تو انسان لاوے کی طرح پیٹ کرأبل پڑتا ہے اس کا إدراك أے چند کمح پہلے ہوا۔اورنفرت بھی اس ذات نادم بھی ہوئی۔ محص ہے جیسے اس نے دیوتا مانا ،عمر کا طویل سفر اے ایبالگا کہ جیے بھرے پازار میں اس کے جس میں تھنیری جاؤں میں گزار دیا۔ جس کے سرے روا کا آسرا چھین لیا حمیا ہو۔

تین بچول کے مال تھی وہ۔ محبت کا وہ رشتہ تو ابھی تک اس کی پلکوں پر بلکورے کے رہا تھا۔ وہ تلی کی طرح اینے کلشن میں مست تھی وہ اینے آپ میں مکن پیریجول گئی تھی کهاس کی شادی آب پندره روزه مبین بلکه پندره

سالہ ہوچکی ہے۔

محبت کے جس نشے میں وہ شادی سے پہلے روز ہے جس طرح چور تھی۔ جیرے اس کے سرے اتر چکا تھا۔ نہ وہ ان نظروں کی تیکھی (.....) پہنچائی نہ بدلتے انداز اطوار اسے تھٹھ کا سکے۔اور جب اس کی قریبی سہیلی نے اس کے سرر بیخبر دے ماری کہ تمہارے میاں نے ایک بے

پناہ حسین اورمشہور زمانہ بازاری میراں بائی ہے شادی کرلی ہے۔ اپنی ہی نظروں میں حقیر بھی ہو گی اور اپنی

وہ جاروں طرف ہے اینے اوپر ہستی ہوئی تفحيك آميزنظرون كامقابله ندكريا في هي\_ اس سے بیستم ہیں ہور ہاتھا کہ اس کامحبوب ہرجانی ہے وہ پندرہ سالہ ریاضتیں بے کارکئیں وہ محبتوں کے دعدے، وفا ؤں کی منزل کے راہی نہ تھے بلکہ زندگی کے صحرِا کا سراب تھے جن کے پیچھے وه پیاسی ہی دوڑتی رہ کئی ہاتھ کیا؟

عمر بھرکتے پچھتا وے ، پیدنسیں پیرسوا ئیاں۔ وہ تو بہت اونچے اور روشن خیال گھرانے کی او کی تھی۔اس کے باب کا شملہ اس اس کی عزت كى طرح او نيجا تھا۔

ا معلیم بافته ، سلقه شعار خوبصورت ، هر اُس

خوبی ہے آ راستی تھی جو وہاب احمد کے جیون ساتھی میں ہونی جا ہے تھی۔

اور وہاب وہ تو اپنے نام کی طرح وجیہہ تھا اس کی محبت تو مثال بن گئی تھی۔اس کے خاندان کی ناموس پرعزت کا کوئی بٹانہ تھا۔معاشرے میں ان کی اوران کے خاندان کی حیثیت تھی۔

اُن کی سات پشتوں میں ایسا کوئی واقعہ نہ ہوا ہوگا یا شاید اس کے نصیب ہی کالے تھے وہ ان عورتوں کی طرح بھگوان نہیں تھی کہ اس کے سرکے سائیں نے اس کے بالوں میں سروائیوں کی راکھ لاڈالی تھی۔

وست احباب تو یہی تکلیف دہ موضوع حجمر جاتا تھا ان کی ہمدردیاں اس کا سکون ٹوٹ لیتیں۔ "ارے حجموڑیں بھائی ہوتا ہے آج کل ایبا! پھریہ عورتیں بھی بڑی جالاک ہوتی ہیں۔" پھریہ عورتیں بھی بڑی جالاک ہوتی ہیں۔" دولت کے دام گے ہوتے ہیں۔ ورنہ وہائے میں ایس کیا خوبی الوشنے دیں اس کی

قسمت کو دولت کو، جب دھکا دے گی تو وہ آپ
کے پاس ہی آئے گا۔' اور وہ سوچی کہ وہی تو
صحرا کا تنہا شجر ہوگی جواسے سہارا دے گالیکن کیا
اس کے پاس اتنا حوصلہ ہے کہ صحرا کے درخت کی
دھوپ میں جلتے ہوئے اور جلتی بھلتی ریت میں
اپنے پیر جمائے وہ دوسروں کو چھا دُں بخش سکے۔
کھر سوچتی، واقعی وہاب بھی کیا کر پائے ہوں
گے ان عورتوں کی ادا نیس ہی الیم ہوتی ہیں
عورت ہی اگر خراب ہوتو مرد کیا کیا دوش۔
اوروہ بلکیں موند کرانظار کی صلیب پر معلوب
اوروہ بلکیں موند کرانظار کی صلیب پر معلوب

ی۔ آخروہ پھرمضبوط ہے،اس کی خانداتی بیوی

ہے۔ وہ خود چل کراس کے ساتھ نہیں آ گئی تھی بلکہ بارات کے سنگ بیاہ کرلا یا گیا تھا۔ معاشرہ اے اس کی بیوی کی حشت ہے

معاشرہ اے اس کی بیوی کی حیثیت ہے جانتا ہے۔ بچے ہیں ان دونوں کے جن میں

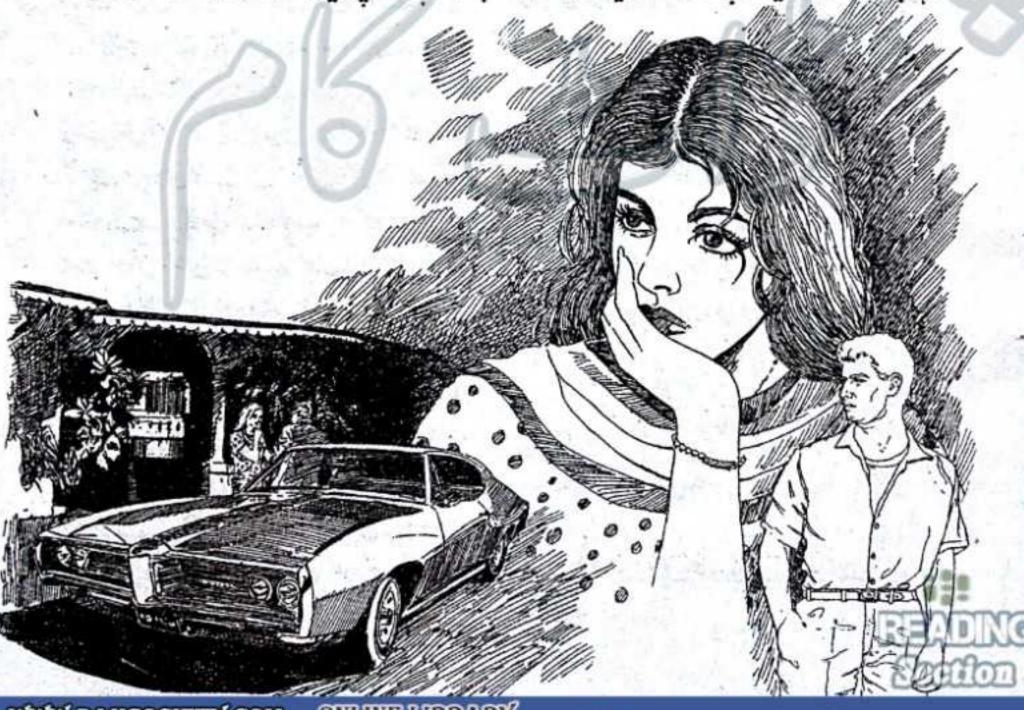

بیٹیاں بھی ہیں اسے اپنی عزت کی پرواہ بھلے نہ رہی ہولیکن اپنی بیٹیوں کو عزت سے رخصت کرنے کا خیال دل میں ضرور ہوگا۔

جوائی کچھتری ہوئی گھڑیاں اگروہ اس سے دور رَہ کر بسر کرنا جا ہتا ہے تو اسے بیدار مان بھی پورے کر لینے دو۔

اس سوچ کے ساتھ اس کے اپنے لب ی لیے، نہ وہاب پر ظاہر کیا، کہ وہ سب کچھ جانتی ہے نہ لڈی چیخی ،شور مچایا نہ شکوہ کیا اس کی۔ وفا وَں میں آخر کمی کیا تھی؟

اب وہ ہر وقت بھی سنوری رہتی بلند قبقہوں میں اپناو کھ چھپالیتی دل کے آنسودل پر ہی گرتے رہیں تو دل خون ہوتا ہے لیکن اگر روح بن جاتی ہے اور دل روح کاحسن کے چہرے پر نور بن کر بھرتا ہے اس کے حسن نور کے آگے تو ہوے بوے تاب نہلا سکے تھے۔

وہ اکثر سوچتی میرال کیسی عورت ہوگی کہ
وہاب اس کی محبت مکرا کراس کا اسیر ہوگئے۔
یقینا وہ بے بناہ حسن کی یا لک ہوگی۔ انداز و
اطوار سے گھائل کرنا جانتی ہوگی ایسی عورتوں کو
ترتیب ہی اس طرح کی جاتی ہے کہ وہ الیجھا چھے
اولین ہے ۔ بے چارے وہاب احمہ! وہ سوچتی اور
بہت سوچتی ، لیکن نہ جانے کیوں ان قصور ہمیشہ
میراں کا نظر آتا۔ اور وہاب اسے اس بازی میں
مظلوم نظر آتے جن کی دولت کی وجہ سے یہ
مطلوم نظر آتے جن کی دولت کی وجہ سے یہ
معیبت نازل ہوئی تھی۔ تھی نا مشرق کی وہ بے
وقوف عورت جوکتنی ہی روشن خیال ہو،ا پے شوہر
معاشرے سے والی روسائی کی گردکو بھی جھاڑتی ہے۔ اور
معاشرے سے عزت کی طابگار بھی رہتی ہے۔ اور
معاشرے سے عزت کی طابگار بھی رہتی ہے۔ اور

میں پھنسی ایسی مظلوم عورت تھی ، جو کسی طور پراپی ،
اپنے خاندان کی عزت بچالینے کی تمنائی ہے وہ
اپنے شوہر کو ہر قیمت پر ان راستوں سے واپس
لانا چاہتی تھی۔ یہ وہ جنگ تھی جو اسے جیننی تھی۔
اس لیے وہ چٹان بن گئی۔مضبوط ، سنگلاخ جوخود
ابنی جگہ جمی رہتی ہے اور اس سے نکر انے والا پاش
یاش ہوجا تا ہے۔

پاش ہوجاتا ہے۔
"سنے! کل آپ ذرا جلدی آ جائے گا۔"
تین بجے جب رات کو وہاب واپس آئے تو اس
نے اس سہولت سے کہا جیسے وہ اس کے کہنے پرسر
کے بل چلے آنے والے شوہر ہوں۔
"کیوں؟" جیرانی کے باوجود انہوں نے

رعونت بھرے لیجے میں پوچھا۔ ''کل عاتی کی سالگرہ ہے نا۔'' وہ مسکرائی تو

وہ بھی نرم پڑگئے۔ ''احچھاکل!کل کی کل دیکھی جائے گی۔آج تو میں بہت تھک گیا ہوں۔کاروبار (برنس) ہی اتنا بڑھ گیا ہے توڑ کر رکھ دیتا ہے اور تھکا ویتا ''

اوروہ اس بھرم کوتھام کرمسکرادی۔ اونہہ کاروباراتم مرد بھی عورتوں کی آئے میں دھول جھونک کرکتنی اچھی ادا کاری کرتے ہو۔ ادا کاری وخیر وہ بھی کرتی ہیں ،اگر اس مشم

کے بھانڈے پھوٹ جائیں تو گھر کا شیرازہ بھر جاتا ہے اور میاں ہوی کی اس جمانت کا خمیازہ بیج تمام عمر ناساز ہوں کے دکھ سہد سہد کر بھگتے ہیں اور وہ ای باشعور تھی کہ ایک مرد کی بے وقو فی پر ایخ تمین بچوں کوقر بان نہ کر سمی تھی۔ ایکن! یہ خبر ایسی تھی کہ چھپائی جاتی یا چھپی رہتی ۔

بات صرف ایک عورت پر دولت لٹانے کی

📲 وہ بھی انا اور عزت کے کھور کھ دھندے

نہیں تھی بلکہ نکاح کی تھی انہوں نے اپنے خاندان میں بازار کی جس گندگی کولا ڈالا تھااس کو پشتوں کی شرافت دھونے کے لیے ناکافی تھی۔ شرافت دھونے کے لیے ناکافی تھی۔

'' اب ہم اتنے بے غیرت بھی نہیں کہ اپنی بٹی کو پہیں چھوڑ دیں۔چلو بیٹا! ہمارےساتھ چلو۔ '' تمہارے نصیب کا بہت ہے۔'' اور آنسو جھر جھر بہنے گلے نصیب کا لفظ ہی

اور آنسو جمر جمر بہنے گئے نصیب کا لفظ ہی میں بن کردل میں جا چھا۔

وہاب اس ہے آئھ نہ ملا پار ہے تھے، ان کا پورا خاندان ان کے خلاف ہوگیا تھا کہ حرکت ہی آئی گری ہوئی کی تھی ان کی بہن بینا تو ہا قاعدہ رو پڑی۔

"الله میں اپنی سہیلیوں کا کالج میں کیا شکل دکھاؤں گی۔ یہ بات معمولی آ دمی کی نہیں ہے کہ دب جائے بلکہ ایسی باتنیں تو زیادہ پھیلتی ہیں پھر کیا موگا۔

ہم سب ان کا کیا ہمکتیں گے۔'' وہ بیک وقت روجھی رہی تھی اور برس بھی رہی تمی۔

اس کے گھر والے بھی موجود تھے اور وہاب کے گھر والے بھی موجود تھے ۔ وہ بھی اپنے آنسوؤں کے گھر دالے بھی موجود تھے ۔ وہ بھی ہوئی آنسوؤں کے چھپائے سب کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی وہاب بھی سب نظریں چرائے ایک مجرم کی طرح اپنے خاندان والوں کی عدالت میں موجود تھے جبکہ بچوں کوان کی آیا کے ساتھ کمرے میں بھیج دیا گیا۔

یں جا دیا ہیں جمعی نم و غصے کی لہر دوڑتی تو مجھی لاؤنج میں جمعی نم و غصے کی لہر دوڑتی تو مجھی دھواں دھار برسات ہوتی۔اور بھی موت کا سناٹا چھا جاتا لیکن وہاب بالکل جیپ تھے اس الزام سےانکاری نہاقراری۔

اوروہ تعنی مسزند حت وہاب احمد! سردہائے ایک کری پرمردہ تن لیے بیٹھی تھی۔ ذہن و دل پرسب پر عجیب کیفیت گزررہی تھی جیسے اس کا مسئلہ نہ ہو بلکہ کسی اور کی بات ہو رہی ہو۔

ہے جان ، سرد ، سن اور ہے جس می جب اس کی ماں نے اس کا ہاتھ کپڑ کر کھیچا تو جیسے وہ ہوش کی دنیامیں لوٹ آئی۔

'' چلو بیٹا! ہمارے ساتھ اب اس گھر سے تمہارا کیانا تا۔''

تواس کے وجود کے تمام تارلرزا تھے۔
ابھی بندرہ سال پہلے ہی تو وہ جھلملاتی ہوئی
گاڑی میں تجھل مل دلہن بنی اس گھر کی دہلیز پر
اتاری گئی تھی۔ کئی دعا دَل ہے ای مال نے اسے
رخصت کیا تھا۔ کئی تھیں۔ ہرعورت کا مان اس کا
شوہر ہے۔ اس معاشرے میں مرد کے سہار ہے کی
ڈور نہ ہوتو عورت کئی پینگ کی طرح زندگی گزارتی
ہے۔ عورت ہی کو قربانی دینی پڑتی ہے چاہے ڈور
میس کنٹی کمزور کیوں نہ ہووہ اس کا سرا ہاتھ ہے نہیں
جھوڑتی اور آج وہی مال اسے بے آسروو بسال کی سبال کے
سبال کیے دے رہی تھی۔ اس کی تھٹی میں وفا کا
سبق ڈال کر بے وفائی پر آ مادہ کر رہی تھی ،وہ کراہ
سبق ڈال کر بے وفائی پر آ مادہ کر رہی تھی ،وہ کراہ
سبق ڈال کر بے وفائی پر آ مادہ کر رہی تھی ،وہ کراہ

'' نہیں اماں! نہیں میں بید گھر نہیں چھوڑ سکتی۔''

''کیا!''جیےسب کوشاک لگ گیا۔ ''تم ہماری بےعزتی کرواؤگی یہاں رہ کر ۔''اس کا بھائی بھرا گیا۔

''میرے یہاں سے چلے جانے پربھی عزت کا سائیاں میر نے سر پرنہیں ہوگا بھیا۔'' وہ پھوٹ

READING

Seeffon

پھوٹ کررودی تو سب حیپ رہ گئے بالا آخر جیت اس کے فیصلے میں ہوئی۔

و ہاب بل کی بل اس کے قریب آ کراہے زکے اور خاموشی ہے تھکے تھکے قدموں سے بیڈروم میں چلے گئے ۔لیکن تمام رات وہ بےقرار روح کی طرح لا و نج میں مہلتی رہی ۔

'' پیرکیا کیا وہاب! میری وفا کیا اتنی ہےمول تھی۔ میرا پیار کیا اس قدر بے مایا تھا ارے میرے مقابلے پر لائے بھی تو الیی عورت کوجس کا نام ہی بدنامی ہے،جس کا ذکر ہی رسوائی ہے۔' اور جیسے پھروں سے سوتے ابل پڑے وہ روتی تو رونی چلی گئی۔

پھرا ہے آنسوا یک عزم سے یو نچھ کراتھی۔ " " ہیں! میرے مقالبے میں وہ تہیں جیت

وہاب میرا کل ہی نہیں، میرے بچوں کا مستقبل بھی ہیں، میں بدداغ اینے خون ہے بھی دھوسکوں تب بھی ہے قیت زیادہ ہیں۔''

دل میں فیصلہ کر کے وہ خدا کے حضور سر مجودہ ہوگئی کہ راہ ہدایت کا سرچشمہ تو ای در سے چھوٹنا ہے وہی ہے جو تفتر روں کے فیصلے کی توت رکھتا ہے وہی دلوں کو پھیرد ہے گی طاقت رکھتا ہے۔ کیا خبر،اس کے آنسوخدا کے در سے ایسے احکامات لے کر لوئیں جو اس کی خوشیاں اے واپس ولا دیں۔ وہ روتی رہی گڑ گڑاتی رہی اینے تعیمن کی سلامتی کی مانکتی رہی اینے سر کی چا دراورعزت کی بھیک کا دامن اس کے در بار میں دراز کر کےا ہے کے بیک گونہ سکون کا احساس ہوا۔

دوسرا دن بهت بوجهل تفانهاس میں ہمت تھی کہ و ہاب کی آمجھوں سے آمجھیں ملاسکے و ہاب میں حوصلہ کہ اس ہے کوئی بات کریں۔ گھر کی فضا

تم سي من من من المحض حيب تها- ببنيس روهي هو أي تھیں تو بھائی خفا۔ ماں باپ ناراض ہے۔ وافعی معاشرے کے رشتوں کی ڈورالی ہے كدايك كے كيے سے دوسرامضر تبيس يا تا،خواه وه ا پی ذات سے کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہواہے دوسرے کے کیے کی خطا اپنے نا کردہ گناہ سے

محسوس ہوتی ہے۔ جب صبح کی چہل پہل کم ہوئی اورسب اپنے اینے کاموں میںمصروف ہو گئے تو وہ اپنی ساس کے پاس آئینگی۔

" ای! میں میراں سے ملنے جاؤں کی۔'اس نے بری سہولت سے اتن بری یات کی توان کا منه کھلا کا کھلا رہ گیا۔ ''تمریوں؟''وہ جیران می رہ کئی تھیں ۔

''آ پھی ایبا پوچھتی ہیں۔'' وہ شکوہ کنا*ل* 

'' کیکن بیٹا میں اپنی پھولوں سے شفاف ک بہو بلکہ بٹی کوالی عورت کی وہلیز پر قدم رکھتے بھی هبیں دیکھ<sup>سک</sup>تی۔''وہ جذباتی ہوسٹیں۔ '' کیکن میرا سهاگ تو ای دہلیز پرسجدہ ریز

وه پھیکی مسکراہٹ ہونٹوں پرسجا کر بولی تو وہ چپى ہولىنى-

'' آپ ناراض مت ہوجا ہے گا۔ای!لین حالات دیکھے وہاب اس معاملے میں بالکل مٹی کے مادھو کی طرح خاموش ہیں میرے ذہن میں تو صرف ایک ہی بات آئی ہے کہ میں خود میران ے بات کروں ایسی عور توں کو کسی ایک مردیا گھریا ا پی عزت بے عزتی ہے کوئی غرض نہیں ہوتی ، وہ تو ضرور مان جائے می بس ذرا قبیت اچھی لگائی یڑے گی۔''اس کی ساس اس کا منہ دیکھتی رہ گئی۔

دلوں کی سرز مین پہ گھرکے آتی اور برئ ہے چمن کا ذرہ جھومتا ہے اور مسکراتا ہے اور پلکوں کے لرزتے حصار کو تو ژکر دو نھے شفاف موتی اس کے گالوں کو عبنمی کر گئے۔وفا کا دامن تھام کر عورت ہی کیوں چلتی ہے اس کے أندر بغاوت تجفى جوش مارتى أورنفرت بجفى كتين نجانے عورت کا کاخمیر تس مٹی سے اٹھایا ہے کہ وہ بے وفا کو بھی جاہتی ہے۔جس کی ایک بار ہو جائے تو پھراس کی ہی رہتی ہے خواہ وہ کھور دل اسے کتنی ہی دفعہ چیوڑ جائے ، مگر وہ اسی دہلیز پر ہی بیٹھ کراس کا راستی دیکھتی اور دن گنتی ہے۔ " بیگم صاحب! ایڈریس تو یمی ہے۔ ڈرائیور کی آواز ہر وہ چونگی پر وہ سوچوں کے دھارے ہے نکل آئی۔ " آل .... ہاں۔" اس نے چونک کر جاروں اطراف نگاہ کی۔

جوہر ٹاؤن کے علاقے میں شاندار کوشی تھی ۔ ہاں وہاب کے پاس دولت کی کیا کمی ہے ۔کاروباری حلقوں میں بہت اونچانام ہے اوراس نام کی مٹی میں اول رہے ہیں اس نے وکھی دل سے سوچا اور باہرنگل گئی۔

ڈرائیور نے ہی آگے بڑھ کر گیٹ پر دستک دی حچوٹا گیٹ فورا کھل گیا اور چوکیدار بر آ مد ہوا۔

اسے بیکم صاحبہ کہتے ہوئے اس کا منہ طلق تک کڑوا ہوگیا مگروہ کسی پراپی حیثیت کا اظہار نہ کرنا چاہتی تھی ڈرائیور کوتو وہ اس کی خاموشی کی قیمت ادا کر چکی تھی مگریہ چوکیداریہ تو بحرحال میراں کا ملازم تھا۔

ملازم تھا۔ '' میں ان سے کیا کہوں؟'' وہ الجھا الجھا سا تھاشاید بیہ بچویس نی تھی۔ پھروہ اپنے اس کام میں تندہی سے لگ گئی۔ میراں کا پتا حاصل کرنا وہاب کی مصروفیات کاعلم رکھنا آسان کام نہ تھے لیکن وہ کر ہی گزری۔ آخر وہ دن بھی آپہنچا جب اس نے میرال کے ہاں جانے کا ارادہ کیا اور جب وہ خوب اچھی طرح تیار ہوکرڈ رائیورکوگاڑی نکا لنے کا کہہ کر پلٹی تو اس کی ساس نے ایک بھری لفا فہ اس کے ہاتھ

یں ہورہ۔ ''ندحت! قیمت وہ کتنی بھی مائے جھجھکنانہیں بیٹا! میں نے اپنا سارا زیورجمع اورجمع شدہ رو پہیے تیرے سہاگ اور اپنے گھر کی عزت پر قربان کیا۔''

یہ کہد کروہ اندر چلی گئیں اور وہ خاموثی ہے گاڑی کی بچھلی نشست پر بے دم می گر گئی راستہ بہت طویل تھا اور تکلیف وہ جیسے بل صراط ہے گزررہی تھی۔

اییا ہی ایک راستہ تو تھا جس پر وہ دس سال سے چل رہی تھی سرابوں جیسا،خوابوں جیسا وہاں وہاب کی محبت بھری سرگوشیاں تھیں وہ اس کی نظروں کے گھائل تھے۔

امجد اسلام امجد کا مصرعہ گاتے گنگناتے ہوئے وہ کتنی شوخ سے اسے دیکھتے تھے۔ پیای پھھڑی کے ہونٹ کوسیراب کرتی

تم امجد اسلام امجد كالمصرعة عصر سے يرد ھتے

۔ گلوں کی آشنیوں میں انو کھے رنگ بھرتی

محبت کے دنوں میں دشت بھی محسوس ہوتا ہے کسی فر دوس کی صورت محبت اوس کی صورت محبت ابر کی صورت محبت ابر کی صورت

(دوشيزه (200)



''ان ہے بیہ کہنا کہ ان کی ایک دوست ملنے آئی ہے اور بس ۔'' ایک اور د کھ دل میں بیٹھ گیا دوست ایبامقدس لفظ اوراس کی الیمی تو بین ۔

اس نے انٹر کام یہ بات کی اور اے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ کافی طویل لا ن عبور كر كے وہ جيسے ہى بڑے بڑے ستوں والے برآ مرے میں آئی تو ایک ملازمہ نے اے اپنی رہنمائی میں ایک آ راستہ پیراستہ کمرے میں پہنجا

اب وہ اس کی نگاہوں کے عین سامنے تھی حیران و سششدر، انجان بے گائی آ تھیں شناسانی کا کوئی رنگ ان کی نگاہوں میں نہ تھا۔ جبکہ ندحت کی نگاہوں میں پیجان کے سارے رنگ گڈنڈ ہورے تھے۔ وہ اس کا ایھی طرح جائزہ لے رہی تھی دراز قد ،خوبصورت سرایا گلانی صاف چبرے لخاف رنگت اور دو بردی بردی فیروزی آنگھیں۔

تو یہ ہے وہ عورت جس کے قدموں تلے میرا بیار، عزت، مان سب مجھ رک گیا۔ " معاف میجے میں نے آپ کو پہنچانا نہیں شايدآپ غلط جگه آگئي ہو۔''وہ الجھي رہتي تھي۔ تہیں غلط تو تم آگئی ہومیراں بائی اس نے ایک ایک لفظ چیا کرحقارت سے کہا۔ تو وہ چونک

آپ؟''اندازاستفهامیه تقا۔ ''من ندحت و ہاب احمد ہوں۔'' حجوثا مان ریھنے کو ذیراا کڑ کر کہا۔ اکڑ کتناسہارا بن جاتی ہے۔ ''اوہ تو آپ ہیں۔آ یئے بیٹھیے۔''اسے فورا

اوب ميز بالى يادآ ئے۔

" بہیں، میں بیضے نہیں آئی تم سے حساب كتاب كرنا جا متى مول ، بولو كتنى قيت ميس مكى ہو۔ وہاب کے ہاتھوں اور کتنی قیمت جا ہے میر شوہر حچھوڑنے کی۔

صبر کا دامن تو اس کے ہاتھوں سے میراں کی صورت د کیچکر ہی چھوٹ گیا تھا۔

'' وہاب میرے شوہر ہیں۔'' وہ جیسے تڑپ کر

' پہلفظ تمہارے منہ پر نہیں جتا! وہ میرے شوہر پہلے ہے ہیں وہ میرے تین بچوں کے باپ ہیں۔ تم نے ان کے خاندان کا سرمعاشرے میں جھکا دیا ہے۔تم جیسی عورتوں کو بید چو تحکیے راس ہیں آتے۔ان ہاتوں ہےصرف وقت ضالع ہوتا ہے تم كام كى بات يرآ ؤبولوكيا جا ہے۔''

وہ اس کے جارحانہ انداز پر چھ بوکھلا ی محق۔آخرہمت کرکے بولی۔

'' مجھے کچھ جیس پتا، میں نہ آپ کی باتوں کا مطلب جان یائی ہوں، آپ کو جو کہنا ہے اتہی ہے کہےگا۔وہ زیج کررہی تھی۔

''سنو، میں اس گھر کی دہلیز سے نکل پرتم تک صرف ای کیے آئی ہول کہتم سے بات کروں اس کی زندگی میں بعد میں آنے والی عورت تم ہو۔ حمہیں اپنی جگہ خالی کرنا ہوگی وہ میرا تھا میرا ہے اور میرارے گا۔

وہ ہس پڑی اس کی مسخرانہ ملسی نے اس کے تن بدن میں آگ لگادی۔

"افسوس تو یمی ہے کلہ میرے شوہرنے مجھے ا تناگرا دیا ہے کہ میں بے عزتی کے در سے عزت ما تک رہی ہوں۔ایک بازاری عورت عورت ہے ا پناسهاگ ما تگ ربی ہوں بھیک سمجھ کر حالانکہ بہ بھیک تمہارے لیے ہوعتی ہے میرا توحق ہے۔

-وشيزه 210

میراں ایک دم چنج گئی..... دهد هیا رنگت آگ ہوگئی۔ فیروزی آنمھوں میں شعلوں کاعکس لہرانے لگا۔

''تم نے مجھے بازاری عورت کہا، میرے لیے بھیک کالفظ لفظ استعال کیا ہم مجھے ہیں جائیں کہ میں کیا ہوں تہارے شوہر میرے قدموں پر سررکھ کر مجھے مانگا تھا تہاری جیسی شریف زادی کے موجود ہوتے ہوتے ہوتے بھی، اس کی معاشرے میں عزت نام تین بچے سب بچھ پہلے موجود تھا جواس نے مجھ پر قربان کر دیا۔ بولو جب تم مجھ سے برتر تھیں تو آج میرے در پر بھکارن بی کیوں کھڑی ہومیں تو آج میرے در پر بھکارن بی کیوں کھڑی ہومیں تو آج میرے در پر بھکارن بی کیوں کھڑی ہومیں تو تم سے بچھ مانگئے نہیں آئی ؟''

وہ بھی ہتھے سے اکھڑ گئی۔

یہ صورت حال ندّحت کے لیے انہائی پریثان کن تھی ،اگر بیلحہ جگنو کی طرح ہاتھ سے نکل گیا تو وہ ساری عمر ہاتھ ملتی رہ جائے گی ۔وہ کیا کرےاس کی عقل جواب دے رہی تھی۔

المحرال وقت الجی بھی تمہارے ہاتھ میں ہے اگر بین کرے گا ہے تہ ہیں بھی معاف نہیں کرے گا ہم ذرا محدثہ کے دل سے سوچو بتاؤ معاشرہ تمہیں کرے گا کس نظر سے دیکھے گا کیا بیدنکا جہ تہ ہیں عزت مقام دلا دے گا لوگ تم سے اپنے گھر کی بہو بیٹیوں کو ملے نہیں دیں گے ، ان کو تمہاری پر جھائی ہے بھی ملے نہیں دیں گے ، ان کو تمہاری پر جھائی ہے بھی کے سوالوں کا کیا جواب دو گی تم باہر کی دنیا کا سامنا کرسکوگی اور تمہارے وہاب بھی نفرتوں کا سامنا کرسکوگی اور تمہارے وہاب بھی نفرتوں کا شانہ بن کررہ وہا کیں گے۔''

اس کی ہاتیں حقیقت کی سنگلاخ پھریلی زمین تحمیں ۔حقیقت کی اس بے سائباں بنجر دھوپ سے تبحق زمین پر ہی تو وہ چلتی رہی ہے اور شاید چلتی استہالی کی وہ یہ سب کچھ جانتی تھی جو اسے ندحت

سمجھانا جاہتی تھی مگراس کے پاس کوئی جارہ نہ تھا وہ اس دلدل سے بہت ہاتھ یاؤں مارکرنگلی تھی اس نے زندگی میں بہلی ہاراس کوٹھی کے درود ہوار میں سکون کے چند دن گزارے تھے وہ انہیں سرمایہ حیات جانتی تھی۔

''آپ صرف کہدری ہیں ہیں انہیں سہہ بھی چکی ہوں زندگی کے اس لیے سفر ہیں مجھے اب سہارامل گیا ہے میں صرف دنیا کے ڈر سے اپنے اور شوہر سے دستبدار نہیں ہو گئی۔ وہ ایک او نچے اور باعزت خاندان کے فرد ہیں، انہوں نے مجھے سب پچھ جان کر اپنایا ہے تو پھر مجھے بھی کی کی سب پچھ جان کر اپنایا ہے تو پھر مجھے بھی کی کی برواہ نہیں ہے۔' اس نے خمتی بات کی۔ ندحت کا ساراطنطنعہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا اس کا فیصلہ اس کے اور اس کے بچول کے لیے ایک اذیت ساراطنعی کے سوا پچھ نہ تھا اس نے مردہ بست ناک مستقبل کے سوا پچھ نہ تھا اس نے مردہ بست تاک مستقبل کے سوا پچھ نہ تھا اس نے مردہ بست تاک مستقبل کے سوا پچھ نہ تھا اس نے مردہ بست تاک مستقبل کے سوا پچھ نہ تھا اس نے مردہ بست تاک مستقبل کے سوا پچھ نہ تھا اس نے مردہ بست

''فیک ہے میران! تم اس وقت بااختیار ہو لیکن میری ہے ہی اور ہے اختیاری کا نداق مت اڑاؤ۔ تم نے اپنے در سے بڑے پڑے پڑے باعزت اور ساج کے فیکیداروں کو محکرایا ہوگا، لیکن آج ایک ماں کومت محکراؤ۔ اس کے کاسٹ بھیک میں اپنی اور مجھ جیسی مجبور عورت کی محبت کی بھیک نہیں اپنی اور مجھ جیسی مجبور عورت کی محبت کی بھیک نہیں المکہ بچوں کا روثن مستقبل ڈال دو۔ ان کا باپ ڈال دو۔ ان کا باپ ڈال دو۔ تم کاربار مجھ سے زیادہ مجھتی ہو میں مرف ایک ماں ہوں۔

ایک عورت دوسری عورت سے جذبات احساسات کاسودائس طرح کرے، میں سمجھ بیں پا رہی۔۔

تم بہی ایک عورت ہومیراں ہمہارے پاس بھی نازک احساسات ہوں گے میرے احساسات کا بوجھ دکھے دو کہ یہی ایک بوجھ مجھے بہت تکلیف دہ

Radillon

''سنو! عورت ہو کرعورت کو بازاری کی گالی جمی نہیں دینا۔ عورت تو اس بازار میں مظلوم ہے، جس کے حسن وجسم کی قیمت لگائی جاتی ہے۔ وہ تو انمول ہو کر بھی بن مول ہو جاتی ہے اس کے بھاؤ تاؤ ہوتا ہے۔ جیسے کہ وہ دوسرے درجے کی مخلوق بھی نہ رہی ہوجان ہے ہو۔ اور یہ بازار، یہ کا روبار مرد چلاتا ہے جس کی عزت تم جیسی شریف زادیاں ہوتی ہیں۔ وہ سانس لینے کوڑ کی پھرانہائی زہر لیے لہجے میں بولی۔

''منزندحت وہاب احمد! بازاری تو مرد ہوتا ہے جس کی وجہ ہے عورت بازار کی زینت ہے بھی تم نے سوجا، دنیا کی منڈی میں صرف حواکی بیٹی ہی کیوں بکا ؤمال ہے؟''اس کی آ واز سے ندحت کا دل اندر تک کا نیا اٹھا، لرزا ٹھا۔

وہاب،مرد کاروبار، بازاری تمام لفظ اس پر طمانچے کی طرح برس گئے اورمن کے ستونوں نے نفرت کا چشمہ ابل کرایک باوفا محبت بھرے دل کو دورگہیں یا تال میں لے گیا۔

''آنج میں یہاں صرف خاندانی ہونے کا شرف اور خاندان کی عزت اور بچوں کا مستقبل لے جارہی ہوں اور وہ میراں ابتہارے ہیں ، کیونکہ یہ بچ ہے کہ صرف عورت نہیں ہوتی بلکہ اس بازار میں اس کو بٹھانے والا ، پیچنے اور خرید نے والا مرد ہاں مرد وہ مرد اصل میں بازاری ہوتا ہے۔ اور ایک بازاری مرد کے ساتھ شریف زادی کا گزارا ممکن نہیں ، بھاری لفافر اور ایک با تنا کہ اٹھانا بھی محال ہوگیا و اور بھاری ہوگیا اتنا کہ اٹھانا بھی محال ہوگیا و افر بھاری ہوگیا و افر بھاری ہوگیا و افر بھاری ہوگیا و افر بھاری ہوگیا و ایک خاندانی عورت ہوگیا۔ آج پھر ایک خاندانی عورت بازاری عورت سے ہارگی۔

ی۔ ''میراں میں اقرار کرتی ہوں کہ میں تم سے ہار گئی ہوں۔''

ی ہوں۔ لیکن خدا کے لیے ایک ماں کوسوخروکر دو۔'' وہ تڑے اٹھی۔

رب ہیں۔ میراں ہتے پانیوں کی طرح خاموش تھی۔اس کا جارےاندا ندرمکمل سکوت حجیب گیا۔

سین دل و و بن کا منظران نیلگون آنگھول میں ایبا واضح تھا جیسے پرسکون نیلے گہرے سمندر میں و بتا ہوا سورج جس کی جبکہ بچھ مدھم ہی تھی ان آنگھوں کی جوت بھی بچھ جگی جگی تی گھوٹی ہوئی ہوئی گھوٹی گئی تی بچھ بھی ہوئی گئی تی بچھ بھی ہوئی گئی تی بچھی معاشرے کی ستائی ہوئی، اقدار کی محکرائی معاشرے کی ستائی ہوئی، اقدار کی محکرائی ہوئی۔ مولی عورت بھی خدا کی عجیب مخلوق ہے جس کا مخیر دکھی مٹی سے اٹھایا جاتا ہے۔ زندگی درد کے منیر دکھی مٹی سے اٹھایا جاتا ہے۔ زندگی درد کے سانے میں و ھالی جاتی ہے اور پھروہ ممول کا گفن سانے میں و ھالی جاتی ہے اور پھروہ ممول کا گفن اور ھرای دکھی مٹی میں مالی جاتی ہے۔

میرال بائی بھی ایک عورت ہی تو تھی،
جذبات کے بھاؤ تاؤیل جوصرف خسارے کے
سودا کرتی ہے سووہ بھی ایک مال کی طاقت کے
آگے سرنگوں ہوگئے۔عورت ہارگئی مال جیت گئے۔
ندحت کے دل پر ڈھیروں بوجھ آن گراوہ جیت
ندحت کے دل پر ڈھیروں بوجھ آن گراوہ جیت
کربھی ہارچکی تھی۔اس کا دل میرال بائی کے لیے
بے قرارسا تھا۔اس کے دکھ براس کی آئکھیں بھر
آئی تھیں اس کی سوچ کیا تھی اور میرال کیا
میں اس کی سوچ کیا تھی اور میرال کیا
دل لیے دروازے تک آئی تو میرال کی آوازاس
دل لیے دروازے تک آئی تو میرال کی آوازاس





جیے تیے رات گزاری ا گلے دن ناشتہ کے لیے وہ نیچے جانے لگی تو یاد آیا حاشر کی کہی بات یا وآ گئی تو اس نے ایک جوڑا نکالا اور نیچے گئی۔ وہ ٹی پنک کلر میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ حاشر نے دیکھائیکن اگنور کر کے ناشتہ کرتار ہااور آفس کے لیے نکل گیا 'پورادن ....

"افتم اورتمهاری سوچیس!" ریمل ابھی لکھ ہی رہی تھی کہ اس کے سر پر منیز ہ

" بعض د نعه کوششوں کے باوجود بھی ہم وہ کام نبیں کر پاتے جو ہم سوچتے ہیں..میں نے جب جب جوسوحيا بميشه الت يايا يأكر اي نه يا كى ....." ﴿ آ كُورُ ي موكى ....

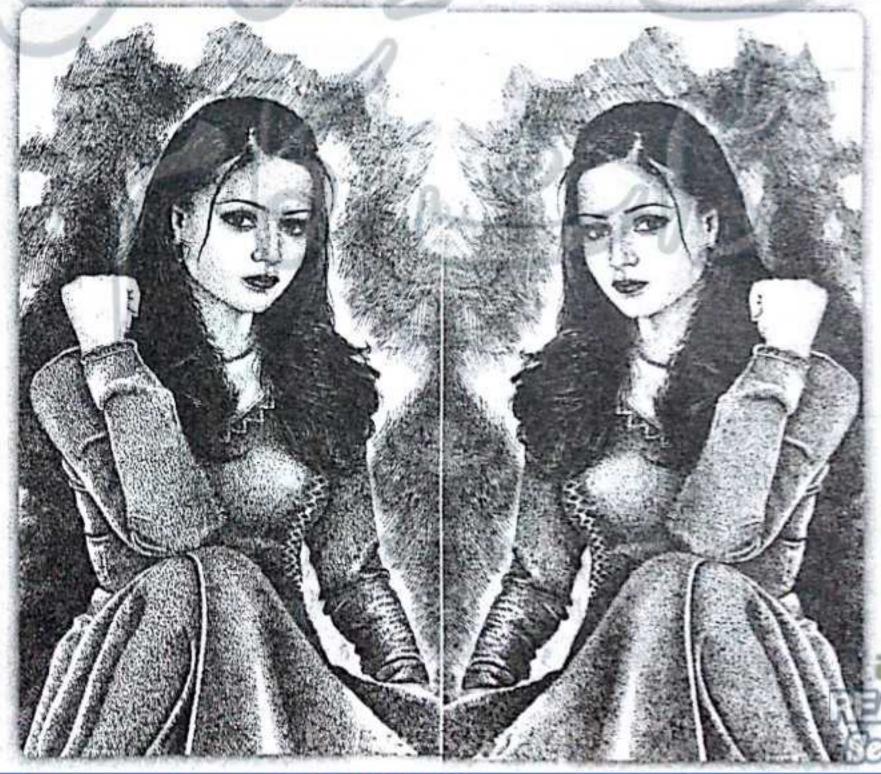

" بھی ہم اپی پرسل باتیں کر رہے تھے کہ اچا تک دھا کہ ہوگیا ..... زیمل اسکی بات سمجھ کر مسکرائی لیکن شانز ہے جو تھے واقعی کچھ ہوا ہے یعنی بم بلاسٹ تو فکر مندی ہے ہو چھنے لگی ....."

کیا ہوا ہے بتاؤ بھی کہاں دھا کہ ہوا ہے؟"
"اف لڑک! تم اپناعلاج کب سے کروانا شروع
کروگ؟" منیزہ کو اسکی باتوں سے ہمیشہ چڑ ہوتی
تھی .....زیمل دونوں کودیکھت کر مسکرار ہی تھی۔
"جب تمھا راعلاج ختم ہوگا اور کا میاب ہوگا تب
میں بھی کروالوگی "شانزے نے بھی جواب وار

ان کی نوک جھونک میں زیمل بھول گئی کہ اصل بات کیا تھی وہ کیا لکھر ہی تھی کیا سوچ رہی تھی اس نے گہری سائس خارج کی ۔
"دیکھو!" جیسے ہی منیزہ نے کہا تو شائز ہے نے فورا ہی مکڑا لگایا بولا آگے سے شائز ہے نے کہا۔...."ہاں ہاں دکھاؤ"

"اف!"منیزہ نے سر پر ہاتھ مارا "زیمل کہاں کھوگئی ہم ہی بولتے جارہے ہیں" منیزہ نے چنگی بجاتے ہوئے کہا جس پیزیمل

" مجھے نیند آ رہی ہے تم لوگ جاؤباہر جا کراڑو" زیمل نے کافی بیزاری سے انہیں دیکھا تو شانز ہے فورااٹھ کھڑی ہوئی گویا انظار میں تھی .....منیزہ زیمل کوا کیلے چھوڑ نانہیں جا ہتی تھی پراسکی بات ہے بھانپ گئی کہ دہ فی الحال اس موضوع پہ بات نہیں کرنا جا ہتی ۔

"بيكياتم نے ٹھيكا لے ركھا ہے كى جب بھى ميں لكھنے بيٹھتى ہوں تم آ جاتى ہو.....منہه " زيمل جوڈائرى لكھنے ميں مصروف تھى كب منيز ہ آئى اسے پتا نہيں جلا۔

" کیا کروں ڈئیر میں بھوت ہواس لیے توہر وقت تمہارے ساتھ رہوگی" منیزہ نے اسے پیار سے دیکھا

توزیمل مشکرادی۔ "بی بی زیمل بھی کسی نے بتایا آپ مسکراتی ہو کی کتنی بیاری گلتی ہیں؟ اس لیے تو بیہ بھوت آپ پی فدا ہواہے"

م منیزہ نے جھک کرکہا پھراسکے ساتھ آ کر بیٹھ گئی

"تم ہروقت نداق مستی میں ہی کیوں رہتی ہو؟

البھی بنجیدہ بھی ہوجایا کرو" زیمل نے ٹوکا .....

"ارے ارے ....کس کا نام لے لیا تو ہہ کرو میں اور سنجیدہ؟؟" منیزہ نے کا نوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا "میں نے نام نہیں لیا" زیمل نے جلدی کہا۔

"بس کردو بی بی! مجھے ایسے لوگوں سے دور ہی ابس کردو بی بی! مجھے ایسے لوگوں سے دور ہی منیزہ کھا کرو اور میہ بتاؤ آئے کیا سوچ آئی ہو؟" منیزہ جانتی تھی زیمل کو اچھے ہے۔

جانتی تھی زیمل کے لیوں سے مسکرا ہے جلی گئ اورادای کی چھا گئی .....

"میں سوچ رہی ہوں کیوں نہ.....ساہمی زیمل سوچ رہی تھی کہ بیہ بتائے گی وہ بتائے گی کہ اچا تک ہی زور دار دھا کہ ہوا....شانزے نے زور سے دروازہ جو بند کیا تھا....

"تم لوگوں میں اتی بھی تمیز نہیں کہ مجھے بھی بلالیتے۔" دہ ق ہرآ لودنظروں سے دونوں کو گھورتی مولکان کے نزدیک آھئی۔

READING

جھڑا بھی ہوتا رہتا تھا ااور اس کی وجہ شانزے کا جیلس ہونا تھا جبکہ دل کی وہ ہرگز اتنی بری نہیں تھی بس زمیل اور منیزہ کی اتنی دوئی اس سے برداشت سبیں ہوئی تھی۔

☆.....☆.....☆ کافی دن گزر گئے تھے ہر کوئی اپنی مختلف سر کرمیوں میں مصروف تھا، زیمل اس دن کے بعد ہے دھی ہی جبیں تھی نہ کسی سوسائی یارٹی میں نہ ہی

كوئى فون وغيره۔ "زيمل!" منيز وكسى كام سے يا ہر نكلي ہوئي تھي

تب ایک بک شاپ میں اے زیمل وھی۔ زیمل نے آتی منیز ہ کود یکھااور مسکرادی۔

" لی لی بیرکیا ہے؟" منیز ہ کے سوال پیزیمل نے کوئی جواب ہیں دیا" اورا ہے ساتھ لے جا کرایک

منیز واسے دیکھر ہی تھی اور زیمل صرف مسکراتی

" کیا مسئلہ ہے بھئی؟" زیمل اس کے مسکرانے ہونی

زج ہوئ " تجویجھی تو نہیں" زیمل نے مسکراتے ہوئے

وہ اس کا حلیہ و مکھر ہی تھی ،اس سے برداشت نہ ہواوہ بول ہی پڑی۔

أكريبي سب كرنا تها تو فيشن دريائك مين

کیوں آئیں؟"زیمل اب جیپ رہی .... "جيرے كامطلب؟"زيمل نے كھ كہنا حا ہائیکن زبان نے ساتھ نہ دیا۔

منیزہ اے جیرانی ہے دیکھے رہی تھی بلکہ اس کا

چپرہنااے کھل رہاتھا۔ "زیمل میرکب سے تمہارے دماغ میں کیڑا المسا؟ اوراول توبه كه تحساماس نے؟"

زیمل حید ہی رہی اوراس کی بات سنتی رہی۔ " ثم آخر بول كيول مبيس ربي مو؟" "زيمل!حيب نه رهو..... پچھ بولو تو.....ي بدلاؤ؟ اسكى وجه؟" كمبي سائس خارج كرتے ہوئے اس نے منہ ہی چھیرلیا

"منيزه! إدهر ديلهو ميري طرف.....احيما اب مندنه چھیرو....."

" بھئ میں نے ایسا کیا کردیا جو بیسوالات کے کٹہرے میں کھڑا کردیا ہے؟" منیزہ اب اسکی جانب وليمضح كلى اوراسكي

باتیں سننے کے لیے اپنا ہاتھ ٹھوڑی پر رکھا اور آ تھےں سکیڑی۔

"منيزه.....اس ون ميں يهي سب سوچ ر ہی تھی اور تم سے شئیر بھی کرنا جا ہ رہی تھی ..... " میں کپڑے ڈیزائن کرنی ہوں نت نے خراش راش کے ساتھ بلکہ میں ہی کیا کافی لوگ اور ہم

دوسروں کو خود اکساتے ہیں اس طرح کے لباس زیب تن کرنے کے لیے پرخود بھی پہنتے جھجک محسوں

" ہمیں نہ ماں نے روکا نہ باپ نے اور لگے رہے ان فیشن میں اور دیکھو کس طرح کے كيرك ينخ لك بن بم؟"

منیزہ حیرانی ہے اسے دیکھتی رہی کہ زیمل کوہو کیا گیاہے؟

" پتا ہے منیزہ جب وہ میرے پاس آئی میرے ڈیزئیز کی تعریف کی مجھے خوشی ہوئی کیکن اس کا پہناوا ہارے جیبانہیں تھا.....مجھ ہے کہتی ہے کہ اگر مہیں کیڑے بنانے کا اتنائی شوق ہے تو ڈھنگ کے تو بناؤ ..... کسی کے ڈویٹے نہیں تو مکنی کی شلواریں آ دهی کسی کی آستین آ دهی تو کسی کی بین بی جبیس!" " میں اسوقت سوچ میں پڑگئی کہ بیرعورت کہہ کمیا

Recifon

میں نے یو چھا"آپ کا مطلب کیا ہے؟ میں الجھے کیڑے تہیں بنائی کیا میں ڈھنگ سے تہیں چہنتی ؟ فیشن سینس تو بس آپ لوگوں میں ہی ہوتا ہے

"ارے آپ تو غصہ کر گئیں میں نے صرف اتنا عرض کیا کہ اگر آپ پورے کپڑیے......" "وہ بے جاری خفت میں کہہ گئی اور میں یہ سنتے ہی مجھے اتنا شدید غضہ آیا کہ میں نے کہا کہ آپ یہاں ہےتشریف لے

جا کیں بہت مہربانی ہوگی" زیمل نے سانس

" وہ چلی گئی" زیمل کچھ دریے لیے جیپ گئی اور منیز واسے دیکھتی رہی۔

"اور مجھے سوچ میں ڈال گئی وہ کچھ کتابیں ساتھ لے کر آئی تھی جو وہ وہیں تیبل پر چھوڑ گئی۔ میں نے ان بکس کا مطالعه کرنا شروع کردیا۔اور تبھی مجھے احساس ہوا۔ ما نا کہ میرے دل میں پچھ غلط ہیں لیکن جومیں کررہی ہوں کیا وہ غلط ہے؟ کیامیری وجہ سے دوسرے لوگ بھی ان غلطیوں میں شامل ہو رہے ہیں؟" گردن جھکائے اس نے کہا جیسے وہ اب بھی ندامت میں ہو۔

"زیمل ہم ہمیشہ سے اس طرح کے کیڑے پہنتے ہیں ان میں کوئی حرج نہیں" منیزہ نے چڑ راحتماح كيا.....

" نہیں! اب میرا دل نہیں کرتا" زیمل نے کہا

"رکوزیمل ..کہاں جارہی ہو؟ ابھی ہماری بات ا دھوری ہے بوری تو کرنے دو مجھے" منیزہ جاہ رہی مھی کہوہ کئی طرح اسے پرانی والی زیمل بناوے " تبیس منیزه. میرا دل میری سوچ بدل می

ہے، مجھے وقت لگا خود کو سمجھنے میں اور بدلنے میں حالاً نکه ممی نے بھی مجھے بہت سائی لیکن جب مجھے ایک الجھی راہ مل گئی اس عورت کی وجہ ہے تو میرانہیں خیال که میں اب اس میں واپس آ سکوں گی"

" زیمل بم اتنامشهور بوتیک چلار بی هوا تنا نام ہے تمہارا؟" منیزہ نے اس کے شوق پراس کے چلتی ہوئی بوتیک کا کہا کہ شایدوہ اس کا ہی سوچ کر بلیٹ

"ہاں اچھا یاد دلایا..میں اے حتم کرکے اسلامک بوشک کھولوں گی مجھے اس شاپ میں بھی جانے سے اب وحشت سی ہوئی ہے ،اس سے اچھا میں کہیں اور بوتیک کھول لوں" زیمل مسکراتی ہوئی منیزہ سے گلے ملی اور جانے لگی بمنیزہ اے جاتا دیکھتی رہی اور سمجھ ہی تہیں یائی زیمل کے بدلاؤ کو۔ ☆.....☆.....☆

"وقت جلدی پروان چڑھتا ہے اور ہمارے سامنے ایک ایساروپ کے آتا ہے جس سے یا تو ہم گزر چکے ہوتے ہیں یاجس ہے ہم بھا گنا جا ہتے ہیں" آج وقت خود مليك كرمنيز و كےسامنے آگيا تھا۔ "منیبہ بیک طرح کے کیڑے پہنے ہیں تم نے؟ میں ایسے کیڑے بہن کر ہر گرجمہیں یارٹی میں جانے

"اوہوموم! سب سے پہلے چلانا بند کریں اور میرے کپڑے جانتی ہیں کتنے مہتکے ہیں اور ڈیز ائیز یںso please let me go اور کھے Atleast آپ سے بحث نہیں کرنی ..... now bye..... "منيبه نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔

" تم كس لبج ميں مجھے اے بات كررى مو؟ ميں نے کچھ غلط تو نہیں کہا نہ حمہیں منع کیا ہے البتہ مجھے تمہارے پہناوے پرشدیداختلاف ہے" " بھلے ہے ہوتار ہے، میں یہی پہن کرجاؤں گی"

منیزہ کی بیٹی اس کے سامنے واک آؤٹ کر گئی۔ منیزہ اپنی بیٹی کو اس طرح دیکھ کراپنے آپ کو زیمل کی جگہ رکھ بیٹھی تھی۔منیزہ نے اپنی بیٹی کی اچھی طبیعت کی تھی لیکن وقت اور ماحول بھی تو اثر انداز ہوئے تھے اس کی بیٹی پر۔

☆.....☆.....☆

زیمل چلی گئی تھی اورمنیز ہ وہیں ببیٹھی رہی۔اس کا د ماغ کھول رہا تھا اسے یقین ہی نہیں آیا زیمل کے جلیے کود کمچھکر۔

"ماما!" منیزہ گھر میں آتے ہی اپنی ماں کو آوازیں لگانے گئی .....

''اف! ببدو کھویہ پاڑئی دہ پاڑئی کھی تو یہ گھر میں بھی رہ جایا کریں۔''منیزہ کوا بنی ماں پیغضہ آرہا تھا۔
"ہمی رہ جایا کریں۔''منیزہ کوا بنی ماں پیغضہ آرہا تھا۔
"ہمی و جائی بھی نہیں تھی اوراس کے کہنے پہ آئی اور میں جو بچین ہے ساتھ ہوں میری بات نہیں سنی سے محصی کیا ہے وہ خود کو!" منیزہ کوزیمل پر بہت منی سنی جس رہی تھیں وہاں غضہ تھا۔ یہ لوگ جس ماحول میں رہی تھیں وہاں بارشیز میں جانا فیشن کے مطابق کیڑیے پہننا جودل پارشیز میں جانا فیشن کے مطابق کیڑیے پہننا جودل جائے میں رہی تھی اس سے جڑ رہی تھی اس سے مینزہ سب سے چڑ رہی تھی اس سے ہمنے میں ہورہا تھا۔

السلط ون ماما کے کوئی سوشل سرکل میں together میں ماما نے منیزہ سے بھی کہا چلنے کو جب وہ تارہونے گئی تو دل میں خیال آیازیمل بھی ہوگ وہ تیارہونے گئی تو دل میں خیال آیازیمل بھی ہوگ کیوں نہ اسکی طرح کیڑے بہن کر جاؤں سب اس کے بجائے مجھے دیکھیں گے حالانکہ اس نے تو اب بڑے چا در اسکارف اور عبایا وغیرہ لینا شروع کردیا تھا کی منیزہ صرف اس سے سروکارنہیں تھا وہ صرف جاہ رہی تھی کہ اس جیسی لگوں تو سب اس کے بجائے جائے دیکھیں لیکن ایسا ڈریس کہاں سے آتا اس

وقت ..... پھرمنیزہ نے اپناد ماغ چلایااور پچھے نہ سجی ماما کے ڈریسر سے دو پٹہ ہی نکال لیا جینز کے او پرلونگ تیص اور ساتھ میں دو پٹہ۔

منیزہ نے ہرجگہ ڈھوندا پرزیمل نہیں ملی کیکن پھر نظرایک اکیلے بیٹھے لڑکے پیم کئیوہ کچھ سوچ کراس کے نزدیک آئی۔

"ہیلو" اس کے پاس جا کرمنیزہ نے ایک ادا سے کہا

اس الركے نے جواب نہيں دیا ..... " كيا آ كچے منہ ميں زبان نہيں؟" وہ مزے سے جوں پی رہا تھا اور منيز ہ نے جيرت سے پوچھا۔ جواب پھر بھی نہيں آيا ..... "ايسے كيا د كھے رہے ہو؟" اب اس نے مجھے ہا قاعدہ ديكھا

"و کیور ہا ہوں کہتم نے دو پٹہ کیوں لیا ہے؟" اس کی بات نے مجھے بھونچکا دیا

نہ ہائے نہ ہیلوا جا تک سے سوال؟ منیزہ نے سوجا اور جواب دینے ہی لگی تھی کہ حاشر نے اپنی بات کومزید آگے بڑھایا۔

" یا پورا ایسٹرن کرتمیں آپ یا ویسٹرن..... دونوں کا عجیب کامبنیشن؟ وہ بھی sleeveless قبصے "

عاشربے اختیار ہنس دیا ہمنیز ہ کی ہٹ گئی..... "بیلیشٹ فیشن ہے تم کیا سمجھو گے؟" مینز ہ کو ہتک تو محسوس ہوئی لیکن اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے جواب دیا

" مجھے سمجھنا بھی نہیں ہے محتر مداور ہاں تم نہیں آپ کہد کہ بلاؤند میں تمہیں جانتا ہوں نہتم مجھے تجھی اور جاؤیہاں سے یا میں خود ہی چلا جاتا ہوں ...... حاشر ریہ کہد کہ رکانہیں اور واقعی چلا گیا.....

کے رہوں گی" منیز ہ اپنی ماں کو بتائے بغیر گھر آ حمیٰ اورگاڑی واپس جھیج دی۔

اس کیے بیہ بات اچنہ والی تھی کہ لڑ کا ہو کر بھی اس نے منیزہ کی تعریف کرنا ت دور کی بات اسے صرف تنقید کا نشانه بنا دیا تھا۔اس بات کو کچھروز ہی گزرے تھے کہ ماما کے کسی جاننے والی نے مجھے منیز ہ Get together میں ویکھا تھا اور رشتہ لے آئیں منیرہ نے ہنگامہ محا دیا کیوں کہ ماما نے اس سے يو بچھے بغير ہاں کر دی تھی .....

"ماما! آپ کو مجھ ہے تو یو چھ ہی لینا جا بئے تھا کم الم " مجھے یقین ہی مہیں آیا کہ کہاں تو اس سے يو چھے بغيرنسي ہونل ميں بھي نہيں جايا جا تا تھا جہاں وہ کہتی وہیں جاتے جو وہ منگواتی وہی کھایا جاتا ہر چیز اس سے یوچھی جاتی تھی اور یہاں شادی جیسے اہم مسئلے براس سے ہو چھے بغیردشتہ طے کردیا؟

"اس میں یو چھنا کیسا مجھے ٹیملی اسٹینس اچھالگا بس ہاں کردی" اس کی امی ٹیل پینٹ لگائے مزے سے جواب دیے لکیس

" پر ماما میں ندا ہے جانتی ہوں نداس کا نام اور پتا تہیں کس طرح کا بندہ ہو!" وہ ان کے پاس آ کر بیٹھ

" تو جان لو میری جان..... حاشر نام ہے اور بہت امیر ہے اپنا کاروبار ہے ہنی اور کیا جاہئے؟ بلکہ لو تصور موصوف کی"

> "واث"؟منيز ه كوواقعي جھنكا ہي لگا..... " نو و ہے مامامیں شادی .....

"بس! کهه دیا تیبین هوگی شادی بات ختم ....."

نیزه شدیداپ سیٹ تھی جس پے اسنے بدلہ کینے کا سوحا تھا وی اس کا جیون ساتھی بنایا جا رہا القاء يروه يه بمول كئ تحى كه جهان قسمت مودين بات

بنتی ہے جوڑے آسان پر ہی بنتے ہیں کس چیز میں الله کی کیامصلحت ہوتی ہے بیانسان جان جائے تو پھرکیامقصدرہ جاتاہے؟

شادی کی رسومات کے بعد دلہن بنی منیزہ کمرے میں بےزار بیٹھی ہوئی تھی، جتنا بھاری اس کا ڈ رئیس تھا اتنا ہی اس پر زیورتن کیا ہوا تھا اور جا شر کا انتظار کررہی تھی تا کہوہ آئے تو وہ تبدیل کر کے آرام دہ لباس میں سوجائے ، وہ ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ اس کے بیل پرعاشر کی کال آئی۔

" ہیلو! ہاں منیز ہ میرا انتظار مت کرنا میں آج دوستول میں ہوں تم سوجانا"

مارے خفت کے وہ کچھ کہہ بھی نہ تکی دوسرے جانب ہے کال منقطع کر دی تھی جس پرمنیز ہ کو غصے نے آگھیرا تھا۔ موبائل سائیڈیہرکھااورجا کرکیڑے بدیلے۔ ا گلے دن منیز ہ جا کی تو جان کئی تھی کہ حاشر آیا تھا ۔ وہ اسی آ رام دہ لباس میں بلکہ عجیب حلیے میں نیجے آئی تو حاشرنے اسے دیکھا بنا کچھ بولے

جی جاپ ناشتہ کرتا رہا....منیزہ نے جان بوجھ کے اس کے سامنے ایسا حلیہ اختیار گیا تھا روز روز یکی ہونے لگا دونوں ایک دوسرے

ہے بات بھی ہیں کرتے تھے۔حاشر کو پرواہ تک نہیں تھی کہ منیزہ کیا سوچتی ہے بلکہ اس نے وہلل دی ہوئی تھی جسکامنیز واس کے سامنے ہی جبیں سب کے سامنے ناجائز فائدہ اٹھائی تھی۔

ایک دن حاشر کے دوست نے اپنے گھر دعوت دىمنيزه كوبتلا ديا گيا تھااور خاض كركہا گيا كه ڈ ھنگ کا لباس پہننالیکن منیزہ بیموقع کیسی گنواتی اس نے وہی پہنا جوحاشر کو ہی نہیں دوست کو بھی نا گوار گزرتا..... جب حاشر گھر آیا اس نے منیز ہ کو اس حليے میں دیکھا تو ضبط نہ کرسکا غصے میں مھی سیجی اور اس کے پاس گیا

" ٹھیک ہے منیزہ تم نہیں بدل سکتی تو..... مجھے
آ زاد کرنے میں در نہیں گئے گی پھر جو جی میں آئے
کرنا ویسے بھی تم نے خود کہا ہے جو جی میں آئے
کروں" حاشر اسکے بہت پاس آ کراس کے بالوں
پر ہاتھ پھیرا جسے سر کے جھٹکے سے منیزہ نے ہٹایا۔
وہ یہ بات کہ کرمسکرایا اور باہر چلا گیا۔
منیزہ وہیں کھڑی رہی اور اس کی بات کو
دہرانے گئی۔

☆......☆

" میں بھی بھی حاشر کو جیتنے ہوئے نہیں و کمھ مکتی خصی کی سیمی بھی ہوئے اور اسکی بات مان مخصی کی بیت مان جاؤں؟ نہیں کوئی اور طریقہ نکالنا پڑیگا.....منیزہ ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ حاشر کمرے میں واپس آیامنیزہ کو سوچ ہیں گم و یکھا تو مسکرائے بغیر نہ رہ سکرائے بغیر نہ دہ سکرائے بغیر کو سوچ کرنے جاگئی۔

رات کو بہت در ہوگئی منیز ہ انظار کرتے کرتے سوئی تھی۔ رات کو عاشر بہت دریہ ہے آیا اور بے خبر سوتی ہو کی منیز ہ کو ماشر بہت دریہ ہے آیا اور بے خبر صبح جب منیز ہ کی آ نکھ تھلی تو جاشر کوا ہے ہے مد قریب د کھے کہ چونک گئی ۔ کین اپنی خفگی کا اظہار بھی تو تریب د کھے کہ چونک گئی ۔ کین اپنی خفگی کا اظہار بھی تو کرنا تھا سوا ہے اگنور کرتے ہوئے بہت ہے اعتما کی سے وہاں اٹھے کر چلی گئی ۔ حالا نکہ عاشر کی جذبہ لٹائی نظروں کو وہ اچھی طرح سے محسوں کرچکی تھی ۔

"اوہ حاشر آگئے آپ؟ بتا ئیں میں کیسی لگ رہی ہوں؟ سوچا آپ کے دوست نے دعوت کی ہے تو اچھے ہے۔ تیار ہونا چا ہے ناں "منیزہ نے جان ہو جھ کر میر کہا تھا۔
ماشر جو ویسے ہی جرا ہوا تھا اس حرکت کو دکھ کر مزید طیش میں آگیا تھا اور تھٹررسید کرنے میں دیز ہیں لگائی۔
"تم بتم ہوتے کون ہو مجھ پر ہاتھ اٹھانے والے میں ڈیڈ موم کو بتا وگی ۔ میرزہ ہم گئی تھی کین دھٹائی ہے کہا۔
"منیزہ! میں اتنے دن چپ رہا کہ تمہیں خودا حساس ہوگا لیکن نہیں تم نے ہروقت وہی کیا جو مجھے برالگتا میرے ہو والوں کو بھی اور آج حدی پارکردی؟"
گھر والوں کو بھی اور آج حدی پارکردی؟"

"تم شادی شدہ ہوموم ڈیڈ کے بجائے تہہیں شوہراوراس کے گھر کا سو چنا چاہئے!" حاشر نے انگلی سے اپنی طرف اشارہ کیا

"شوہر؟ وہ جوشادی کی رات ہی بیوی کوچھوڑ کر دوستوں میں عیاشی کرنے چلا گیا؟ یا وہ شوہر جو مجھ سے بات بھی نہیں کرتا؟" ابرواچکاتے ہوئے منیزہ نے کہا

"ہاں میں تم جیسی لڑکی کے پاس بھی آنا پہند نہیں کرتا اس لیے میں اس رات تم سے دور ہوا کہ شاید تم اس بات کو تمجھولیکن نہیں تم نے روز وہی حرکت کی اس لیے میں اور دور ہوگیا" حاشر کی بیددلیل کی حد تک تھیک تھی لیکن اتن صحیح بھی نہیں تھی

"واہ حاشر صاحب! جواب نہیں آپ کا ..... میں جیسی ہوں ویسی ہی رہوں گی جوکر سکتے ہوکرو" منیزہ نے ہٹ دھری سے اسے دیکھا۔

"میں اپنے حق کا استعال کرسکتا ہوں منیز ہلیان تم بدلوگی تو ہی اچھا ہوگا!" جاشرنے پاس آکر بولا۔ "نہیں، نہ میں بدلونگی نہ ہی وہ حق تمہیں دونگی، اور کس حق کی بات کررہے ہوتم ؟ جب حق تھا تو تم نے مجھے بھی اس لائق نہیں سمجھا اور اب حق حمانے کی بات کرتے ہو؟" منیز ہنے منہ پھیرا۔

دوشيزه 219 ک

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

کلی تھی کہ حاشر نے سنجال کیا... دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے جب منیز ہ کواحساس ہوا تو بے اختیار وہ اس کے حصار ہے نکلنے کی کوشش کرنے لگی کیکن حاشر نے اسے مضبوطی ہے بکڑر کھا تھا

" حپھوڑ و گےاب؟" " كيون؟تم نے تو مجھے اجازت دى ہوئى ہے جو حاہے کروں تواب کیوں؟"

"مسلئه کیا ہے تمھار ہے ساتھ "وہ جھنجھلائی کیکن حاشرنے اسے حچوڑ انہیں

"تم خود بی ایک مسئله ہو"

حاشراور قریب آگیا اورمنیز ہ اسے جاہ کر بھی

"وہ ایک بل مجھے کیے اس کے قریب لے گیا مجھے یتا ہی نہیں چلا ..... مجھے حاشر نے احساس دلایا اسکا پیار ہی سب کچھ تھا اب میرے لیے .....

جب منیبہ میری گود میں آئی اس سے پہلے حاشر کی خوشی و میصنے والی تھی نام بھی خود حاشر نے ہی رکھا۔ آج مجھے زیمل بہت یاد آئی منیبہ کی پرورش

میں کوئی کمی نہیں کی کیلن وہ کیے اپنے اطراف کے رنگ میں رنگ گئی کیوں اتنا بدل گئی مجھے حاشر کو بتا نا ہوگا ہے روکنا ہوگا کہیں وہ دوسری منیز ہ نہ بن

انسان وفتت و حالات کوخود پراتنا حاوی کردیتا ہے کہ اچھے برے کی تمیز حتم ہوجانی ہے زمانے سے سکھ کروہ اینے آپ کو بدلتا ہے سدھارتا ہے یا اس اور پہلھے کرمنیز ہنے ڈائری بند کردی ..... **公公.....公公** 

جب وہ نیجے آئی حاثیر نے اسے دیکھا تو دیکھتا بی ره گیابلیک ساده هلوار میض اور دو پینه پهنی اور بالوں کی یونی تیل بنائے وہ عاشر کے دل میں اترتے جارہی تھی کیکن جب اس نے تظریں اٹھا کر عاشر کی جانب دیکھا تو وہ نظریں چرا گیا۔

وہ آفس چلا گیامنیزہ اینے ماں کے گھر کئی وہیں سارا دن کزارنے کا سوجا تھا ۔اپنی ای سے بیھی ہا تیں کرنے میں مصروف بھی کہ حاشر کاسٹیج آیا "رات کو تیارر ہنا ہم ڈنریہ چلیں گے "منیز ہ نے تیج کا جواب نہیں دیا پرمسکرائی ضرورتھی ،موم نے یو حصا تو بنادیا،شام سے پہلے ہی وہ گھر چکی گئی تیار ہونے ..... وه اسکا انتظار کرنی رہی کیلین حاشر نہیں آیامنیز ہ کو بہت غضہ آیا وررونے بھی لگی پرسمجھ بیں آیا کہرو کیوں رہی ہے وہ آئے نہ آئے ....اس نے چیجے كيااور آگر ليك تني سوچتے سوچتے آ نكھ لگ کئی....حاشر آیا تو اے سوتا دیکھ فریش ہونے گیا جب باہرآیا تو منیزہ غصہ میں کھڑی تھی حاشر نے معصومیت ہے یو چھا....." کیا ہوا؟"

" كيا ہوا؟ جب آنا ہی شہیں تھا يو منينج کيوں کیا؟"منیزه کمریر ہاتھ رکھے یو چھرہی تھی "میں نے سیج کیاتم نے جواب میں دیا تو لگا کہ تمہیں ہبیں جانا" حاشراس کے غضے سےلطف اندوز

"بال تم اصل میں لے جانا تہیں جائے تھے صرف تنك كرنا مقصد تھا" منيزه نے زچ ہوتے ہوئے کہا۔

ے ہوں۔ " مجھی اپنی غلطی بھی مان لیا کرو" حاشر نے ہنسِ

را ہے مزید جلایا۔ "میری غلطی؟ جی نہیں تمھاری .....تم نہیں آئے کے رنگ میں ہی رنگ جاتا ہے! "منیزہ یہ کہہ کراس کے آگے ہے ہی جاتے ہوئے ا کا پیراژ کھڑ ایااوروہ کرنے



## 

ہانیہ ہے میری شادی مکمل ارتبنج میرج تھی۔ میں فارس گردیزی اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا، مجھ ہے چھوٹی ایک بہن تھی اور بس یہی جاراکل گھرانہ تھا ، جہانگیر گردیزی میراباب جو کسی جا گیردارگھرانے کا دالی دارث تھااسے کسی تقریب میں آئی ہوئی میری ماں پہلی ہی نظر.....

آتکھیں اس وقت بالکل ویران تھیں مجھے لگا جیسے وہ میرے دل کا ایک کونہ ویران کئے جارہی ہوں ، و ه ایک نظرهی ، ایک کمحه به میں ان نظر د ل کوسیار نہیں سکا ،اسکےلیوں پر نہ شکوہ آیا نہ ہی کوئی گلہ۔

"اور پھر بول ہوا کہ لمحہ رخصت اس نے میری آنگھوں میں دیکھا۔ میں نے نظریں چرا لیں ، میں ہمیشہ یبی کرتا تھا مگراسکی آنکھوں کی جوت مدهم پر بھی جائے تو ما ندنہیں ہوئی تھی مگروہ

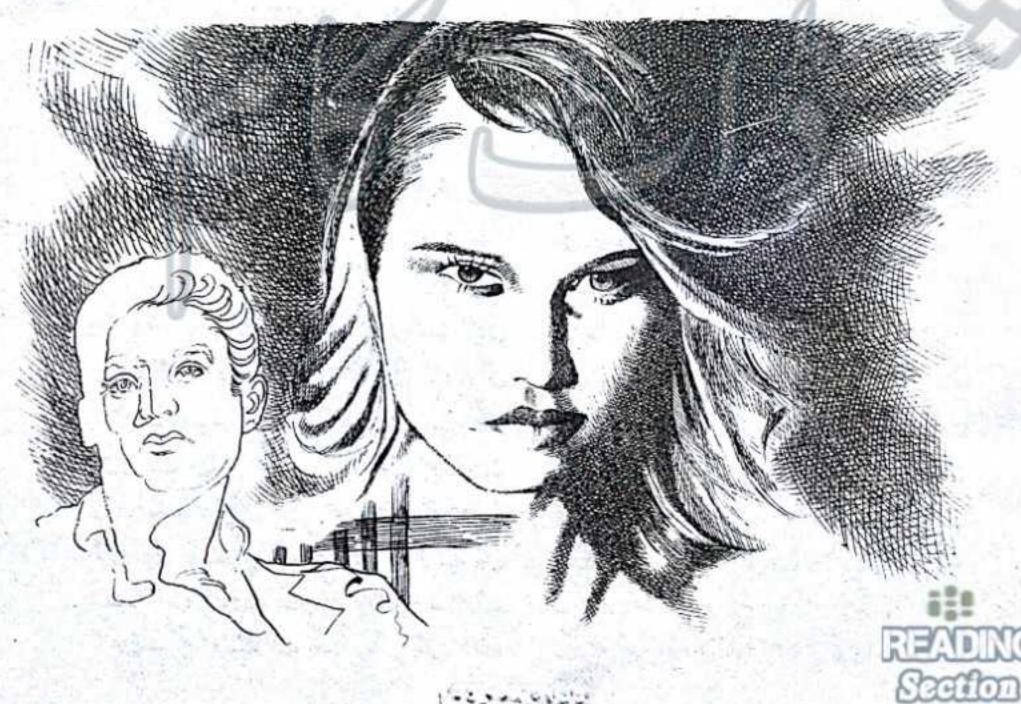

وه بليك محمي ندوا پس آنے كيليے "

ابی اس آخری تحریر کے بیس نے کئی عنوان سوچے مگر میں فیصلہ بیس کر پایا کہ اسکا عنوان کیا ہو، پھر میں فیصلہ بیس کر پایا کہ اسکا عنوان کیا اپنا آپ خود کھواتی ہے، اپنے کرداروں کوخود ہی سفر برلیکر جاتی ہے اور پھر یا تو منزل تک پہنچاتی ہوتا ہے وہ یہ مدارج خود ہی طے کرتی ہے، جو بھی بھتین ہے اپنا عنوان یہ آپ ہی ڈھونڈ لے بھتین ہے اپنا عنوان یہ آپ ہی ڈھونڈ لے گی ۔ایک نظر اپنی آخری سطور پر ڈالتے ہوئے میں کی ۔ایک نظر اپنی آخری سطور پر ڈالتے ہوئے میں میں نے سامنے پڑے سگریٹ کے ڈیے میں موجود سکریٹ کے ڈیے میں موجود سکریٹ ختم ہو تھے بھے بلکہ تھر ماس میں موجود سکریٹ میں موجود سکریٹ میں موجود

کافی بھی ۔ کمرے کی حالت اجاڑتھی ،سگریٹ کے ساتھ کافی کی تلخ ورش مہک اور پچھ ہی فاصلے پرالٹ پلٹ ہوئے گسنز ، چا دراور تکھیہ۔۔ لکھنے کے دنوں بلٹ ہوئے کشنز ، چا دراور تکھیہ۔۔ لکھنے کے دنوں میں میرا یہ کمرہ جہاں میں لکھنے کو ہی اپناسونا جا گنا اوڑ ھنا بچھونا بنائے ہوئے تھا ایسا ہی ہے تر تیبی کا شکار ہوتا تھا ، یہ کمرہ میری اپنی زات کی عکای کرتا ہے ، پچھ ہوئے تو مجال ہے کہ اس کمرے کی ایک چیز تیب پچھا بچھی ہوئی ہی ، ہانیہ کے ہوتے ہوئے تو مجال ہے کہ اس کمرے کی ایک جیز تیب کی اس کمرے کی ایک چیز ہوئے تو مجال ہے کہ اس کمرے کی ایک چیز ہوئے اوھ ہو۔

ہیں پیر ناہر کر سے ہو کروں اس سے پہلے کہ آپ ہانیہ کے نام پر چونکیں، میں پہلے ہی اسکا تعارف کروا دیتا ہوں، ہانیہ میری بیوی، میری شریک حیات ہے۔" آپ سے زیادہ بیر بات میں خودکو باور کرانا جا ہتا ہوں۔

اے بھرے کرے ، بے ترتیب جادریا يمنز مسل كر سينك كئة تولئے سے الجھن ہوتی تھی وہ فورا ہی سب کچھ سمیٹ لیا کرتی تھی ۔اسکے ہزار ہا کہنے کے باوجود میں نے اپنی روش تہیں بدلی تھی ، میں اس طرح پھیلا وا کیا کرتا تھا ، اسكى جگه كونى اوركزى مونى تو شايدكرتى جفكرتى ، خود سے سب ٹھیک کرنے سمیٹنے کو کہتی مگر وہ بہت ہی عجیب بھی اسکے ماتھے پر ایک شکن تک نیم آتی اوروه چپ چاپ صفائی کرنا شروع کردیتی ، بھی تجهار منن تخودگواسکی جگه رکھتا اور سوچتا که اگر ای طرح بیرکی تو شاید میں resist تہیں کر یا تا اسے بہت سنا تا ۔ تکر پھر میسوچ در آتی کہ کیا ہوا اگر صفائی کرلی آ کرتو ہوی ہے میری، میں اس كمركيك كما تا مول ، كمر كا خرج جلاتا مول اتے تو محض کھر کا کام ہی کرنا ہوتا ہے ہمینتی رہے \_ ہم مرد کتنا بھی خود کولبرل ، آزاد خیال ،عورتوں کے خفتے تی کی برابری کر نیوالا کہدلیں اندرہم میں

ک مخالفت کیکراس ہے شادی کی ،شادی کے بعد ہم انکے کراچی والے فلیٹ میں جونا نا ابا کے گھر ہے بہت دورتھا شفٹ ہو گئے ، وہ ہفتے میں ایک باریا دو بارآتے اور میری مال خیرات کی طرح کلنے والی ان ساعتوں پر ہی خوش ہوجاتی ، اسکے لئے اتنا ہی بہت تھا کہ جس مردکواس نے اوراس کوجس نے چاہا ہے وہ ساتھ ہیں ، نا نا ایا کا ہر بار اصرار ہوتا کہ آخر وہ کب اینے تھر میں بات . كرك ميس الي أبائي شرا بائي محمر ليكر جائیں گے وہ ہر بار اپنی مجبور ماں گنواتا، جو باتیں میری مال کے نزد یک مجبوریال تھیں وہ میرے نانا ایا کے نز دیک عذرتھیں ، وقت سرکتا کیا اورامی کی گود میں پہلے میں اور پھر تجل آگئی ، ای بتاتی بیں کہ میراباب مجھے سے بہت پیار کرتا تفاجب بھی آتا سب سے پہلے میری طرف لیکتا تھا، میں کافی باریاد کرنے کی کوشش کرتا تکرایسی کوئی یادمبرے زہن کے دریے پر دستک ندویق اور پھرخاندان میں ہونیوالی کسی لڑائی میں وہ مارا گیا ، مجھے کچھاور یا د ہونہ ہوا پی ماں کا اس وقیت زار و قطایر رونا ضرور یاد ہے ، ہر وفت اسکی ويميس بيتكي بي ربتيس ،اسكا بين اسكاكر لا ناسب ہمارے سامنے تھا، نانا اباجو پہلے ہروفت بولتے رہے تھ، سرزنش کرتے تھے، انہیں جب لگ عی تھی اور ایک دن ای طرح خاموثی ہے وہ بھی گزر مے ،ایک بارمیری ماں میرے باپ کے آبائی محر بھی می جہاں سے اسے بری طرح وح کار ویا کیا ، مجھے میرے باپ کے باہ کی آ تکھوں میںموجود میری ماں کیلئے حقارت یاد تھی " ہارے بہال مرد دل لکی کیلئے ادھرادھر منہ مار ہی لیتے ہیں ،ممر و محض دل کلی ہی کرتے یں، دل لگاتے نہیں"

کہیں نہ کہیں وہ بھک نظر ہوی ہوی پر حاکمیت جانے والا مرد چھا ہوا ہوتا ہے ، کچھ ڈ کے کی چوٹ پر ٹھونک بجا کر ہویوں پر رعب جماتے ہیں اور کچھ مجھ جسے بھی ہوتے ہیں گر درحقیقت انہیں بھی اپنی ہوی صرف گھر کے کام کرنے کیلئے ، بچوں کی پرورش مخود اپنے کام کرنے کیلئے ، بچوں کی پرورش نگداشت کیلئے یا پھر اپنی زات کی تسکین اورد لجوئی کیلئے جا ہے ہوئی ہے

اور دلجوئی کیلئے جا ہے ہوتی ہے ہانیہ سے میری شادی ممل اریخ میرج تھی۔ میں فارس گردیزی اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا ، مجھ ہے چھوٹی ایک بہن تھی اور بس یبی ہارا کل گھرانہ تھا ، جہانگیر گردیز ی میرا باپ جو کسی جا كيردار كرانے كا والى وارث تھا اے كى تَقْرِيبِ مِن آئی ہوئی میری ماں پہلی ہی نظر میں بھا گئی تھی (مجھے لگتا ہے کہ شاید اس بات میں بھانے سے زیادہ ایک جا گیردار کی ضیر کاممل دخل تھا )، میری ماں ایک شریف عورت تھی وہ اسکے بار بارراستہ رو کئے اور پیچھا کرنے پر بھی چٹان کی طرح ڈٹی رہی تو پھروہ وعدے وعید کے بجائے سیدهاشادی کی بات پرآ گیا تھاادریبی وہ مقام تفاجب میری ماں اسکے آھے ہاری تھی ، وہ چٹان جب المحكى محبّت ميں وهلي تو يوں وهلي كه تھر والوں کے لاکھ شمجھانے ، دھمکیاں دینے کے باوجود بھی جہانگیرگردیزی کواپنانے کا فیصلہ قائم رکھا، نا نا ابا کوسب سے بڑا اعتراض بینقا که آخر اسکے گھر والول کو بتائے بنایہ شاوی کیونکر ہو،میرے باپ كا موقف بيرتفاكه في الحال وه اس يوزيش مين مبیں کدائی قیملی میں بات کر سکے، شادی کے کچھ عرصے بعد وہ بتا دے گا ، فی الحال وہ بس فوری 📲 طور پرمیری مال کواینانا جا ہتا ہے ، امی نے سب

بعد میں ہوا کیونکہ مجل نے میرے مسودوں کی فائل کو بالکل و ہے ہی ترتیب سے رکھ دیا تھا جیسے میں رکھتا تھا، ہاں بیضرور ہے کہ چندا فسانے اس نے فوٹو کا بی کروانے کے بعدوا پس رکھے تھے مجھے علم جب ہوا جب اگلے ہی ماہ میرے نام ایک پریچے کا اعزازی شارہ آیاا اور ساتھ ہی ایک خط بھی جس میں مدیرہ نے میرے لکھنے کے انداز کی تعریف کی تھی اور ساتھ ہی جلد ہی بقیہ تحار بر شائع ہوئے کا عندیہ بھی دیا تھا ، ساتھ ہی انہوں نے را بطے کیلئے میرانمبر بھی ما نگا تھا ، میں جیرت زوہ رہ گیا۔پھرسجل نے مجھے بتایا تو میری جیرائی دور ہوئی مر میں نے اسے کوئی روعمل نہیں دیا ، میں خود کو بهت سینت سینت کرسنهال کرر کھنے والے لوگوں میں سے تھا، مجھے اچھا بھی لگ رہاتھا مگرمیرے لئے یہ کچھ عجیب بھی تھا، میں لکھتا تھا مگراییے لئے ،خود اہے ہی کھارس کیلئے، مگر بیتحریریں کی رسالے کی زینت بنیں گی بیسو چابھی نہیں تھا،امی نے پڑھا تو سنی ہی در وہ رونی رہیں اور پھروہ میرے یاس آ کر بیٹے کئیں ، شایدوہ مجھ سے کچھ کہنا جا ہتی تھیں ، میں منتظرر ہا شاید وہ میری کہانی پر بچھ بولیں گی مگر انہوں نے کہا تو بس اتنا کہا کہ "تم اتنے بڑے كب سے ہو گئے فارس" انكالہجہ بھيگا ہوا تھا مجھے لگا میں کچھ بول نہیں یا وُں گا پھروہ آ ہتھی ہے میرے قریب آئیں اور انہوں نے بہت زمی سے میری آنکھوں پر پیار کیا تھا

" بحضے فخر ہے کہ میں تمہاری ماں ہوں " اور انکی اس بات نے مجھے اندر تک نہال کرڈ الاتھا وقت گزرا ، میری پڑھائی مکمل ہوئی تو ایک ملی بیشنل کمپنی میں بہت انچھی پوسٹ پر تقرری ہوئی ، تخواہ بھی افر ساتھ ملنے والی دیگر مراعات بھی اور ساتھ ملنے والی دیگر مراعات بھی اور ای پوس خوش تھیں جیسے انہیں عمر مراعات بھی اور ای پوس خوش تھیں جیسے انہیں عمر

اسکے بعد انہوں نے اور بہت کچھ بھی کہا تھا جو آج محض سوچوں بھی تو میری رگیس تن جاتی ہیں، میری مال نے آگے ہے کچھ بھی نہ کہا، ایک لفظ بھی نہیں بولا اور بس چپ ہوکر واپس گھر آگئ متنی ، گھر آگر کتنی ہی دیر وہ روتی رہی ، صبط کا بندھن جوٹو ٹا تو بس اسکے آنسو بہتے ہی چلے گئے ، اسکے ہاتھ میں میرے باپ کی تصویر تھی اسکے ہاتھ میں میرے باپ کی تصویر تھی ۔ " کتنا اکیلا کردیا تم نے مجھے۔ "وہ آ ہمتگی ۔ " کتنا اکیلا کردیا تم نے مجھے۔ "وہ آ ہمتگی سے بولی تھی ، گراسکی آ واز کی شکستگی ، اذبیت نے مجھے اندرر تک کاٹ ڈالا تھا۔

میں اس وفت تیرہ یا چودہ سال کا تھا جب
پہلی بار میں نے قلم تھاما اور پھر میں نے لکھا اور
لکھتا ہی چلا گیا۔ وہ میری زندگی کی پہلی تحریرتھی،
وہ اور الیم ہی کئی کہانیاں عرصے تک میری
رائنگ فیبل کی کئی پہلی دراز میں رکھی رہیں،صد
شکر تھا کہ میرا باپ پیافلیٹ میری ماں کے نام
چھوڑ کر گیا تھا اور پچھر قم بھی ،رقم کو میری ماں
نے اپنی سہبلی کے ساتھ ایک بوتیک میں لگایا تھا
اور مکان اس نے ماموؤں اور خالہ کے ہزار بار
کہنے پر نہیں چھوڑ ا، وہ جانی تھی کہ عافیت اپنی
حجیت تلے رہنے میں ہی ہے

میں دن رات پڑھائی میں لگار ہتا، میری ماں نے میرے اور کل کیلئے اپنی دنیا تیاگ دی تھی اسکا بدلہ تو اتار نا تھا مجھے ، ساتھ ہی بھی بھار جب بھی دل بھرآتا، میں کاغذ قلم سنجال لیتا۔ وہ میری دنیاتھی میرے کردار تھے ، اور کاغذ پر ہونے والی ہر بات میرے چاہئے نا چاہئے سے ہوتی تھی ، اس سے زیادہ سرور بھایا کس چیز میں ہوتا تھا

وہ تجل تھی جس نے مجھ عرصے بعد ان مسودوں کو صفائی کرتے ہوئے دریافت کیا تھا اور ددو ہیں پڑھنے بیٹھ گئے تھی ، مجھے اس بات کاعلم

اس کا گھر قریب ہی تھا وہ ہفتے دو ہفتے میں چکراگا ہی لیا کرنی تھی اورا ہے گھر میں بہت خوش تھی " دیکھا میں کہتی تھی نا کہ اپنے ہی اپنوں کا سہارا بنتے ہیں ہتم ناحق بولتے تھے، دیکھوجل کننی خوش میں سنگھ میں "

خوش ہےائے کھر میں" و و فخریه بولتیں اور میں انہیں بس دیکھکر رہ جاتا ، پهراچا نک بی ایک دن انگی طبعیت خراب هوئی تو میں انہیں فورا ڈاکٹر کے پاس کیکر بھاگا، بظاہر انہیں کوئی خاص بیاری نہیں تھی مگر کچھ دن سے وہ سینے میں درد کی شکایت کر رہی تھیں ، پیہ درد جان کیوا ہوجائے گا یہ میں نے نہیں سوجا تھا ، ای میرا واحد سہاراتھیں ، گو کہ اس سے پہلے بھی میں اینے باب اورنانا جان کو کھو چکا تھا مگرا می تو میری کل کا ئنات تھیں میرا سب کچھ تھیں ، وقت نے انہیں بھی مجھ ہے پھین لیا ، میں نے بھی اللہ ہے شکوہ نبیس کیا تھا مرتب میں بہت رویا ،اس سے بہت ملے کئے تھے میں نے ۔ اور میں کرجھی کیا سکتا تھا۔میرے اندر اتن سخی بھر چکی تھی کہ جسکی کڑ واہٹ خود مجھے ہی اینا آپنہیں ویکھنے ویتی تھی بجل میرے لئے بہت پریشان رہتی تھی ، میں اسلے کیسے کھا تا پیتا ہوں گا ، محر کے کام کاج کیے کرتا ہوں گا اے بہی فکر ہر وقت ستائے رہتی ، حالانکہ میرے گھر کی صفائی ملازمه آ کر کردیا کرتی تھی اور کھانے کیلئے میں نے ایک کک بھی رکھ لیا تھا مگر بجل کی اپنی ہی رہے تھی ، اسکا موقف تھا کہ گھر بنتا اور چلتاعورت کے ہی دم ہے ہے،اسطرح کی باتیں کرتے ہوئے وہ پوری ای لگا کرتی ۔ بالآخر اسکے آگے مجھے بار مانی ہی یری، میں نے انتخاب کاحق بھی اسے ہی دیدیا،اور وہ بہت خوش ہوئی کیونکہ شایدا ہے لگتا تھا کہ میں کسی کو پسند کرتا ہوں اور ای کے چکر میں شادی نہیں کر رہا، خراس نے میرے لئے لاکی پہلے ہی پند

بجری ریاضت کا صلومل گیا ہوشاید ماؤں کیلئے اولا د کی خوشی ایسی ہی چیز ہوئی ہے، جورشتے دار، جاننے والے تنگی اور مشکل کے دنوں میں کئے كفريخ تياب ان سبكوا جاك سامى كى یاد آنے لگی تھی ، ہر دوسرے تیسرے دن جب میں آفس سے واپس آتا تو کوئی نہ کوئی ای کا رشتے داریا جانے والا آیا جیٹھا ہوتا ،امی ہرایک کے آنے پر بہت خوش ہوتی تھیں جبکہ میں اور سجل ہم دونوں کو ہی میری انچھی جاب کے بعد آ نیوالے رشتے داروں کامیل ملاپ اچھانہیں لگا تھا، کہاں تھے بیرسب لوگ جب ای نے ایک کڑا اور مشکل وفت گزارا تھا اور پیلوگ مہینوں بلکہ سالوں تک خیرخبر ہی نہیں لیتے تھے ، اینے ان خیالات کا اظہار میں ای کے سامنے بھی کردیا کرتا تو الثاوہ مجھ ہے خفا ہوجا تیں کہ ایس کوئی بات نہیں ہے ، پھرا جا تک ہی نجانے کیوں امی بجھی بجھی نڈھال ی رہنے لگیں ، وہ اکثر مجھے اینے ساتھ بٹھا لیا کرتیں اور مجھ سے ڈھیروں باتیں کیا کرتیں ، ناناابا کی ،میرے باپ کی اور پیۃ نہیں کس کس کی ،احیا تک ہی انہیں میری اور تحجل کی شادی کی فکر بہت زیادہ ستانے لگی تھی ، میں اپنے لئے تو اٹکی بات ہنس کر ٹال جاتا ، ہاں سنجل کے معاملے پر میں خود بھی سنجیدہ ہوا کیونکہ مجھ سے دوسال ہی چھوٹی تو تھی وہ ، پھرانہی دنو ں خالہ نے اپنے بیٹے حارث کیلئے جل کا ہاتھ ما تگ لیا، جارث نے حال ہی میں سول انجینئر نگ کی تعليم تممل تقى اور اب ايك فرم ميں بہت انھى پوسٹ پرتعینات تھا، پھرخالہاتنے جاؤے رشتہ ما تگ رہی تھیں ہمیں ہاں کہتے ہی بی یوں تین ماہ کے آندرا ندر تجل بیاہ کرا ہے گھر تی ، میں اور امی اسے خوب یا د کیا کرتے ، Section سہی وہ مجھے میری باتوں کے جواب دیتی رہی تھی ، کچھ ہی دریمیں مجل ایک شاپر سمیت باہر آ گئی تھی جو اُ کے بہت" کام" کاتھا

اے ساتھ لے جاتے ہوئے اس نے جھے د یکھا اور کیونکہ وہ میری بہن میری ماں جائی تھی میری آنکھوں میں موجود اسکے لئے پسندیدگی وہ بھانیہ گئی تھی ، پھر اگلے مراحل طے کرنے میں وفت نبیں لگا تھا، ہانیہ کے والدین کومیرے رہتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا،اورانہیں اعتراض بھی کیا ہونا تھا ، اجیما خاصا پڑھا لکھا اچھی نوکری کا حامل لڑکا البيس بطور داماومل رباتها البيس كيا اعتراض ہونا تھا( پیمیری اینی سوچ تھی یا شاید زند کی میں استے گخ تجربات ہوئے تھے کہ میں ہربات کومفادیری کے رّازومین تولتاتها)

بانیہ میری زندگی میں آئی تو جوامی کے جانے کے بعد کھر بے ڈھب ہو گیا تھا وہ ٹھیک رہنے لگا ، مجھےا ہے کپڑوں کا ڈعیرا کٹھا کر کے ہر ہفتے لا تڈری كا چكرنگانانبين يزتا تها، مانكروويو مين كزم كيئے دويا تمین دن تک رکھے کھانے کی جگہ تاز ہ رونی اوراشتہا خیز مبک لئے ہوئے سالن اور بلاؤنے لے لی تھی ، آگر میں بیکہوں کہاس نے بورے کھر کو سنجال لیا تھا توبدبے جانبیں تفاکر میں اگراہے بہ کہتا تو شایدوہ اینے آ پکو کوئی توپ چیز سمجھنے لکتی اور یہی میں نہیں جا ہتا تھا، میں نے اسکے سی کام کی برائی کی ہو کہ ہیں عمرتعریف بھی نہیں کی وہ کوئی بھی کا م کرتے ہوئے با کرنے کے بعدا یک لیجے کو مجھےضرور دیکھتی تھی کہ شاید میں کوئی ایک لفظ یا ایک جملہ ہی اے بولونگا تمر میں نے بھی ایسانبیں کیا الیکن اس نے بھی مجھ ہے هنکوه نبیس کیا،میرے نز دیک وہ ایک عام ی معمولی ی لڑی تھی جس نے بھلے کر بچویشن کررکھا تھا اور ہر موضوع پر وہ بری روانی سے بات کرتی تھی مگر

کرے رکھی تھی کیکن بتایانہیں تھا کہ مبادا میں آ گے ہے منع کردوں تو اسکامان ہی نہ ٹوٹ جائے بانسة فيعتجل كے كالج ميں اسكے ساتھ پڑھتی تھی ،شاید و دایک دو بارگھر بھی آئی تھی مگر میں نے نوٹس تنہیں لیا ، یوں بھی میری رونین ایسی تھی کہ مجھے کا م کے علاوہ کچھسوجھتا نہیں تھا اورسوجھتا تھا تو وہ تھی میری قلمی دینیا ،کئی رسالوں میں میری تتحار پر یکے بعد دیگرےلئی کئیں ، گو کہ پہلے کی نسبت جاب کی وجہ ہے میں کم ہی کم لکھ یا تا تھا مگر پھر بھی جولکھتا تھا یورے دل ہے لکھتا تھا ، کچھ پبلشرز نے میری تحاربر کو کتابی شکل میں لانے کیلئے مجھے ہے را بطے سے اورائی میں ہے ایک کے ساتھ میرا تین سالہ معاہدہ ہوگیا ، دو سال کے عرصے میں میری تین کتابیں منظرعام برآ چکی تھیں اور تجل کے بقول بانیہ بھی میری کیانیوں کو بہت شوق ہے پڑھا کرتی تھی تحرمیں نے بھی اسکی باتوں کونوٹس تبیں کیا تھا اسی کئے جب اس نے مجھ سے ہانیہ تفیع کی بات کی تو مجھے پہلے تو یاد ہی نہیں آیا پھرنسی کام کے بہانے وہ اے گھر لے آئی تب میں نے پہلی باراے غور ہے ویکھا ، میں بنیادی طور پر ایک حسن پرست آ دمی ہوں اور مجھے خوبصورت چبرے اثریکٹ کرتے ہیں ، بانیشفع نے کھے عجیب سے انداز میں مجھے اپنی جانب تھینچا تھا، میں اس وقت ٹی وی لا وُ بج میں ہیٹھا تھاجب بھل اے لیکرآئی ،اے وہیں بیٹھنے کا بول کر وہ کسی کام ہے اندر چلی تی مجھے اشارہ کرکے کہ اگر میں کچھ ہو چھنا جا ہوں تو ہو حوالوں ۔اور پیپلی بارتھا کہ میں نے اس سے رسی بات چیت کے ساتھ گفتگو کا آغاز کیا تھا اور پھر میں بات کرتے کرتے اسکے کام اور اسٹڈیز تک آحمیا اے کچھ حیرت بھی ہوئی تقی کیونکہ میں نے اس سے بل ایسے اس سے بات کے نے کی کوشش نہیں کی تھی کیکن بہر حال مختصرا ہی

# 

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزول میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



" مگر پھر بھی فارس بھائی اس حالت میں ریسٹ کی ضرورت ہوتی ہے " سجل کو بحث کی عادت تھی

"یتم ہے کس نے کہددیا جل، بلکہ اس حالت میں تو جتنا کام کیا جائے اتنا ہی احجما ہے سائنس ٹابت کرچکی ہے"

" فارس ٹھیک کہدر ہے ہیں جل ۔ بول بھی مجھے خود بھی بیٹے رہنا اچھانہیں لگتا ہے۔" سجل ابھی مزید بحث کے موڈ میں تھی مگر ہانیہ نے خود ہی ایسے ٹوک دیا تھا، جل اس دن مجھ ہے خفا ہو کر گئی تھی مگر میں نے بھی اس بات کا زیادہ نوٹس نہیں لیا اب اسکی بات مان كرمين خوامخواه بي مانيه كوسر پر چزهاليتا ایک دن جب میں آفس سے آیا تو دہ مجھے میرے اسٹڈی روم میں ملی اس راکٹنگ عیبل کے سامنے بیٹی ہوئی جہاں بیٹے کرمیں لکھا کرتا تھا، کچھ دنوں پہلے ہی میں نے ایسے نے ناول کا آغاز کیا تھا وه ای کامسود و لئے بیٹھی تھی مجھے دیکھے کروہ مسکرائی تھی " کیا ملائکہ اور زاویارمل جائیں گے؟" میں نے اسکی اس بات کا جواب مبیں دیا بلکہ غصے سے اس پر دہاڑا تھا کہ اس نے کیسے میرے مسودے کو چھیڑا اور کیوں وہ میری اسٹڈی میں جیتھی اے میرےاتنے جارحاندا ندازنے جیرت زوہ کیاتھا "میں تو بس یونمی ۔ مجھے لگا کہ۔" وہ بے ربط بولی اور پھر جانے کیا ہوا وہ پہلی بار میرے سامنے بلک بلک کررودی،این بھی مجھ سے نہ کوئی شکوہ کیا تفانه بى گلەرىيىلى بارتھا كەدەردر بى تھى ادر مىس بھى يهلى بارتيمهلا، مجھے لگا میں ناحق اسکے ساتھ زیادتی

کرتاہوں، میں نے پہلی بارات جیپ کرایا۔ "میرامقصد تمہیں ہرٹ کرتانہیں تھاہانیہ، میں بس اپی کچھ چیزوں کولیکر بہت حساس ہوں اور میرے لئے لکھتا، میرے کردار شایداتنے ہی اہم میرے زدیک وہ پھے نہیں تھی ، وہ بولتی تھی تو اچھے
اچھے کو مات دینے کا وصف رکھتی تھی ، بلا کی حسین تھی

بھی مجھے لگتا جیسے دہ مجھ پر حاوی نہ ہوجائے اسکی فیملی
بھی مجھے اپنے زدیک بہت معمولی ک لگاکرتی ، میں
بہی سوچتا کہ اچھی خاصی شخصیت، تعلیم ہونے کے
ابوجود یہ سب شاید وہ اسلئے کیا کرتی ہے کو آسائشیں
جومراعات میرے گھر میں اسے میسر تھیں وہ اسکے
اپنے گھر میں بھلا کیونکر ہوتیں اسی لئے وہ میری ہر
بات مانتی آئی تھی ۔ بیزعم تھایا تکبر مجھے اندازہ تک
بات مانتی آئی تھی ۔ بیزعم تھایا تکبر مجھے اندازہ تک
بہیں تھااورا کثر بہی چیز انسان کو منہ کے بل گراتی
ہے ، کاش ہ مجھے اس وقت ادراک ہوجا تا

کے جھی دنوں میں ڈاکٹر نے ہمیں بتایا کہ وہ ماں بننے والی ہے ، میں اندر سے بہت خوش تھا گر میں نے زیادہ اس پر ظاہر نہیں کیا ، اپنی انا کے خول میں رہتے رہتے میں اننا خود میں سمٹ گیا تھا کہ آئی بری خوش بھی اس سے شئیر نہیں کر پایا ، وہ بہت خوش بھی کو یفت اقلیم کی دولت پالی ہواس نے ،اس نے بہت آس نے مجھے دیکھا تھا کہ شاید میں بھی اس کی طرح خوشی کا اظہار کروں گا گرا ہے میر سے سپاٹ میں بھی اس کے جہرے پرکوئی تا تر نہیں ملا

" آپ خوش نہیں ہیں کیا؟" اس نے آ ہستگی سے مجھ سے پوچھامیں نے محض اسکے خیال کی نفی کی اور پھر چپ ہو گیا مجھے لگا وہ مجھ سے پچھ بولنا جا ہتی ہے مگر پھر جانے کیوں وہ خاموش ہوگئی

ان دنوں وہ بہت ڈل بہت نڈھال ی رہنے گئی تھی ،گھر کے سارے کام تو کرتی گر پھر تھک ی جاتی ہوئی گئی گئی گئی ہے گئی ہاں جاتی ہے گئی ہاں گئی ہے گئی ہاں کہ بچھ ماہ کیا گئی ہی ہیں ایک ملاز مدر کھلوں کے بھی میں ایک ملاز مدر کھلوں

"ہم دو بندوں کا کام ہی کتنا ہوتا ہے جل ، ضرورت کیا ہے بلا وجہ کسی ارے غیرے کو گھر میں سکھانے ہا"

دوشيزه المثناك

श्वन्ति ।

مجھی اس پر جیرت بھی ہوتی تھی کہوہ کیسے بیسب مجھے برداشت کر لیتی ہے، میں اکثر کوشش کرتا کہ اسکے ساتھ ٹھیک ہے پیش آؤں کیونکہ ضمیر نام کی ایک چیز ہمارے اندر کہیں نہ کہیں کلبلاتی ضرور ہے محر پھر جانے مجھے کیا ہوجاتا، میں اسکے ساتھ بالکل اجبسی بن جاتا، میں نے بہت سے رشتوں کو کھودیا تھا ای لئے مجھے اس سے اس رشتے سے insecurities تھیں اور پھراییا بھی ہوتا کہ میں ایے ہر کئے گئے عمل کی توجیح دیکر خود کو مطمئن

پھر کچھ ہی عرصے میں وہ ایک بار پھریریکٹٹ ہوگئ ، اس بار ڈاکٹر کے نزدیک کافی complications تھیں ، انہوں نے تحق ہے تا كيدى تقى كه وه كوئى مشكل تهكا دينے والا كام نه کرے، بھاری چیزیں نہ آٹھائے وغیرہ وغیرہ " بیدڈ اکٹرز کی تو عادت ہوئی ہے خوامخواہ سینشن وینے کی ، بیرسب طریقے مریض کومتاثر کرنے کے ہوتے ہیں،بس بستر سے لگ کر بیٹھ جانا بھی کوئی عقلمندی ہے بھلا" وہاں سے واپسی پر میں نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے یہ تبھرہ کیا تھا جوابا وہ خاموش ہی رہی تھی

مجل نے ای بار کھر آنے پر بانیدی حالت دیکھی تو اس بار وہ کچھ نہ بولی مگر انگلے ہی ون اس نے اپنے گھر کام کر نیوالی ملازمہ کومیرے گھر بھی بھیجنا شروع کردیا تھا، بجل کا گھر میرے گھر کے قریب ہی تھا ، میں نے اسے روکنا حایا مگر وہ بھی میری مال جائی تھی کچھ دریکی بحث کے بعد ہی وہ مجھےقائل کر چکی تھی

" کچھ دنوں کی ہی تو بات ہے فارس بھائی اور پھر کھانا ہانیہ ہی بنایا کرے گی بس باتی جو چھوٹے مونے کام ہے وہ معصومہ کردیا کرے گی"

ہیں، یہ میری دِنیاہے" "شاید آنکی د نیابس یهی کهانیان ، پیرکردار اور آیکا آفس ہی ہے، میں تو کہیں ہوں ہی نہیں" شکوہ استَے لبوں ہے پھسلا تھا اور مجھے اسکا شکوہ طنز لگا تھا اور مجھےموم سے پھر بنے میں وقت تہیں لگا تھا، میں ای طرح حچوژ کراٹھ گیا تھا اور وہ جومیری طرف ہے کی خوبصورت سلی دیتے مرہم لگاتے جواب کی منتظرتھی ،میرے اس انداز پر ایک بار پھر حیرت کا شكار موئي تقى اور پھراسكى آئىھوں ميں دوبار ہيانی جمع ہونے لگا تھا

"ایک تو نجانے ان لڑ کیوں کی آنکھوں میں اتنا یانی کہاں ہے آ جاتا ہے " میں نے سوچا اور جھنجھلا ر کمرے سے نکلااوروہ و ہیں بیٹھی رہ گئی تھی۔ پھر کچھر سے بعد ہی خدانے یمینہ کومیری جھولی میں ڈال دیا ، اور تب میں زندگی کے ایک نے مطلب ہے روشناس ہوا ، بیتو سرایا محبت ہے ، اتنا پیارا گل گوتھنا سا وجود ، میری بیٹی ، ہانیہ ہے پہلے میں نے اسے گود میں لیا تھا اور اتنے چھوتے سے وجود کوا ٹھاتے ہوئے بھی مجھے ڈرلگ رہاتھا کہ کہیں بیمیرے ہاتھوں ہے گرنہ جائے بھسل نہ جائے

یمینہ کے آنے کے بعد ہائیہ پرز مہدداری بڑھ محنی تھی ،اسے گھر کے سارے کام کرنے کے ساتھ ساته یمینه کوبھی دیکھنا پڑتا تھا، کہنے کو بیدو بندوں کا گھر تھا مگریہاں کام اتنا ہی تھا جتنا ایک بھرے یرے گھر کا ہوتا ہے، میں اکثر تولیہ جہاں ہوتا وہیں نھینک دیا کرتا، جوتے کہیں اتارتا تو موز ہے کہیں، مجھے کھانا فورا جاہئے ہوتا پھر جاہے وہ کوئی کام کر ربی ہو یا یمینہ کو سنجال رہی ہو مجھے اس بات کی یرواہ نہیں ہوتی تھی ، وہ کھانا بنانے کھڑی ہوتی تب مجصے میراکوئی اور کام یادآ جاتا اور وہ ماتھے پر ایک بھی منکن لائے بغیرمیراوہ کام بھی کردیا کرتی ، مجھے بھی

مجصے اسکا تکلیف میں بار بار اپنی طرف آنا یاد آیا ، ساتھ ہی میری بیزاری اور پھر اسکا دھواں دھواں موتا چېره ـ اب ياد آربا تها، اب سب ياد آربا تها، میں جواسکے آنسوؤں ہے انجھن میں آیا کرتا تھااب خود وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ کرزار وقطار یرور ہاتھا، کچھ ہی دریمیں جل بھا گئی ہوئی وہاں پہنچی تھی ، مجھے ای نے اٹھایا تھا ورنہ شاید میں وہیں کا وہیں بیشا رہتا۔اسکی ڈیڈ ہاڈی گھرلانے سے کیکر دفنانے تک كامرحلهك اوركي طے بوامجھے بوش بى تبيي تھا، گھر میں لوگوں کا تا نتا بندھا تھا، وہ ہرفن مولاھی ہر دلعزیز ، کتنے ہی لوگ تھے جواسکے گرویدہ تھے مگر میریrudeness کی دجہ سے اس نے ان سب ہےرابطہ تو ڑلیا تھا، وہیں مجھےمعلوم ہوا کہ وہ اسے کالج کے میگزین کی سب ایڈیٹر بھی رہ چکی ہے اور کئی افسانے لکھ چکی ہے،اور مجھے لگتا تھا کہ وہ اسے كبانى كردارون كاكيابية جملون كى كياسمجه \_ مي نے جل سے یو چھا تو اس نے کہا کہ آپ نے بھی ہانیے کے بارے میں مجھ سے پوچھا بی تہیں جو میں بتاتی اور مجھے جرت ہے کہاس نے بھی آ پکوید کیوں نہیں بتایا ہجل میری چھوٹی بہن تھی اسلئے بولی تو مجھے کچھنیں مروہ اندر ہی اندر مجھ سے خفاتھی ،کہیں نہ کہیں اے لگتا تھا کہ میری بے اعتنائی اور سنگدلی نے ہانید کی جان لے لی اور جو وہ اگر پیر جان جاتی که دا تعثا ایسای تھا بہ میری ہی سِنگد لی کی انتہاتھی جو ہانیہ اپنی جان ہے گئی تو شاید وہ بھی مجھے معاف نہ کریاتی ، ایں ہے بیاعتراف کرنے کی مجھ میں ہمت کہاں تھی ۔ ہاں میراضمیرا کثر مجھے کچو کے لگایا كرتا تھا اور سارى زندگى ميں نے ايسے ہى اس پچھتاوےاورندامت کی آگ میں جلنا تھا۔ يميينه تحض تبن سال كيهمي ، اسكے نصال والوں نے بھی کہا کہا ہے انہیں دیدیا جائے بجل نے بھی

مجھے یہ چیز کچھ خاص پندتو نہیں آئی تھی مگر میں جیب ہوگیا تھا اور یوںمعصومہ روزانہ ہمارے گھر آ مخرصفائی ستقرائی اور استری کا کام کر جاتی ، میں اسکے ہرکام میں مین میخ نکالتا تو ہانیہ وہ کام خود سے دوبارہ کرنے بیٹھ جاتی اور میں اسے روکتانہیں تھا، ان دنوں میں اپنے ناول کے اختیام پر تھااور جلداز جلدا ہے کمل کر کے اپنے پبلشر کودینا جا ہتا تھا، ہیں ۔ گھر آنے کے بعد اسٹڈی روم میں بند ہوجاتا، ایک دو باراس نے مجھے کہا بھی کہ اسکی طبعیت ٹھیک نہیں میں مارے باندھےاہے بولتا کہ میں دوائی لا دیتا ہو،میرا انداز اتنا بیزاریت لئے ہوتا کہ وہ خودمنع کردیتی اور میں پھراہیے کام میں لگ جاتا ،اسکی پیہ تکلیف جومیرے نزدیک کچھزیادہ خاص تہیں تھی بڑھتی چکی گئی مگر اس نے مجھے بتانا چھوڑ دیا تھا مگر جب ایک دن اسکی طبعیت حد سے خراب ہوئی تو وہ مجھے بتانے آئی اور قبل اسکے کہ وہ مجھے بتاتی اے زور کا چکرآیا، وہ گرنے کے قریب ہی تھی کہ میں نے ات سنجالا اور فورا باسپيل ليكر بها كا مكر تب تك بہت دریہو چکی تھی ، کئی تھنٹے وہ وارڈ میں جان کی کے عالم میں رہی ،اوراس دن پہلی بارتھا کہ میں جلے پیر ی بلی کی طرح ادھرے ادھر چکرلگار ہاتھا، ڈاکٹر كافى دىر بعد جب بابرتكليس توميس فوراا تى طرف ليكا ،انہوں نے متاسفانہ انداز سے مجھے دیکھا۔

" آئی ایم سوری ہم آ کی مسز اور بے بی دونوں کونہیں بیا سکے "ڈاکٹر کے الفاظ نہیں تھے بچھلا ہوا سیسہ تھا جو اس نے میرے کانوں میں انڈیلا تھا" میں نے پہلے ہی انہیں وارن کیا تھا کہاینا بہت خيال رکھيں ، نوٹن بيڈريسٹ پرريس ، کوئي تکليف ہوفورامیڈیس لیں مرانہوں نے لا پروائی سے کام

اب میں انبیں کیا بتا تا کہ لا پروائی کس کی تھی،



FOR PAKISTAN

کہا کہ اے میں رکھ لیتی ہوں مگر میں نے بیہ گوارا تہیں کیا، جاب حجھوڑ دی ، یہ جاب ہی تھی جسکی وجہ ہے میں بلا وجہ غرور اور تکبر میں مبتلا کردیا تھا ، بھی تجھار میں خود کو باپ کے چلے جانے ، بیمی ک زندگی بسر کرنے اور پھرامی کے انتقال کا مارجن دیکر ا پی مظلومیت خود پر ہی ثابت کرنا جا ہتا، مگر اینے کئے سب سے بڑا منصف انسان خود ہوتا ہے ، جو مجھ بھی میرے ساتھ ہوا اس میں ہانیہ کی کیا علطی اسکا کیا قصور تھا؟سب جرم اپنے ہی تھے،میرے اندر کی انا ، ممپلیکسز کب میری زات پراس قدر حاوی ہو گئے کہ مجھے پتہ ہی نہ چلا اور اسکے باعث میں نے ہانیہ کو کھو دیا ، مجھے بعد میں ادراک ہوا کہ میں اسکائس قدر عادی ہو چکا ہوں ، جب وہ ساتھ تھی تب وہ نہیں نہیں تھی اوراب وہ ہرجگہ تھی ،ایکے ساتھ کھانے کی ، میٹھنے کی ،رہنے کی عادت ہو چکی تھی مجھے،اسکے دم ہے آبادتھا میرا گھر اور جاتے جاتے وه سب کچھ و مران کر گئی تھی۔ جاب جھوڑی تو مشکل تو ہوئی مگر میں نے اید جسٹ کرلیا ، کچھ سیونگز بھی تھیں پھرمیرے لکھنے لکھانے کا اچھا خاصا کام چل نكلاتها، مجھے ياد ہے ہانيہ كے جانے كے بعد جس ناول کے اختیام پر میں تھا کئی ونوں تک اے ہاتھ بھی نہیں لگا پایا تھا، ہر بارا سکا میرے پاس تکلیف ہے آ کر گڑ گڑ انااورائی بے رخی یادآتی تو قلم رک سا جاتا لفظ کھوے جاتے۔ کاغذیر ہرطرف بس اسکا عُس اسكى دُيدُ بِإِنَّى بِهُولَى آئكمين نَظراً نِے لَكُتُنِ اور میں لکھنہیں یا تا ، پھر کتنی ہی مشکل سے میں اس فیر ہے نکلا تھا اورلکھ یا یا تھا اور لکھنے پر مجھے احساس ہوا کہ جو ایک طربیہ انجام میرے زہن میں تھایاں کہانی کا وہ کہیں محوہ و گیا تھا اب تو بس بے چینی تھی ، تشنگی کھی ، آنسو تھے ، میں نے وہی ان کرداروں کو

جانیوالے کرداروں کی کہانی تھی اور اسکے بعد آ نیوالے میری ہر کہائی کے ساتھ ایسا ہی ہوا ، میں حاہ کربھی کسی کہانی کا خوشگوار اختتام نبیں کریاتا ، میرے قارئین نے بھی شایداس بات کو قبول کرایا تھا اسلئے میرے پڑھنے والوں میں کوئی کمی نہ آئی

بلکهان میں اضافیہ ہی ہوا زندگی کب رکتی ہے ،ایے اپنے مدارج طے کرنے ہی ہوتے ہیں ووگز رتی رہی ، کتناوفت گز را ہجل میری اجاڑے الت پراکٹر پریشان رہتی مجھ ہے دوسری شادی کا کہتی اور اس بات پر میں بدک جاتا، جو جا چکی تھی وہی مجھ پر اسقدر حاوی تھی کہ میں نسی اور کو وہ جگہ کیے دے یا تا، میرے پاس بمینے تھی ، میری تحریری تحیس اور بانید کی یادوں ہے آباد سیکھر، مجھے زندگی سے اور بچھ مہیں جائے تھا، یمینہ کیلئے میں ایک آئیڈل باپ تھا اور اسکی اِس بات پر میں اے بیہ یاد دلا نامبیں بھولتا تھا کہ اسکی ماں مجھ ہے کہیں زیادہ عظیم عورت تھی اوروہ سر ہلائی ، میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ اعلی تربیت میں کوئی کی نہ رہے تھر کے سارے کام ملازمہ ہی کیا کرتی تھی مگریمینہ کے سارے کام میں کیا کرتا ، ویکھتے ہی ویکھتے وہ اتن بڑی ہوئی کہ میرے کندھے ہے آگی اور کچھ ہی عرصے میں جل نے اسے اپنے حنین کیلئے ما تگ لیا جنين بھي اپنے باپ كى طرح لائق فائق سلجھا ہوالز كا تھا مجھے اور کیا جا ہے تھا میں نے فورا ہاں کر دی یوں يميينه بهحى اس گھر کو حجھوڑ کر چلی گئی اور میں بالکل تنہارہ گیا، ہانیے کے جانے کے بعدیمینہ نام کا ایک جاگتا جاگتا کھلونا میرے پاس موجود تھا ،تکراب تو بس تنہائی تھی ،اکیلاین تھااور ہانیہ کی یادیں۔ میں نے خود کوائے کرداروں میں کم کرلیا ، مگر ہر بار جب لکھنے بیٹھتا تو کہیں نہلیں سے بانیہ آ جاتی ،ہس کر

ہے ۔ وہ میرا پہلا ناول تھا جو تشنہ رہ

میریے کرداروں کے مکن میں کے بارے میں یو حَصَلَتَی اور میں اے جاہ کربھی نہیں بتایا تا کہ اب میری کہانیوں کے بس المیدانجام ہوتے ہیں ،کوئی كردارمل نبيس ياتا ، مجھے والي ہى جي لگ گئي ہے جومیرے اکتانے ، بیزاری دکھانے اور جھنجھلانے پر اسكى زات كا حصه بن كني تھى ، اور يوں ہى ايك مرحلے پرآ کر مجھے لگا کہ اب بہت لکھ لیا ، اب بس خود کو وقت دینا ہے ۔ میں پہلے frequently نمازنہیں پڑھ یاتا تھا ، ایے بی ایک دن دل میں سائی تو جائے نماز بچھا کر کھڑا ہو گیا اوروہ زندگی میں پہلی بارتھاجب میں نے ول لگا کر خشوع وخضوع ہے نماز پڑھی ،اور دعا ما نگتے ما نگتے میں اللہ سے ہانیہ کی مغفرت ما تکنے لگا اور پھر ہانیہ ک باتیں یاد کرنے لگا۔ مجھے لگا کہ کوئی ہے جو میری ساری باتیں سن رہا ہے "اللہ" سن رہا ہے اور پھر میں ہرنماز کے وقت اس سے ایسے ہی جمعلام ہوتا ہے، نجانے ہم ناعا قبت اندیش لوگوں کو جب زندگی آخری سائسیں کینے کے قریب ہوتب ہی خدا کیوں یادآتا ہے، مگر کھالوگ میری ماں اور ہانیہ جیسے بھی ہوتے ہیں، گھر کے کام کاج ہوں یا بچوں کوسنجالنا وه نماز پر هنانبیس بھولتی تھیں ، یہاں بھی ان جیسی عورتیں ہی بازی لے جاتی ہیں اور ہم مرد جوخود کے نزدیک برتر و بالا ہوتے ہیں یہاں بھی کہیں پیچھے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ خبر در سے ہی سبی میں نے نماز کوا بی روثین میں شامل کرلیا تھا اور واحدید چر بھی جو مجھے سکون دیا کرتی ، میں نے اپنے پبلشر کو پیر می برد سے مورا گلانا ول میرا آخری ناول ہوگا صفحہ نکالا اوراس پر لکھنے لگا۔ مطلع کردیا تھا کہ میراا گلانا ول میرا آخری ناول ہوگا سفحہ نکالا اوراس پر لکھنے لگا۔ ، وہ پہلے تو مجھے قائل کرنے گا مگر میرے نہ ماننے پر انساب" مجروہ اس ناول کی ہی بات کرنا شروع ہوگیا تھا ، ہانیہ فارس کے نام جسکی یادیں میراکل اٹا ثہ اے مارکیٹنگ کیلئے ایک نیارخ مل کیا تھا کہ فارس ہیں، متاع ول ہیں۔ الرديزي كي اللي كتاب انكا آخري ناول موكا، وه

اس كتاب كوكس كس طرح بيسيج سكتا بودوان پہلوؤں پرغور کرنے لگا تھا ، یقینا میں اسکے لئے آخری رائٹرنہیں تھا میرے علاوہ بھی اور لکھاری تنھے رونیا میں ہر چیز کاreplacement ہوتا ہے، ا گرمیں نہ لکھتا تو اس سے صرف مجھے ہی فرق پڑیا تھا \_ پبلشر کو چھانے کیلئے اور لوگوں کو پڑھنے کیلئے کئی

نام دستیاب تھے

میں نے ناول لکھنا شروع کردیا ، یمینہ اکثر آ جایا کرتی اور بالکل مال کے سے بی انداز میں میرا مسوده لیکر بینه تھی مگر میں اسے نہیں ٹو کتا ،اسے بھی اس بإرالميدانجامنبين جائة تفامكراس معاملي ميس ميرا قلم خودمیری بھی نہیں سنتا تھااور آج میں نے بالآخر اسے اختیام تک پہنچاہی دیا اور انجام اس باربھی ویسا ہی ادھوراسا تھا۔اے ادھورا ہی ہونا تھا۔جن کے ول کے اندر تھن درانیاں بستی ہوں وہ کیے دل آباد كر نيوالي تحرير لكھ سكتے ہيں۔

آخری صفحات کو فائل میں لگاتے ہوئے میں اب كمرے كى حالت درست كرنے كے بارے میں سوچ رہا ہوں ، کیونکہ بچھ بی در میں یمینہ آنے والی ہے، اے میری تحریر کا انجام پڑھنا تھا اور وہ سگریٹ کے ٹوٹے اور کمرے کی بےتر تیمی دیکھتی تو یقینا اس نے مجھ ہے باراض ہوجانا تھا، یہ بیٹیاں الیم ہی ہوتی ہیں ،انگی خفکی کا تصور بھی جان کیوا ہوتا ہے ، سومیں بیسارا بھیلا واسمیٹنے لگا ہوں مگراینے ناول کاایک آخری کام کوجومیں پچھلی کتابوں پر پہلے ہی کرلیا کرتا ہوں وہ باقی تھا، میں نے ایک ساوہ

Seeffon

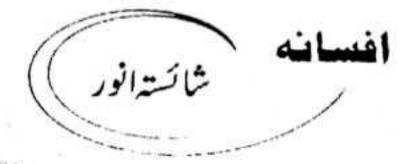

ا چا تک ہلکی ہلکی ہلکی کی پھوارشروع ہوگئی۔ وہ بےخودی ہوگئی۔ماموں قربی چھتری والی بنخ پر چلے گئے اور وہ و ہیں سے موسم کا نظارہ کرنے لگی۔ ایک دم اسے بالکل چیچھے کسی کی موجودگی کے احساس نے خوفز دہ کردیا۔ایک گول مٹول نیلی نیلی آئمھوں والا بچہ.....

> ''نواز صاحب' کیا سوچاہے آپ نے؟'' سعیدہ بیگم نے شوہر کو گھنٹہ بھر سے کتاب کے مطالع میں ڈویے دکھے کریوچھا۔

"آن سلامی الله اور ہو کی چونک کر گویا ہوئے۔
"آن سلامی کی اب ہاں اور ہوں کی ضرورت نہیں ہے سورے یہ سورے کے اس کے اس کے اس کے اس کے اللہ کا ڈیے۔ "وہ زج ہو کر کشن کے کونے پر ہاتھ مار کرروئی ادھراُ دھر کرنے گیں۔

''ارکے بیگم کیوں پریشان ہیں آپ؟اس کا ماموں ہے'اگر بھانجی کوساتھ لے جانا چاہتا ہے تو لے جانے دو۔ ماشاء اللہ' دولڑ کے بھی ہیں۔ کیا پتاایہا ہی کچھ سوچا ہو جو میں سوچ رہا ہوں۔' وہ کتاب ایک طرف رکھ کررسان سے بولے۔

"بیا جا تک محبت کیسے جاگ گئی؟ بہن ہوہ ہوئی تو کہمی نہ آئے اس کی آئیسیں بند ہوتے ہی لندن سے کراچی دوڑ لگا دی۔ ائے میں کہتی ہوں' کب آپ کی آئیسیں گھندی ہوں' کب آپ کی آئیسیں تھلیں گی؟ زینت کے بعد اب عصمت ہی کا آسراہے۔ کیوں میری جان کوروگ لگاتے ہو؟ منع کردو ماف اگرام الدین کو آئی محبت آپ پاس رکھے' جینجی کو مماف اگرام الدین کو آئی ہو جو نہیں ہے وہ ہم پر خون ہم خود سنجال لیں مے۔ کوئی ہو جو نہیں ہے وہ ہم پر خون

ہے ہمارا۔ 'وہ مفت کی ملازمہ کے جانے کے خیال ہی ہول رہی تھیں۔ '' پاگل ہوئی ہوئم 'اس کاعصمت پراتنا ہی حق ہے جتنا ہمارا۔ میں خوامخواہ کی بدمزگی نہیں جا ہتا۔''انہوں نے

ہوی کی بات بگسرنظرا نداز کرتے ہوئے کہاتھا۔ '' آ ہ۔۔۔۔کیاتھا زینت' جوٹو جی جاتی ۔گرسنو' مراد کا کیا کرو گے؟اہے بھی تو۔۔۔۔''

''نام مت لواس کا میرے سامنے پانچ سال پہلے مٹی ڈال چکا ہوں اس پڑ عصمت کا سر پرست میں ہوں' اس کا تایا باسط احمر' مجھیں تم ؟اور خبر دار اگر دوبارہ اس نانجار کا نام میرے سامنے لیا تو .....'' وہ بیگم کی بات کا ہے کر بولے۔

"ارے بھاڑ میں گیا بھیجا اور بھاڑ میں گئی بھیجی وہ خود ہی آ کر مال جائی کے بابت ہو چھے گانا تو پھر میں آپ کو بھی د کھے لول گی۔ ہونہہ بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا۔ "وہ جو تایا جی لیے اسٹرانگ کا فی اور تائی کے لیے اسٹرانگ کا فی اور تائی کے لیے لائٹ Tea لے کر دروازے تک پہنچی تھی ان کی باتیں من کرخاموش ہے کچن کی جانب بلیٹ گئی۔ باتیں من کرخاموش ہے کچن کی جانب بلیٹ گئی۔

رات کے دونج رہے تھے عجیب می سوگواری اس

دوشيزه وللقائ



کے کمرے میں ڈیرے جمائے ہوئے تھی۔اس کی ذات میں اُن گنت جالوں کے مضبوط تاریخے ہوئے تھے۔ نائٹ بلب کی مدہم روشن میں اس کے سامنے گرین ڈائری کے دودھیاورق چمک رہے تھے۔'شاید بیاس گھر میں میرا آخری دن ہے۔'اس نے قلم تھاما اورورق سیاہ کرنے گئی۔

''آئی۔۔۔آئی کے دن کوکیا نام دوں؟ کس تاریخ سے یادکروں؟ اسپری سے رہائی کا دن ۔خواہشوں کے چھن چھن کر پالینے کی آخری ساعتیں کس قدرروح کوہاکا کرتی ہیں۔ میرا گھر' میراجنم اس گھر میں ہوا' میرے با پا کتنے بیارے تھے جن کے لیوں پر ہردم مسکراہٹیں رقصال رہی تھیں۔ میر ن آئی آئیڈیں ماں میرا ہزا جائی مرادا تھ

کتنا پیارکرتا تھا جھے ہے' آج میں تہی داماں ہوں۔ باپ
بچپن ہی میں مسکراتے مسکراتے ہمیں الوداع کہہ گئے۔
میری مال کے لیے امتحان شروع ہوگیا۔ رشتے ناتے
سب کچے دھا گوں میں بندھے تھے' آ ہستہ آ ہستہ نوشے
طلے گئے۔ تایا ابا کی ذات تھی جو ہم لوگوں کے لیے گئی
چھاؤں ثابت ہوئی۔ مراد بھائی کو وہ توجہ نیل کی جوان کی
فضیت کونکھارتی' وہ آ ہستہ آ ہستہ ہم ہے دور جانے کن
دوستیوں میں پڑ کر غائب ہو گئے۔ پانچ سال ہے میں
دوستیوں میں پڑ کر غائب ہو گئے۔ پانچ سال ہے میں
نے اپنے سگے بھائی کو نہ دیکھا' وہ زندہ بھی ہے یانہیں؟'
میسوال ہر بل ذہن کے در پچوں میں گھومتا ہے لیکن اب
سے سوال ہر بل ذہن کے در پچوں میں گھومتا ہے لیکن اب
سے تاک جواب سے قاصر ہوں ۔ چونگہ میری مال نے تائی

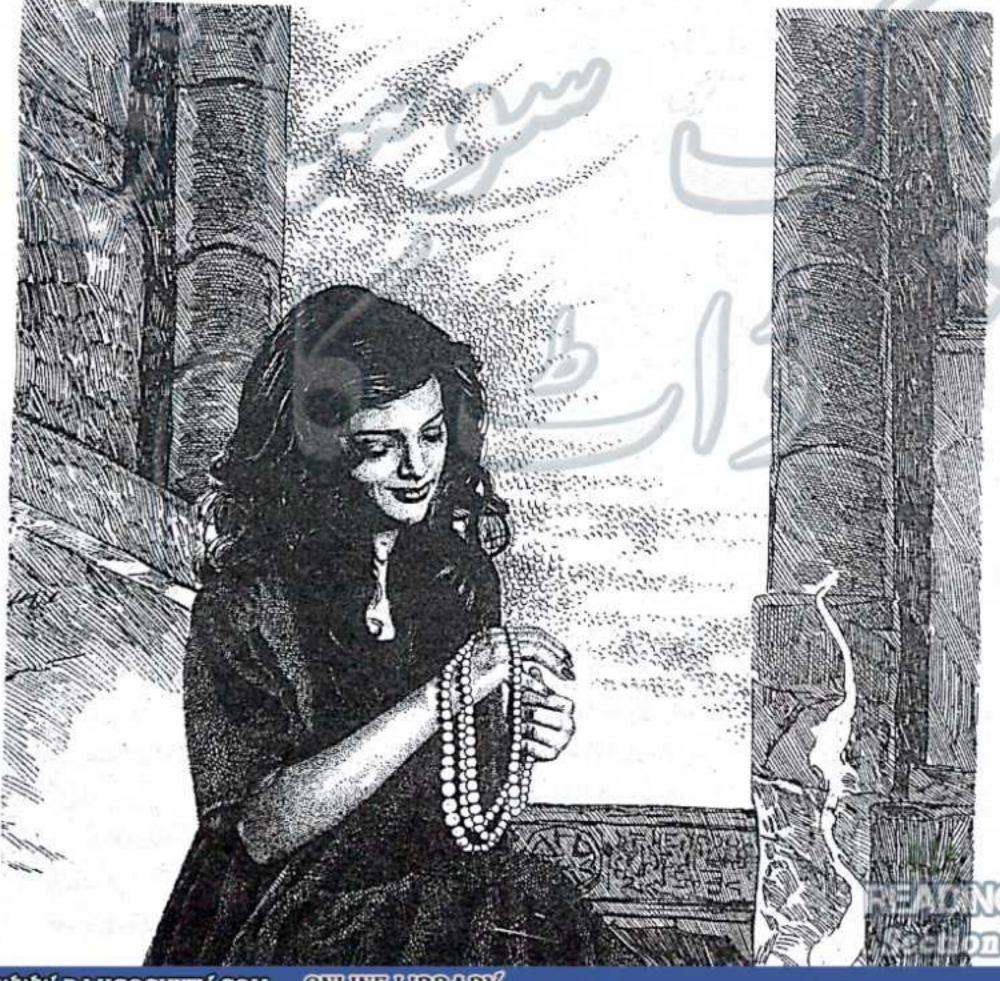

کروں پر بل رہے تھے لیکن پھر بھی تائی مال نے اُن کی قدر نہ کی۔ جوان جہان بیٹا مستقبل کا امین سہارا اس کے دکھ نے میری مال کوعین جوائی میں منوں مٹی تلے پہنچا دیا۔ مال کے دشتے دارتو کوئی نہ تھے ہال کے دے کے دیا۔ مال کے دشتے دارتو کوئی نہ تھے ہال کے دے کے ایک بھائی ضرور تھے لیکن وہ ایسے لندن گئے کہ اپنے مال باب کے جنازوں تک میں نہ آئے تو ان سے کسی بھی تسم کی آس لگا نافضول تھی۔ مال کومیر نے م نے بھی تو جھٹ بیٹ کردیا تھا بلکہ میراغم ہی تو انہیں لے ڈوبا۔ میں دنیا کی بہلی لڑکی ہوں جسے اب تک اس کھر میں سوائے ترس کے بہلی لڑکی ہوں جسے اب تک اس کھر میں سوائے ترس کے بہلی لڑکی ہوں جسے اب تک اس کھر میں سوائے ترس کے بہلی لڑکی ہوں جسے اب تک اس کھر میں سوائے ترس کے بہلی لڑکی ہوں جسے اب تک اس کھر میں سوائے ترس کے بہلی لڑکی ہوں جسے اب تک اس کھر میں سوائے ترس کے

کوئی اور جذبہ کہیں دکھائی نہ دیا ہوگا۔
اوہ اے ڈائری! دیکھوٹو میں تو کتنی دیر ہے اپنی ہی
باتیں لے کر بیٹی ہوئی ہوں۔ میں تو صرف آج تم سے
بہتے کے لیے بیٹی تھی کہ کل تُو اور میں ویکھوکہاں ہوں
گے؟ یا پی زمین اپنے وطن کی سوندھی سوندھی مہک دین
خاک پریا گوروں کی ان کے اندر کی طرح شوندی نے '
جذبات ہے عاری برف کی سل جیسی سخت زمین پر بس
من سور ہی ہوں 'کل ملیں گے۔'' اس نے عاموثی
سے ڈائری کو بند کیا اور بیگ کے اندر کھ لیا۔
سے ڈائری کو بند کیا اور بیگ کے اندر کھ لیا۔

☆.....☆

جہاز ہزاروں فٹ کی بلندیوں پرہواؤں میں رستہ بناتا' بادلوں سے کھیلٹا اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھا۔

"اپنا خیال رکھنا کیا کریں بہت مجبور ہیں ورنہ جانتی ہوتا کھی تہیں یہاں سے جائے نہ وی جانے یہ جدائی کتنے برس کی ہو؟ خدا خوش رکھے۔ وہ کوروں کا ولیس ہے۔ یہ میں خود خیال کرتی ہیں اپنا اپنی اس تلی جیسی ممانی کی آس میں نہ رہنا کمال اور نہال کے نمبر تو تہمارے پاس ہیں ہی میری بچی کوئی مسئلہ ہؤاطلاع ضرور دے دہجیو۔ "تائی امال اچا تک اس قدر بدل کیے ضرور دے دہجیو۔" تائی امال اچا تک اس قدر بدل کیے میری بھی سے کئی تعییں؟ وہ جہازی کان بند کردینے والی آ واز میں بھی اب تک تائی امال کی محبت یا دکر کے آسکھیں نم کرری

"خوش رہو جہال رہو۔خداتمہارا مددگار ہوگا۔" تایا ابائے سر پر ہاتھ رکھ کراسے دکھ سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔" اپنی تائی کی کسی بات کودل میں ندرکھنا۔" وہ کہہ کر

یدم ہی پیچھےکومڑ گئے تھے۔ ''ارے بہن آپ بھی نا بس خوامخواہ ہی پریشان ہوتی ہیں۔ بھی' بکی ہے ہماری' ہم خیال نہیں رکھیں گے کیا؟ ذمہ داری اٹھائی ہے' پورا کرکے دکھاؤں گی۔'' ممانی' تائی امال کودلا سہ دیتے ہوئے بولیں۔

ماموں میاں اسے پاڑکر ایئرپورٹ کے Entyrance کی طرف چلے گئے تھے۔ آخری باراس نے تائی اور تایا کوکانچ کی دیوار کے پیچھے سے دیکھاتھا اور پھر آنسو بھری ہوئی آ تھوں کے ساتھ تمام کاروائیوں کو پورا کرتی رہی تھی۔ اسے دکھ تھا تو یہ کہ شاید ماں جایا بھی فی یائے گایا ہیں؟ آس اسے بار بار چروں کی بھیڑ میں اپنے بھیا کو ڈھونڈ نے پر مجبور کردی تھی۔ اب سب پچھ اپنی جوائی ماں بائٹ بھائی کی یادیں وہ بیچھے رہ گیا تھا بچین جوائی ماں بائٹ بھائی کی یادیں وہ بیٹ بھی کی اور میں برسات بیکھ وہیں جھوڑ آئی تھی۔ اس کی آ تھیں برسات بیکھیں برسات بیکھیں۔ اس کی آ تھیں برسات بیکھیں۔

☆.....☆.....☆

اے لندن آئے پورا ایک ہفتہ ہوگیا تھا۔ ہفتے بھر ہی میں اس نے عمروں کے فاصلے طے کر لیے تھے۔اسے یہاں کیوں لایا گیا ہے اب اسے مجھ آگئی تھی۔

ماموں اپنی لانڈری چلے جاتے۔ صابر اور ظاہر سارا دن اپنے ہی دھندوں ہیں ایجھر ہے۔ مای جی کی ماشاء اللہ دوستیاں لیندن جر میں ہیں۔ ان کے گھر کو ایک ایسی ملازمہ چاہیے جی جو خام وقی ہے اپنے کام میں مگن رہے۔ اسے باہر کی دنیا کی کو گئ خبر نہ ہو ایس اس لیے اسے یہاں الایا گیا تھا۔ سپاٹ بچوں اور یخ جذبات والی زمین نے اپنوں کے جذبات کو بھی ہر پیش سے عاری کردیا تھا۔ اسے اب پی زمین بہت یاد آر ہی تھی۔ وہ اچا کہ فاموشی سے کلینز سے پورے گھر کی صفائی کر کے کاری کے کا بھے کے خاموشی سے کابر کی سر سز وہ ایا کہ فاموشی سے کلینز سے بورے گھر کی صفائی کر کے کاری کے کے فاموشی سے کلینز سے باہر کی سر سز دنیا کو حسوس کرنے نکل فاموشی ہوئی۔ گھر کے سامنے ہی ایک سر سز پارک نظر کری ہوئی۔ گھر کے سامنے ہی ایک سر سز پارک نظر کری ہوئی۔ گھر کے سامنے ہی ایک سر سز پارک نظر اور کی ہوئی۔ گھر در تک سے کھر در تک سامنے ہی ایک سوچ کر گھر گھا اس کو چھوکر دیکھنے گئی۔ پچھ در تک کی اور کی سوچ کر گھر گھا اس کو چھوکر دیکھنے گئی۔ پاکٹل ایس ہی تو یا کتان کی ہریائی ہوئی ہے۔ اس نے دل جس سوچ کر پچھر گھا اس کو چھوکر دیکھنے گئی۔ باکٹل ایس ہی تو یا کتان کی ہریائی ہوئی ہے۔ اس نے دل جس سوچ کر پچھر گھا اس کو جھوکر دیکھنے گئی۔ باکٹل ایس ہی تو یا کتان کی ہریائی ہوئی ہے۔ اس نے دل جس سوچ کر پچھر گھا اس کو جھوکر دیکھنے گئی۔ باکٹل ایس ہی تو یا کتان کی ہریائی ہوئی ہے۔ اس نے دل جس سوچ کر پچھر گھا اس کو جھوکر دیکھنے گئی۔ اس نے دل جس سوچ کر پچھر گھا اس کو جھوکر دیکھنے گئی۔ باکٹل ایس ہوئی ہوئی ہے۔ اس نے دل جس سوچ کر پچھر گھا اس کو جھوکر کو کھر گھا اس کے دور جس سوچ کر پچھر گھا اس کو جھوکر کو کھر گھا اس کے دور کھر سوچ کر پچھر گھا اس کو جھوکر کے گھا کی کھر کے گھا کی کھر کے کھر کی کھر کے گھا کی کھر کے گھا کی کھر کے گھا کی کھر کے گھا کی کھر کھر کے گھا کی کھر کی کھر کے گھا کی کھر کے گھا کی کھر کھر کے گھا کی کھر کے گھا کی کھر کھر کے گھا کی کھر کے گھا کی کھر کے گھر کی کھر کے گھر کھر کے گھر کے گھر کے گھر کے گھر کے گھر کی کھر کے گھر کھر کے گھر کھر کھر کھر کے گھر کھر کے گھر کے گھر کھر کے گھر کے گھر کے گھر کے گھر کے گھر کھر کے گھر کھر کے گھر کے گھر کے گھر کے گھر کھر کے گھر کھر کے گھر کھر کے گھر کے گھر

(دوشیزه (۱۹۵۰)

نوچ کراہے گال سے لگالی۔

"Hey, You! What are you "?doing جانے کون کائی دیر ہے اے دیکھ رہا تھا؟ وہ ایک ٹک اے دیکھنے لگی اس کے رخساراس کی نظروں کی تپش ہے دیکنے لگے۔ بیسحرانگیز لمحہاس انگریز کومشر تی حن کااسپرکر گیا۔

".Please, don't cry"اس کی آنسو بحری ہوئی آئیمیں دیکھ کروہ نشوجیب سے نکال کراہے دینے

وہ اس کے ہاتھ سے ٹشو لے کروایس بیٹے بر بیٹھ گئی۔ گھاس کے بے اس نے ابھی تک مٹھی میں سختی سے دبائے ہوئے تھے۔

"Hey, Are you listening Me" وهاك کے سامنے ہی کھڑاا ہے تحویت ہے دیکھتے ہوئے یو جھ وہ مم نیچ لانبی بلکوں سے تکے جاربی تھی۔

"Oh dear, please, never mind it." وہ اس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔وہ سٹ کرسائیڈ پر ہوگئ۔ "?Are you angry with me" اجبى كورا بیایدایی نادانسته معظی پرشرمسارتها۔ وه سفید ہوئی جارہی

"Oh sorry," وه كهدكردوباره المحدكم اموا\_ "I'm Tom." وه کهه کراس کی سیاه گرم شال میس جاندے محصرے کو گہری نظروں ہے دیکھتے ہوئے آ کے

اس کی کو یا جان میں جان آ گئی۔ وہ جلدی ہے لیے لمجة وك بحرتى ب جان جسم كوهمينة موئ كحريس ألحلي-اینے کمرے میں جاکراس نے فوراً ڈائری نکالی۔ ہاتھ میں دنی کھاس کو تریخ ہے اندرونی اوراق کے اندر قید کر دِیااور مسکراتے ہوئے کچن کی جانب چل پڑی۔مامی جی تحى بھى وتيت آسكى تھيں۔سب مجھاتو ہو چكا تھا'بس مامی جی کے وجیشیل سوپ کوریڈی کرنا تھا۔ وہمنہک س

📲 لندن کی شنڈی رات میں وہ نائث لیب کے سونج

کوآن' آف کرکے ڈائری میں ہے گھاس کے پنوں کو بے خیالی میں اینے گالوں اور ہونٹوں ہے مس کررہی تھی بھراجا تک اس نے پاس پڑے فلم کوا تھا یا اور ڈائری میں

'' ڈیئر ڈائری' دیکھوئیں نےتم سے کہا تھانا کہ آ گے آنے والا وقت ہماری زندگی میں کیالاتا ہے؟ آج میں ا پی مٹی اینے وطن سے بہت دور ہوں میں اینے ہرر شتے کی گرمی اس شندے ملک میں رہتے ہوئے بھی محسوس کرتی ہوں۔ اپنی بجین کی سکھیوں کو یاد کررہی ہوں۔ ا چھے برے دن بہاں آ کرسب کچھ یاد آ رہا ہے۔ میں جانے کتنے سمندروں صحراؤں کوعبور کریے آئی ہوں' بلیٹ کر دیمتی ہوں تو لگتا ہے کھو جاؤں گی۔ آج میں کیلی مرتبداس کھر میں تنہائی کی تفتن سے تنگ آ کر باہرنگلی تھی۔میرےایے!! آ خاہ....کس جاہ ہے جھے لائے تھے۔ میں تو ماموں کو ماں کا منہ بھی تھی کیکن شاید میرا نصیب ہی ایبا ہے۔ میں شایدای طرح خاموشیوں کے ورانے ہی میں وفن ہوجاؤں گی۔ آج جب میں مہلی م تبہ کھر کے سامنے والے یارک میں کئی تو ایک اجبی کی آ تھوں میں بیار کی جبک شناسانی کی رمق دیکھی تھر میں اس ہے کچھ بھی اظہار نہ کریائی ووتی تک حاصل کرنے میں اپنی جانب ہے کوئی پیش قدمی نہ کرسکی جہیں' میں نے شاید تھیک کیا۔ میں بھلا کیا جانوں وہ ہے کون؟ارے بال اس نے نام تو بتایا تھا۔ Tom اجھا اب میں تم سے بعد میں باتیں کرول کی Take Care " تری لفظ لکھ کراس نے ڈائری بند کردی اور

☆.....☆

موسم صبح ہے ہی ابرآ لود تھا۔ گھر کے مکین تو ایسے موسم کے عادی ہی تھے لیکن آج اسے بیموسم بہت کھل رہا تھا۔ رات جانے کس طرح محر میں کوئی یا کستانی جینل لگ حمیا تھا۔ ڈرامے میں مان بیٹی کا کردار اداکرنے والی ادا کاراؤں نے اس خوبصور کی سے اینے کردار نبھائے کہ اے اپنی ماں یاد آ تحمیٰ تھی۔وہ اپنی ماں کو یاد کرتی صوبے ہی پراہیے مشنوں میں سردے کراس طرح یادوں کی دنیا میں کھوئی ہوئی تھی کہ بتاہی نہ چلا کہ کب ماموں اس کے

**Neargon** 

نیند کی وا دی میں کھوکئی۔

پاس آ کر بیٹھ گئے۔اچا تک اس کی جیکیاں بندھ کئیں۔ ماموں کے شفقت بھریے ہاتھ اس کے سر پر تھے۔ وہ ہڑ بڑا کرسیدھی ہوکرا ٹھنے لگی۔انہوں نے اشارے سے

''ادایں ہو'بالکل زینت کی طرح' وہ بھی بحیین میں ای طرح تھٹنوں میں سر دے کر روٹی تھی۔ چلوتم تیار ہوجاؤ' باہر چلتے ہیں۔تم بھی کیا سوچتی ہو کی کہ دیکھو ماموں اتنی دور لے کربھی آئے کیکن پھربھی فاصلے بجائے کم ہونے کے اور زیادہ ہو گئے۔ بیٹا ....! یہال کی زندگی ایسی ہی بزی ہے کئی گئی دن ہم ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھ یاتے۔چلوآج مہیں باہر کی دنیا دکھاتے

وہ اٹھ کراندروئی کمرے کی جانب چل دی اورموسم کی مناسبت ہے گرے ویلوٹ کا سوٹ فر کے کوٹ کے ساتھ بھے کر کے اس نے وہی سیاہ کرم شال بھی اوڑھ لی۔ ''ارے بیٹا۔۔۔۔!اس شال کوتو رہنے دو'تم میرے ساتھ ہو'ہم کون سابہت دور جارہے ہیں؟ اے پہیں رکھ دو۔''ماموں کے کہنے براس نے شال اتار دی کیکن پھر بھی دو پٹدایس نے مضبوطی ہے سر پراوڑ ھالیا۔اے دیکھ کروہ کچھ مسکرائے اور پھرلکڑی کے نقش و نگار ہے شیشے کے دروازے سے باہر نکل گئے۔

د ونوں ماموں بھا بھی گھر کے قریبی یارک میں شہلنے لکے۔اس سے پہلے بھی وہ یہاں آچکی تھی کیکن آج بہت فرق محسوس کررہی تھی۔ آج اے کوئی خوف محسوس مبیں ہور ہا تھا۔وہ خاموتی ہے کھاس کے سبرقالین پر آ رام آ رام ہے اینے گداز پیرر تھتی چل رہی تھی۔ وہ دونوں کافی دیر تک ساتھ چلتے رہے اور پھر کچھ دیر میں یارک کے بالکل آخر میں ایک اسٹور سے ماموں نے اسے آئس کریم کا بردا کپ یاپ کارن اورنو ڈلز کی بی جاکلیٹ ولا کربل ہے کیا اور پھر واپس ہاتھ میں کولڈڈ ریک کے کین لے کریارک کے پچ میں ایک بری ی بینچ پر بینے

قريب بي ايك لؤكا حجوثے جھوٹے بچوں كو تازہ تازه گلاب كى ادھ تھلى كلياں دے رہاتھا۔اس كاول جابا بھاگ کرجائے اوراس ہے ڈمیرساری کلیاں لے لے۔

ا جا تک ہلکی ہلکی سی پھوار شروع ہو گئے۔ وہ بے خودس ہو گئی۔ ماموں قریبی چھتری والی بیخ پر چلے مستے اور وہ و ہیں ہے موسم کا نظارہ کرنے تھی۔ ایک دم اے بالکل پیچھے کسی کی موجود کی کے احساس نے خوفز دہ کردیا۔ ایک شول منول نیلی نیلی آنگھوں والا بچہ ہاتھ میں ڈ میرساری کلیاں لے کر کھڑا تھا۔وہ کھلکھلا کرہنس دی۔ بچہ ہنس کر دوسری جانب اشارہ کرنے لگا۔

'ارے پیتو Tom....اوہ تو پیسب ٹام نے ..... وہ سوچ کر رہ کئی اور پھر خاموشی سے اس نے سارے پھول اینے سینے سے لگا کیے۔ ٹام اسے دیکھ کر ہاتھ سے میلو ہائے کرنے لگا۔وہ اشارے سے او کے کہد کرواپس ماموں کی طرف چل دی۔

موسم کی شرارت تیز ہور ہی تھی وہ ماموں سے کھر جانے کا اشارہ کرنے لگی اور وہ دونوں آ ہتے روی سے کھر کی جانب چل دیے۔

پھر بہت سارے دن اس سین دن کی خوشبو ہے ملکتے گزر گئے ۔وہ محسوں کررہی تھی کہ آج کل کھر کی فضا مجھے بوجل ہو بھل ہے۔ کوئی اُن دیکھا تناؤ ہے جس نے کھر بھر میں کشید کی بیدا کرر تھی ہے۔وہ بس سب چھود مکی ین کراپنا کام خاموتی ہے نمٹائی کہ ہر کام مشین ہے ہوتا تھالیکن مطین بھی ذرا سالا پروائی ہے کام اوندھا کرنے میں اہم کردار ادا کر دیتی ہے لبذاوہ سیارے کام انتہائی ذ مدداری اور برق رفتاری سے نیٹایا کرتی تھی۔

اس دن بھی وہ خاموتی ہے اینے کام میں ملن تھی جب ممانی کے ساتھ ایک خاتون اسکرٹ بلاؤز زیب تن كيے تك تك كرتى اس كے سريرة ن كمرى موسي ان كے چرے سے اس کامضحکہ اڑتا صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ".Oh what a foolish girl خاتون نے سکریٹ کاکش لگاتے ہوئے سارا دھواں اس کے منہ پر جھوڑ دیا۔ممانی انہیں واپس ڈرائنگ روم میں لے آئیں۔وہ انہیں کافی سروکرنے جارہی تھی کہ اندر آتی آ دازوں نے اس کے قدم روک لیے۔ "اوہ ڈارلنگ دان آئے۔ آئی شوٹ ہڑآئی ڈو

وانت يميرج وده ما كى Tom\_"

''اوہ میرے خدا۔۔۔۔! یہ تو شاید ٹام ہی کی کوئی رشتے دار ہیں۔'وہ دل میں سوچ کراپنے بارے میں ان کے خیالات س کرکانپ کی گئا۔

ریلیموز-آئی ژون واند هرمینی بث مسز فیلا شی از این ایکسیلند مرون ایندواچ کیپرآف مائی هاؤس-"

ر ممانی کے مذہ ہے جھڑتے موتوں نے اس کا دل ریزہ ریزہ کردیا۔ اے ایبالگا جیسے اسے پیتی ریت پر سے رگیدا جارہا ہو۔ اچا تک اسے ہیٹر سے گرم ، کمرے میں شھنڈے کیلیے آنے لگے۔ اسے بچھ ہوش نہیں رہا کہ وہ کہاں ہے؟ اور کافی کے گرم مگ کاریث براس کے ساتھ ہی افرھک گئے۔

☆.....☆.....☆

ھینے کی کوششوں میں مرے جا رہے ہیں ہم فیر ہی کے ساتھ کوئی انبدام ہے جبتو نه شوق ند امید نه امنگ یہ زندگ کا مجھ ہے کوئی انقام ہے آج ہی وہ ہاسیفل ہے گھر آئی تھی۔ نرویں بریک ڈاؤن نے اس کی ساری توانا ئیاں سلب کر دی تھیں۔ وہ بیڈ پر پڑے پڑے بس خلاؤں ہی میں گھورے جاتی تھی۔ جانے کیں کھوج میں اس کی آئیجییں ایک ہی ست دیکھا كرتى تحين؟ سب بى اس كى اس حالت ہے پريشان تهيم وه .....و و تو گوياا ني بي نظرول ميں گر من هي - '' کيا سوچتے ہوں مے سب میرمیر اقصور کیا تھا؟ میں نے تو ام سے کی بھی طرح کا کوئی تعلق قائم نہیں کیا' نظروں ہی نظروں میں اس کود یکھا بھی بمشکل دو تین دفعہ ہی ہے پر بيسب كيون مواميسب بجهاورمير عساته بي كيون؟ میں جو ہرایک ہے صرف ہدر دی اور ترس کی تو قع ہی رھتی ہوں میرے دل کے اندر تو ہر جذبے نے ایک قبرستان بنادیا ہے۔میرے خدا!اس پھنورے نکال دے مجھے۔مولا!رستہ دکھادے۔''

لگ رہاتھا۔گھر میں حسب معمول کوئی بھی نہ تھا'ا جا تک بیل نج اٹھی' ویسے تو اس گھر میں اجازت کا کوئی رواج نہ تھا گریدکون ہے؟ وہ الجھتی ہوئی دروازے تک پہنچ گئی۔ "Hello" وہ مخاطب کود کھے کر بری طرح بیجھے ہٹی

تھی جیسے کوئی بھوت دیکھ لیاہو۔ ''اوہ……''وہ اس کی کیفیت سمجھ کر پچھ سکرانے لگا۔ وہ فورا کچن کی طرف جلی گئی۔ وہیں پر پھولوں کے نقش و نگار سے سجاا یک گتہ سا پڑا تھا' اس نے وہ گتہ اٹھا یا اورا سے فولڈ کر کے کارڈ کی شکل دے دی' پاس پڑے ہین سے اس نے خوشخط بچھ جملے لکھے اور باہر جلی گئی۔ وہ اب تک

وہیں کھڑا تھا۔

"آپ میرا وجہ ہے worry قبل کے آئی ایم سوری آئی وضف نو، این بدی از میر بث ایک بات میرا دولینکو ج کا کلاس آئی اندینڈ ڈ ناؤ سون کی آئی اندینڈ ڈ ناؤ سون کی آئی اسپیک اردو۔ بوانڈراشینڈ واٹ آئی سیڈٹو یو؟ "وہ بے ربط اردوا پے انگلش لیجے میں بولتا چلا گیا۔ جواب میں اس نے اس کے میچ چرے کی جاب دیکھا اس کی آئی سایق تصی ۔ اس نے خاموثی ہے اپنے ہاتھ ہے کھا اور بنایا کارڈ اس کی جائب زمین پر گھورتے ہوئے آگے کردیا۔ اس نے کارڈ کھولا پڑھ کر دو خاموثی ہے مسکراتا ہوا باہر چلا گیا۔ کارڈ کھولا پڑھ کر دو خاموثی ہے مسکراتا ہوا باہر چلا گیا۔ اس نے اس نے اس کے جاتے ہی دروازہ لاک کیا تریب ہی اس نے اس کے جاتے ہی دروازہ لاک کیا تریب ہی رکھی تو اس کے جاتے ہی دروازہ لاک کیا تریب ہی اس نے اس کے جاتے ہی دروازہ لاک کیا تریب ہی اس نے اس کے جاتے ہی دروازہ لاک کیا تریب ہی میں آگیا۔

### ASMATرِّ: GOD BLESS YOU.

یہ خطاتمہارے لیے ایک اردودان دوست سے
اکھوا رہا ہوئیہ translation ہے میرے جذبوں کی
میں فیلا بیکر کا بیٹا ہوں' بچین میں میری ماں مجھے جنم دے
کر GOD کے پاس جلی گئی تھی۔ میرے والد ایک
برنس مین تھے لہذا میری تنہائی وہ کسی نرسری کے سپرد
کرنے کی بجائے میرے لیے stepmother کے
کرنے کی بجائے میرے لیے stephother کے
آئے۔ میں ابنی اسٹیپ مدرکی جھاؤں میں جوانی تک آ
بہنچا لیکن ان کی محبت اور توجہ حاصل کرنے میں ہمیشہ

Seeffon

نا کام رہا۔ ڈیڈی کی عدم دستیابی نے بھی میرے اندرایک پر نہ ہونے والا خلا پیدا کر دیا اس خلا کومیں نے ڈرگز میں ڈھونڈ نے کی کوشش کی لیکن بے سود ..... دنیا میں جینے کا م ا چھے یا برے تھے' کچھ مہربان دوستوں کی شکت میں سب ہی کر چکا ہوں۔

مجھے ہر طرف سے سوائے متزلز لِ علم ذات کے مجھ نظرنہ آیا۔ ہاں ایک کام میں نے جھی جبیں کیا محبث اے کام کہنا غلط ہوگا' بھی کسی کود کھے کر' کسی کے پاس بیٹھ کر بھی بھی یہ جذبہ دل میں بیدار نہ ہوسکا۔ میں اب تم ہے سیج کہتا ہوں'اس دن یارک میں تمہیں دیکھا تو خو د بخو د تمہاری تلاش میں دوسر ہے دن میں اسی مقام پر انتظار کرتا رہا۔ون کزرتے رہے لیکن میرے انتظار میں فرق ندآیا۔ آخر کارایک دن تم نظر آ کٹیں کے اختیار دل ے خدا گاشکرادا کیا۔ وہ دن کتنا خوبصورت تھا' ہر شے نگھری نگھری لگ ربی تھی۔

مجھ ایسالگا میں نے ابھی جنم لیا ہے۔اس جذبے کو كيانام دول؟ سوچ ميں ير كيا۔اے محبت ہى كہتے ہيں میں محبت کے جرم میں مبتلا ہو کرتمہارااسیر ہوگیا تھا۔ کہتے میں جذیے ہے ہوں تو منزل مل ہی جاتی ہے۔ میں نے اس ون تمبارے انکل اور تمہارے متعلق تمام investigation جمع کرلی تھیں پھر میں نے اپنا یرو بوزل انکل کو دیا' جے میں مذہب کی د بوار ہے کیکن بہت جلد میں اس و یوارکو یارکرلوں گا۔

تہارے بارے میں انکل نے سب مجھ صاف صاف بتایا تھالیکن تمہیں و کھے کر میں جس جذیے کا شکار ہوا تھا' مج کہتا ہوں'تم مریم کی طرح یا کیزہ اور معصوم ہو۔ کوشش کروں گاحمہیں یا کر تمہارے تمام زخموں پر مرہم ر کھ کر تمبارے درد کی زبان بن جاؤں۔ میں اسلامک سينٹر جوائن کر چکا ہوں۔

تمبارے امن و آشتی والے ندہب کی مضبوطی آ ہتدآ ہتد مجھے سیجے زب کا راستہ دکھا رہی ہے۔ وُعا كرؤمين جلد صراط متنقيم يرجل كرنيك لوكون مين شامل ہوجاؤں۔تم نے کچھند کہتے ہوئے بھی مجھے سے راستے کی جانب گامزن کردیا ہے۔ایے بارے میں میں سب محمد بتا چکا ہوں۔ لیکن چونکہ ندہب اسلام کہتا ہے شادی

ے پہلے اوی کی مرضی معلوم کر لینا جا ہے تو میں تم سے اہے بارے میں رائے مانگتا ہوں۔ کیا میرے ساتھ تمام عرزندگی گزارنامهیں منظور ہے؟ اگر تمہارا جواب ہاں ہے تو تم شام کو پارک میں ای جگہ آجانا۔ میں سمجھ جاؤں

☆.....☆.....☆

خط پڑھ کروہ چھوٹ چھوٹ کررونے لگی۔اس نے كارد پرائي بارے ميں جومعلومات اے فراہم كى تھیں وہ توسب اے معلوم تھیں مگر مجھے کی نے پچھ کیوں

ٹام مسلمان ہور ہا ہے میری خاطر۔ یا خدا! کہیں یہ سب خواب تو مبیں؟ میرے مالک! میں .... میں تو بندہ نا چیز بہت ہے بس اور کمزور ہوں۔ ماموں جی کواب جھی ہوں \_ممانی کو مجھا تو میراا ندازہ کتنا غلط ثابت ہوا \_ میں ٹابت قدم رو کربھی ان کی نظر میں ایک نوکر سے زیادہ کی حيثيت نه ياسكى - نام ميس كس طرح تم برجروسه كرلول؟ میں بہت مشکل میں ہوں۔

زندگی و مجھے کس دوراہے پر لے آئی ہے؟ میرے جیسی لا جار ٔ قابل رحم لڑ کی پر تُو تمہیں کوئی عذاب نہ ڈال دينا\_مالك ارض وساارهم كرنا\_"

وہ گلابی کاغذ میں قام کی زندگی کے نہاں راز اٹھا کراینے کمرے میں آگئی اوراے اپنی ڈائری میں سنبال كرركاديا\_

☆.....☆.....☆

سورج کی لالی بھی دن اور رات کے ملا پ کی تیاری کر ہی رہی تھی کہ وہ اپنی سیاہ گرم شال اوڑ ھے کریارک کی ست چل پڑی۔ پارک میں پہنچ کر ہ اپنی مخصوص کشست یر بیٹھ گئا۔ اس نے کچھ دیرانظار کیا۔ سامنے ہے اے ٹام آتادکھائی دے گیاتھا۔وہ ای کیجے فور آاٹھی اور گھر کی جانب روانه ہوگئے۔ ٹام اس جکہ برآیا سکی نیخ پر ایک گلاب کی کلی پڑی تھی نیچے ایک جھوٹا سا کاغذ کا پرزہ پڑا تفا۔اس نے وہ پرزہ اٹھا کر جیب میں رکھ لیا۔ پرزے پر مرف ایک شعردرج تفا۔

ند مانے کیوں ہمیں تم پر بردا بجروسہ ہے

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

خیال رکھنا کہ قائم ہے اعتبار رہے ﷺ ﷺ

ٹام کوگرین سکنل مل چکا تھا' اے اس کا اردو دان دوست ابراہیم آفندی وہ شعر سنا کرعصمت کی طرف ہے رضامندی کا اشارہ دے چکا تھا۔

ٹام کے اسلام قبول کرنے کی خبر شہر بھر میں پھیل چکی تھی۔ وہ اپنے ہر بیان میں عصمت سے محبت کا اقر ارکر رہا تھا۔ اس کی عصمت کے ساتھ شادی اب ہائ کیک بی ہوئی تھی۔ آخر کا را یک مبارک جمعے کوٹام نے اسلام قبول کرلیا اور ٹام سے احمد رضا بن گیا۔ اس سے اسکلے ہی جمعے عصمت 'احمد رضا کی دہمن بن کر اس کے آراستہ فلیٹ میں عصمت 'احمد رضا کی دہمن بن کر اس کے آراستہ فلیٹ میں آگئی۔

دونوں کی رحمتی کے وقت عصمت کے ماموں نے احمد رضا کو الگ بلاکر ہمیشہ کے لیے اپنی ہے زبان ہمانجی کی خوشیوں کے لیے جمولی بھیلا کر بھیک مانگی تھی۔ احمد رضا نے ان سے عہد کیا کہ وہ بھی اس کی کم مانیگی کا احساس دلا کر اسے پریشان نہیں کرے گا بلکہ وہ اسے احساس دلا کر اسے پریشان نہیں کرے گا بلکہ وہ اسے ایٹ ساتھ تاعمر ایک نایاب ہمیرے کی طرح رکھے گا' ایک بھول کی طرح اسے تازہ دم رکھ کر اس کی حفاظت کرے گا۔

ماموں نے زبردی پچاس ہزار پونڈز کا چیک اس کی جیب میں ڈال دیا تھا۔

عصمت کے تمام کو تکے جذبات کو احمد رضا کے ساتھ نے زبان دے دی تھی۔ محمد اور سلیقہ شعار تو وہ تھی میں لیکن احمد رضا کی محبت نے اسے ایک بہترین ایم نشریٹراورڈ کیوریٹر بھی بنادیا تھا۔

شادی کے بعد اس نے آراستہ فلیٹ کو اپنے ذہن سے اس قدرخوبصورت ڈیکوریٹ کیا کہ احمد رضا بھی اس کی دادد ہے بنانہ رہ سکا۔ای طرح زندگی روال دوال ہو گئی۔شام میں اکثر وہ لوگ آؤننگ پرنکل جاتے تھے۔ عصمت زندگی کے اس حسین موڑ پر اپنے رَب کاشکر ادا کرتے نہ تھی۔ کرتے نہ تھی تھی۔ کرتے نہ تھی تھی۔ کرتے نہ تھی تھی۔ کرتے نہ تھی تھی۔

☆.....☆.....☆

کے دنوں سے احمد دخیاں پریٹان سار ہے لگا ان عصمت نے اسے نئے مہمان کی آ مدکی میں کھیں کا میں کی آ مدکی (مور)

خوشخری سنائی۔احمد رضا یہ خبر سن کر خوشی ہے پاگل ہوگیا۔وہ اسے گود میں اٹھا کر باہر لے آیا اور کار میں آرام سے بٹھادیا۔

ا رسولی است میں اور اس کی اور آئی رئیل اور ہے ہوآ رسولی فاری بن مائی ڈیئر آئی وانٹ ٹوسیٹل ان پاکستان ناؤلی کاریم برسنز ہیزیٹید می ہیئر ہم جلد پاکستان چلے جا کمیں محکم تم اپنا خیال رکھو۔ خدا ہمارے نیک ارادے جا میں محکم تم اپنا خیال رکھو۔ خدا ہمارے نیک ارادے میں من میں ہوگی۔ باتی جو GOD کا میں منہ من

کار خوبصورت ی بل کھاتی سوک بر ریک رہی میں۔ محصمت احمد رضائے کا ندھے پرسر رکھے مستقبل کا کوئی سیناد کھے رہی ہی ۔ اچا تک کارایک زیر دست و هیکے کے ساتھ رک گئی۔ وہ سیدھی ہوکر بیٹھ گئی۔ ساتھ ہی جار کہے ساتھ ہی جار کہے تو ی بیک آ دی بورے چیرے پر ربڑ کا ماسک

لگائے کھڑے تھے۔ ہاتھوں میں اسلحہ لیے ان کی پوزیشن اس طرح تھی کہ اگر ان میں سے کوئی کار سے باہر نکلتا تو پیر سے درواز ہے پرضرب لگا کر درواز و بند کیا جاسکتا تھا۔



## فصيات الفساك

اچھاچلوجلدی کرو۔وہ لوگ آنے والے ہوں گئم ان بے تکے کپڑوں کی جگہ کوئی اچھاسا شلوار سوٹ پہن لومیچنگ جیولری بھی پہن لینا اور بیہ بال سلیقے سے بنالینا یوں نہ لگے کہ کسی سے لڑکر آرہی ہواوروہ بھی با قاعدہ مار پیٹ کے ساتھ میری خواہش ہے کہ اس مرتبہ.....

> یہ بارش بھی آج ہی برس کردم لے گا استے دنوں سے روز بادل آتے جاتے رہے اور مہمانوں کو آنا ہے تو برسات نے جل تھل مچا دی۔' زرتاج بانو نے کھڑک سے باہر جھا نکتے ہوئے خود کلامی کی۔

''اماں!' آپ تو موسم پر بھی اپی مرضی اللہ کی خواہش مند ہیں۔ دیکھیے موسم کتنا خوشگوار ہوگیا ہے گری کی شدت بھی کم ہوگئی ہے میں نوائس کی شدت بھی کم ہوگئی ہے میں نوائس کی اور بارش کو انجوائے کروں گی۔' سندس نے آگئن میں کھڑے ہوئے اپنے کروگرام کااعلان کیا۔

ہماری صاحبزادی بھی خوب ہیں ہمیں برس سے او پر کی عمر ہوگئی ہے کیکن بارش کی بوندوں کے برستے ہی نوعمر نو خیزاڑ کیوں کی طرح دیوانی ہوجاتی ہیں ۔ہم مہمانوں کی فکر ہیں پریشان ہیں اور پیہ موسم کو انجوائے کر ہی ہیں ،ارے بانو مہمان خانے کی صفائی مکمل ہوگئی۔

''جی بیگم صاحبہ گیسٹ روم صاف کر دیا ہے۔'' زرتاج بیگم کو بانو نے اپنی انگریزی کی واقفیت ہے متاثر کرنے کی کوشش کی۔ اساں ایک مینوکشش کی۔

اب ایبا کرو، نے کشن اور بلنگ بوش وغیرہ اسٹور سے لے آؤ اور مرزا صاحب مرحوم جو خوبصورت رنگوں اور نفش و نگار والا غالیجہ لائے تھے۔اے اس کے کمرے کے درمیان میں بچھا

دینا۔انہوں نے بانوکومزید ہدایت دیں۔

اس آ ٹارقد بہہ کو جتنا بھی ڈیکوریٹ کرلویہ مغل طرز تغییر کا شاہکار تو بن نہیں سکتا ، جدید تغییر ہونے والی عمارتوں کا مقابلہ کر سکے گامیرا تو مشورہ ہے اسے نیچ کر کوئی فلیٹ خرید لیں۔ سندس نے پکوڑوں کے لیے بیس پینٹھتے ہوئے خیال آ فرین کی ۔۔۔۔سندس تم تو اپنے مشورے رہنے دو ہرئی کے ۔۔۔۔سندس تم تو اپنے مشورے رہنے دو ہرئی می ۔۔۔۔ فیشن کو اپنانے کے لیے برقر ارارہتی ہو کچے عرصہ پہلے جو نے فیشن کی انتہا ہے زیادہ طویل میصیں جن کے دامن جپگا دڑوں کے پروں کی طرح ہوتے میصے برائے تام آسین اوراس پر کی طرح ہوتے میصے برائے تام آسین اوراس پر کی طرح ہوتے میصے برائے تام آسین اوراس پر کی طرح ہوتے میں برائے تام آسین اوراس پر

7382 - 74762





آ دهی تھلی ٹانگوں والے ٹراؤزر بیہ واہیات فیشن کتنی جلدی اینایا تھا۔ انہوں نے سندس کو یاد

او ہو اماں! زمانے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ کیونکہ جوز مانے کا ساتھ نہیں دیتاا ہے ز مانہ بے کارسمجھ کر بھیک دیتا ہے۔آپ جانتی ہیں آپ کی عمر کی خواتین یہی جدید فیشن اپنانی ہیں اور لوگ انہیں میڈم اور جار منگ لیڈی کہتے ہیں۔ ''تم این پیونضول بک بک بند کرتی ہو یا اتاروں پیر سے جوتی اور کروں تمہارا مزاج

''ایک تواماں! آپ فوراْ تشدد پرار آتی ہیں ایا نبیں کرتے ہم امن پندشری میں یہ جوتی

وغیرہ کی دھمکی دینا ٹھیک بات نہیں ہے۔'' اس نے اماں کے گلے میں اپنے بازو ڈاکتے ہوئے اس پیارے کہا کہ وہ مسکرانے لگیں۔

ا چھا چلو جلدی کرو۔ وہ لوگ آنے والے ہوں گےتم ان بے تکے کپڑوں کی جگہ کوئی احجھاسا شلوارسوٹ پہن لومیچنگ جیولری بھی پہن لینا اور یہ بال سلیقے ہے بنالینا یوں نہ لگے کہ کسی ہے لؤ کر آ رہی ہو اور وہ بھی با قاعدہ مارپیٹ کے ساتھ میری خواہش ہے کہ اس مرتبہ یہ بات بن چائے۔''زرتاج بیٹم نے گھر کی تز کمین وآ راکش کو مكمل كراتے ہوئے آئی بٹی کو سمجھایا۔ گانی موسم کی طرح خوشبو سے ببریز ایک سندیسہ تھا۔ جواسفند بیگ کے رشتے کی شکل میں



سندس کی زندگی میں آیا تھا۔ زرتاج بیگم کی بھی ہر ماں کی طرح بیہ کوشش تھی کہ سندس کی اب شادی ہو جائے کیونکہ اس کی عمر کی لڑکیاں مائیں بن گئی تھیں لیکن سندس کو تو سنہری سلکی بالوں والا دولہا چاہیے اس آئیڈیل نے مصیبت ڈال رکھی تھی اور سندس کی ماں مجھتی تھیں کہ اگر اب اس کی بیٹی کی شادی نہ ہوئی تو عمر بھراسی گھر میں بدروح کی طرح بھٹلی نہ ہوئی تو عمر بھراسی گھر میں بدروح کی طرح بھٹلی بھرے گی۔ زرتاج بیگم کی بہن افروز جہاں نے بھرے گی۔ زرتاج بیگم کی بہن افروز جہاں نے رشتہ بھیجا تھا جو کہ حال ہی میں اپنی بیوی کی موت رشتہ بھیجا تھا جو کہ حال ہی میں اپنی بیوی کی موت رشتہ بھیجا تھا جو کہ حال ہی میں اپنی بیوی کی موت رشتہ بھیجا تھا جو کہ حال ہی میں اپنی بیوی کی موت بہاں نے خاص تا کیدگی تھی کہ اس رشتے کو اللہ کی جہاں نے خاص تا کیدگی تھی کہ اس رشتے کو اللہ کی خیس بہلی بیوی سے کوئی اولا دبھی نہیں جہاں نے خاص تا کیدگی تھی ہے۔ اپنا جزل اسٹور نے گھر ہے اب ایسام حقول نہتہ سندس کے لیے کہاں ملے گا۔

سندس ان مشکلات کو مجھتی نہیں۔ گھر کی صفائی اور آرائش مکمل ہوتے ہی زرناج بیکم نے بانو کی مدد سے مہمانوں کے

پُر تکلف کھانوں کی تیاری شروع کردی ہمہمان مجھی بہن کی سسرال کی طرف سے رشتے دار تھے۔ اور دوسرے شہرے آرہے تھے۔اس لیے تو خاطر داری تولازی تھی۔

'' بی بی بیگم! مہمان آگئے ہیں جیسے ہی بانو نے اطلاع دی زرتاج بیگم اپنا بڑا سا دو پٹہ سنجالتی ہوئی اورسلیقے سے سر پر جماتے ہوئے بیرونی دروازے کی جانب چل پڑیں بڑی گرمجوثی اور تیاک سے استقبال ہوا۔

اسفند میاں آپ طویل سفر سے تھک گئے ہوں گے آپ نہا لیجے میں جائے لگواتی ہوں۔ زرتاج بیگم اسفند کو وی آئی پی پروٹو کول دینے میں مصروف تھیں اور اسفند کے سنہر سے سلکی بالوں پر''بوکا ٹاہو گیا۔''

وونوں جانب شادی کی گہما گہمی شروع ہوگئی خریداری بازاراور درزیوں کے چکر لگنے گئے۔ ''سندس اپنا خیال رکھنا ہیہ جوتمہارے بالوں میں سفید بال سر اٹھا اٹھا کرتمہاری عمر کی چغلی کھانے کی کوشش کرتے ہیں۔''

ان کورنگ لیا کرنا۔ مردعورت کی کسی بھی کمی کو درگز رنبیں کرتا بلا ہے اس کے اپنے اندر بے شار خامیاں ہوں۔'' سندس ماں کی باتیں سن کرمسکرا دی۔

سارے گھر میں گہما گہمی تھی زرتاج بیگم کے پیروں میں پہیہآ گیا تھا وہ سارے گھر میں گھوتی رہتیں بانو کو کاموں کی ہدایتیں دیتیں اور تمام کاموں کا جائزہ لیتی رہتیں۔

ارے آڑ کیو! جلدی کروہم یہاں بنیٹے ہیں اور وہاں شادی ہال میں بارات پہنچ گئی تو ان کا استقبال کون کرے گا اور پھرنتی نئی رہیے داری میں اس طرح بدگمانیاں اور شکایتیں جنم لیتی

Madillow.

ورزش

دفتر کے جزل نیجر کی کا بلی مثالی تھی۔
ایک روزا چا تک انہوں نے بیا علان کر کے رسب کو جران کر دیا۔ '' بھی آج میں جمنازیم ضرور جاؤں گا۔''

خوش ہوتے ہوئے کہا۔'' آخر آپ کو ورزش کا خیال آئی گیا۔''

خیال آئی گیا۔''

جی ایم منہ بنا کر بولا۔'' بچھے تو اپنی ممبر

جی ایم منہ بنا کر بولا۔'' بچھے تو اپنی ممبر

مرسلا: سامعہ رومان ہوئئہ )

کا بی ایک لیبل لگ جائے گالیکن مجھے میرے خوابوں کے ٹوٹنے کی اذیت سے تو نجات ملے

میری سمجھ میں کچھ ہیں آ رہا ہے تم کیسی باتیں کر رہی ہو۔شادی کو تھوڑا ہی عرصہ گزرا ہوا ہے اور تم اس قدر بیزار ہو اپنی از دواجی زندگی ہے آخر کیوں سندس تم ایسا کیوں سوچتی ہو؟

بی بی ماں! میرے سب خواب ٹوٹ گئے میرا سنہرے بالوں والا آئیڈیل کر جی کر جی ہوگیا دراصل اسفند کے جن سنہری بالوں کو دیکھ کر میں نے انہیں بیند کیا تھا وہ بال تو ان سے ہے جی نہیں ان کے سر پر تونفٹی بال ہیں۔

اور پھرد ریتک سندس کی سسکیوں اور آ ہوں کا سلسلہ چلنا ریا اور ان سسکیوں میں زرتاج بیگم کے مسلسلہ چلنا ریا اور ان سسکیوں میں زرتاج بیگم کے مدھم ہنسی تھلی ہوئی تھی اور وہ کیوں نہ ہنستی استفد بیک کے سر پر گئے تھی بالوں کا آئیڈیا بھی تو زرتاج بیگم کا ہی تھا۔

**ል ል ..... ል ል** 

ہیں۔'' زرتاج بیگم نے دور اندلیثی سے صلاح دی۔

ہنی خوشی استقبال اور نکاح کے مراحل طے ہوئے اور پھر مہمانوں کی عمدہ لذید کھانوں سے خاطر کی گئی اور پوں مبارک سلامت اور دعاؤں کی گوئے میں سندس اسفند کے ساتھ دخصت ہوگئ خوشی کئی نہری بالوں والے اسفندکو پاکر بہت خوشی کی کھلنے والی کلیاں مرجھا گئیں۔ اس کی دمکی خوشی کی کھلنے والی کلیاں مرجھا گئیں۔ اس کی دمکی آئی تھوں کا کندن ماند پڑگیا ماں نے سندس کی اس شہر یلی کو یہی سمجھا کہ ماں اور گھر سے جدا ہونے کا اور سبب ہے۔ جو پچھ عرصے میں ختم ہو جائے گا اور وروتوں میں شادی کے پھر شو ہرکی محبت اس کے چہرے کی رونق بڑھا ابتدائی دن گزر گئے لیکن سندس کے چہرے کی رونق بڑھا ابتدائی دن گزر گئے لیکن سندس کے چہرے کی رونق بڑھا سندس کے چہرے کی موبق بڑھا سندس کے چہرے کی سندی کے ہم ہو جائے گا اور موبوق کا دور دور تک بیانہیں تھا۔ زرتاج بیگم نے ابتدائی دن گزر گئے لیکن سندس کے چہرے پر سندس سے پوچھ لیا بچ بتاؤ کیا بات ہے تم خوش تو سندس سے پوچھ لیا بچ بتاؤ کیا بات ہے تم خوش تو ہو؟''

جی اماں سبٹھیک ہے میں بہت بہت زیادہ خوش ہوں۔' سندس نے ماں کواطمینان دلایا۔
دو کی تکن تمہارے چہرے پرتو وہ خوشی دکھائی نہیں و بی کہیں تمہارے سیاہ بالوں میں چھے سفید بالوں کا راز تو اسفند کومعلوم نہیں ہوگیا۔' زرتاج بیگم نے تجسس بھری نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے یو چھا۔

احچاہوتا اگرانہیں میرے سفید بالواں کور نگنے
کا راز معلوم ہو جاتا اور ای بالوں کی سفیدی کو
بہانا بنا بنا کر مجھے خود سے علیحدہ کردیئے لیکن کاش
وہ نا ہوتا جومیر ہے ساتھ ہوگیا میرا تو دل چاہتا ہے
کہ میں خود اپنے ان ہیئر کلر سے ریکے بالوں کا
سیاہ ریگ اتاردوں ، زیادہ سے زیادہ عمر کی زیادتی

ووشيزه (243)

# Dewnleaded From palæedetyæem

# ور المال

#### اساءاعوان

حمدبارى تعالى

توہی آ قاہمارارب پیارا توہی مالکہ ہمارااورمولا صرف توہی ہے مثال ہے یارب بڑاصا حب کمال ہے یارب رخمن ورجیم تو ہے بڑا رخمتوں کا نزول جھے ہڑا تیری ہی سب پر حکمرانی ہے بس تیری سلطنت لا فانی ہے عشق تجھ ہے ہی تو ہم کرتے ہیں اور جھ ہی ہے ہے حد ڈرتے ہیں اور جھ ہی ہے ہے حد ڈرتے ہیں

شاعره: فتكفته مفیق-گر قوال حضرت علی

﴿ اے اللہ! جس نعمت کو تو روگ دے۔ اے
دینے والا کوئی نہیں او جو نعمت تو دینا چا ہے اے
روکنے والا کوئی نہیں۔
﴿ اگر کوئی مخص اپنی بھوک مٹانے کے لیے
روئی چوری کرتے تو چور کے ہاتھ کا شنے کے
بجائے بادشاہ کے ہاتھ کا نے جا
بہا کہ بھی کسی کے سامنے اپنی صفائی چیش نہ کرو
کیونکہ جے تم تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں
اور جے تم پر یقین نہیں وہ مانے گانہیں۔
اور جے تم پر یقین نہیں وہ مانے گانہیں۔
اور جے تم پر یقین نہیں وہ مانے گانہیں۔
﴿ اُس جَمَارُ ہِ مِی کودنا آسان ہے لکانا مشکل مشکل مشکل مشکل مشکل مشکل

<del>-</del>ج

مرسله:معصومه رضارگلتان جو ہر-کراچی کینسرکاعلاج

کینسرخواہ کسی بھی شم کا ہو۔ ایک کلوزینون کے تیل میں 100 گرام ہلدی پکا کرجلا کر چھان کر رکھیں ہر غذا کے بعد ہیں قطرے پی کرنیم گرم پانی پیا کریں۔انشاءاللہ مرض ختم ہوجائے گا اگر شفا ہوتو

مجھے آئی د عا وَں میں یا در کھیےگا۔ مصارفیں مذہب منہ کیا

مرسله: فهميده نسرين - كراجي

وجه

دوست بتم نے گانے کی مشق کیوں چھوڑ دی؟ دوسرادوست :اپنے گلے کی وجہ ہے۔ پہلا دوست : کیوں کیا ہوا تمہارے گلے کو۔ دوست : پڑ وی نے اسے دبانے کی دھمکی دی تھی۔ مرسلہ :رازعدنان - بحرین

مثال

سب نے پوچھاخزاں کیا ہوتی ہے تم نے میری مثال دی ہوتی پوچھاموسم بدلتے ہیں کیسے تم نے اپنی مثال دی ہوتی پوچھا کیسے گھٹا برسی ہے میری آتھوں کی بات کی ہوتی پوچھارک رک کےکون چلنا ہے

دوشيزه (۱۹۹

میرے دل کی مثال دی ہوتی كاش سب چچھ يوں نه ہوا ہوتا بات تم نے سنجال کی ہوتی

شاعرہ: پروین شاکر۔ پسندانغم زهره \_حیدرآ با د

🚓 ) الله کی قربت کا بہترین راستہ عاجزی ہے۔ 🕁 )ایک میٹھا بول خیرات ہے بہتر ہے۔ 🕁 ) درخت اینے کھل سے اور انسان اینے قول وتعل ہے پہنچا نا جاتا ہے۔ 🕁 ) جے ہار جانے کا خوف ہووہ ضرور ہارے گا۔ 🟠 ایک کیمحے کی نفرت سال ہا سال کی محبت بھلا

🚓 ) انسان کی اصلیت غصے میں ظاہر ہوئی ہے۔ کامیابی کاسب سے برارازخوداعمادی میں

مرسله: ریحانه مجابد-کراچی

بجاس دور کے امریکه میں ایک بوڑھی نیچر بچوں کو چڑیا گھر کی سیر کرارہی تھی۔ جب وہ لوگ بنگے کے پنجرے کے یاس منہجے تو تیجر بولی۔''اور پیہے وہ پرندہ جواپی چو کچ میں ایک جھولا اٹھائے آتا ہے اور نتھے بچوں کو ماں باپ کے یاس چھوڑ جاتا ہے۔تم سب کو بھی یہ بی کے کرآ یا تھا۔ تب ایک بیجے نے سر کوشی میں دوسرے نیچ سے کہا۔" کیا خیال ہے بے

مرسله: فریدارسلان ۱۰ یبث آباد

ہونٹوں کو کلائی بنا تیں

عاری ان بے وقوف نیچر کو اصل بات نہ بتا

🖈 دودھ کی بالائی میں چند قطرے کیموں کا رس ملا کرنگائیں۔ ☆شہداوزیتون کا تیل کمس کر کے نگائیں۔ 🖈 تازہ دودھ کی جھاگ کو ہونٹوں پر ملنے سے ہونٹ گلاب کی طرح سرخ ہوجا میں گے۔ " گلاب کے عرق میں گلیسرین ملا کر دن میں دو مرتبدلگا میں۔

لمه: شهناز ہاشمی \_ سیالکوٹ ''ای! گڈونے آپ کی کھڑ کی کا شیشہ تو ڑویا۔''

'' میں نے اسے پھر تھینچ کر مارا تھاوہ سامنے سے ہٹ گیا۔

مرسله: درخشاں پاسمین جعفری \_سر گودها تمهاراا ورميرارشته

> میں کیالکھوں کے جومیرارشتہ ہے وہ عاشقی کی زباں میں کہیں درج نہیں لكھا گيا ہے بہت لطف وصل و در دفراق مكرية كيفيت اپني رقم تہيں ہے لہيں اس عشق خاص کو ہرا لیک سے چھیائے ہوئے گزرگیا ہے زمانہ گلے لگائے ہوئے

شاعر فيض احرفيض يسند: ما بين خاور ـ سيالكوث

بيزه غرق

سردار جی: ہیلوسویٹ ہارٹ آئی مس یویار۔ انجھی بندرہ منٹ میں تمہارے یاس آرہا ہوں بتاؤ پکوڑےلا وَں <u>یا</u>جیبی ۔

سردارنی: کمینے ابھی آ دھا گھنٹا پہلے تو مجھ ہے لڑ کر گالیاں دیتے ہوئے کھرسے گئے اب اتنا پیار آرہاہے۔

• سردار جی: او یے تیرا بیڑ وغرق ہرمبرتے تو ں ہی

بیٹھی ہے۔

#### مرسلہ: شاہ زیب انصاری ہجہلم فرقے کیوں؟؟

میں علی کا ذکر کر وں تو لوگ مجھے شیعہ سمجھتے ہیں میں عمر کی تعریف کروں تو لوگ مجھے تی سمجھتے ہیں دونوں اسلام کے محسن اور دونوں سے تھا نبی تالیقیہ کو پیار اور میں نبی لیک کے مانتا ہوں تمہارے فرتے کو منہیں ہار

يبند:اسلم شنرا درجها نی \_ سيالکوب

محريلوآ زمود \_ ٹو مجھے

کے جسم پر مجھر کے کاشنے سے تھلی ہوتو کیموں کا عرق لگا تیں۔ کی ساز کھا نے سے سدہ کرکٹر رم دا تر

پی پیاز کھانے سے پیٹ کے کیڑے مرجاتے ہیں۔ بہ شرطیکہ جار پانچ روز متواتر استعال کی مائز

ہرا دھنیا سو تکھنے سے جھینکیں آنا بند ہو جاتی ہں۔

ہے پھول جس گل دان میں لگے ہوں اس کے پانی میں صابن کے نکڑ ہے ڈال دیں پھول زیادہ دیر تک تر و تازہ رہیں گے۔

الکہ آگر آپ کے لباس پرلپ اسٹک کا داغ لگ کیا ہے تو فکر نہ کریں جہاں بید داغ لگا ہے اس نشان کو پانی ہے گیلا کر کے تو تھ پیسٹ ملیے ۔داغ صاف ہوجائے گا۔

کٹی نیم کے سبزیتے پانی میں پکا کراس میں ذرای سپھری ملالیں اس ہے رات کوسوتے وفت کلیاں کر کیجے۔ دانت کا در دختم ہوجائے گا۔ کہ جلی ہوئی جگہ پرشہد لگانے ہے زخم حلدی ٹھک

الله جلی ہوئی جگہ پرشہدلگانے سے زخم جلدی ٹھیک ہوجاتا ہے۔

مرسله: تکہت غفار ۔ کراچی

فكايت

امی امی اگر کوئی شخص دیوار کے ساتھ سیڑھی لگا کر چیکے چیکے ساتھ والوں کے صحن میں جھا تکے تو کیا گرنا جاہیے۔

ماں غضے سے: اربے ایسا کرنے والے مخص کے نیچے ہے بیڑھی تھینج لینی جا ہے۔

یجہ روہانتی آ واز میں ۔ میں نے ایسا ہی کیا تھا ابو نریمہ ہے اوا

مرسله: احسن رضا \_اسلام آباد

196

مہیں کوئی فرق پڑتا ہے میرے ہونے نہ ہونے ہے؟ میرے ہننے ہے،رونے ہے؟

میرے بہت ..... خاموش ہونے ہے کہوتمہارے دل پر

ہر ہہارے ہیں۔ کیامیراکوئی اشک گرتاہے تصور کے پردوں میں میں کہ مکسر رکھ ہے۔

میراکوئی عکس انجرتا ہے میراکوئی عکس انجرتا ہے کہو.....

مہیں کوئی فرق پڑتا ہے

شاعره: پروین شاکر انتخاب: راحت و فاراجپوت ـ لا ہور

سوال؟؟

نفرتوں کا اثر دیکھوجانوروں کا بٹوارہ ہوگیا۔ اس میں ذرائ گائے ہندوہوگی اور بکرامسلمان ہوگیا۔ تے وفت کلیاں سو کھے میوے بھی بیدد کھے کرجران ہوگئے گا۔ نہ جانے کب ناریل ہندواور کجھورمسلمان ہوگیا زخم جلدی تھیک جس طرح سے دھرم ندہب کے نام پہم رکھوں کو فار۔کراچی بانٹے جارہے ہیں۔ فار۔کراچی کے ہرامسلم کارنگ ہے اور لال ہندوکارنگ ہے۔

تو وه دن دور تہیں جب ساری کی ساری ہری سبریاں مسلمانوں کی ہو جائیں گی اور ہندوؤں کے جھے میں بس ٹماٹر گاجر آئیں گےاب پیمجھ نہیں آ ہاتھا کہ بیتر بوزنس کے حصے میں آ ئے گا بیہ بے جارہ تو اوپر ہے مسلمان اورا ندر ہے ہندورہ

مرسله:سلیم رضوی \_لندن

ا یک بس جا دیئے کا شکار ہو گئی۔لڑ کی رور ہی تھی اور کہدرہی تھی کہ ہائے'' میرا باز وٹوٹ گیا۔'' بیٹھان نے لڑک ہے کہا۔ کنٹرول پور سیلف پلیز ۔اس بندے کو دیکھو وہ مرگیاہے۔لیکن پھر بھی جیب حاب لیٹا ہوا ہے اورتم ایک باز و کے ٹو شنے پراتنا واویلا مجارہی ہو۔صبر نام کی چیز مہیں ہوئی تم از کیوں کے پاس۔

مرسله:عمران سومرو \_گلتان جو ہر، کراچی

حسن کی بھی ایک اپنی زبان ہوئی ہے۔ بیلفظول اور ہونٹوں کی مختاج تہیں ہوئی۔ بیرایک غیر فائی زبان ہے اور کا ئنات کا ہر انسان اے مجھتا ہے۔ بیآ فاقی زبان جھیل کی مانند ہے جو ہمیشہ خاموش رہتی ہے کیکن محتلگانی اور شور مجانی ندیوں کواپنی گہرائی میں اتار لیتی ہے اور پھروہی از لی

اورا بدی سکون حجها جاتا ہے۔ (خلیل جبران)مرسلہ: نیلم اسلم -کراجی

ان ہی خوش گمانیوں میں کہیں جاں ہے بھی نہ جاؤ وہ جو جارہ کرنہیں ہےا ہے زخم کیوں دکھا ؤ بیا داسیوں کے موسم بوشی رائیگاں نہ جا میں 

انہیں میں بھی کیوں سنا وَں انہیں تم بھی کیوں سنا وَ کسی ہےوفا کی خاطریہ جنوں فراز کب تک جومهبیں بھلا چکا ہے اُ ہے تم بھی بھول جاؤ شاع:احدفراز پند:سعدیه پیهی

ایک بارایک مولوی نسی عورت سے نگرا گیا عورت(بہت غصے ہے) شرم نہیں آئی داڑھی ر کھ کرعور توں کوٹکر مارتے ہو۔

مولوی بمحتر مہ بیداڑھی ہے کوئی بریک جہیں مرسله:منصورخان جهالی - کراچی

شادی کی رات دولہانے اپنی دلہن سے کہا۔ 'آج ہے تم ہی میری زینت ہو۔عزت ہواورتمنا

ئی دلہن نے شر ماتے ہوئے جواب دیا۔ ''میرے لیے بھی آج ہے آپ شاہد عابدا ورشفیق

مرسله:افشال U.K

بیر حقیقت ہے کہ .....

🖈 صبر کا کھونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہےخود پیتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ پینا کتنا بھاری پڑتا ہے۔

🖈 رزق ہی تہیں کچھ کتا ہیں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے پڑھنے ہے پرواز میں کوتا بی آ جاتی ہے۔ 🖈 دهمکیوں سے لوگ بھی اجھے نہیں بنتے ۔ تبدیلی محبت کی زمین میں اگتی ہے۔ دل کی آ مادگی کے ساتھ کھل بھول دیتی ہے۔انسان کمپیوٹر کے'کی بور ڈ منہیں ہوتے کہ جب جو جی جا ہا ٹائپ کرلیا۔ (اخترعیاس کی با توں ہے اقتباس) افشال رضا \_اسلام آباد

# الكال الكال

عالیشان محلوں میں مسرور ہےزند کی ندہب ہے بے خبر بے لگام ہے زندگی

الله کے حضور ندامت سے شرمسار ہے زندگی تار عنکبوت ہے یا کیا ہے زندگی؟؟ شاعره:مسزنگهت غفار \_ کراچی

لوح تقذيرية كهوالياعنوان اينا زير ہوجائے گاہر دسمن جان اپنا موج دریا کی بہالے کی سب مجھ میرا میں کھڑی دیکھتی ہی رہ کئی ساماں اپنا د مکھ لو ہم کو بھی جی بھر کے بوقت رخصت لوث کراب نہیں آنے کا ہے امکان اپنا خشك ألى تصيل بين كوبي أكم عين أنسو بهي تهين ہوگیاہے کیساعیاں عم جو تھا پنہاں اپنا کیوں ہمیں دیکھتے ہی موڑ لیا رُخ تم نے اتنى بى جلدى بھلا بيٹے مير بان اپنا روح شفاف ہو إنزاءتو پيليى ظلمت روشني كابيسفر ہو گيا آ ساں اپنا

شاعره:انزاء نقوی-کراچی

مجھے تم نے بھلایا ہے تہبیں میں بھی بھلا وُں تو ئب فرمت كاوه قصه

جینے کے میسر مجھے سامان بہت ہیں مجھ یہ میرے محبوب کے احسان بہت ہیں غارت ہوا جاتا ہے سکون ،چین ، بھی کچھ دل کو بھی لگانے میں تو نقصان بہت ہیں یادوں تری باتوں کا زمانہ چلاآیا لگتاہے کہ بارش کے بھی امکان بہت ہیں خاموش میں بیٹھی ہوں نہ چھیڑے مجھے کوئی دل میں میرےاُ تھے ہوئے طوفان بہت ہیں باندھے رہے ہاتھ تو کچھ بھی نہ ملے گا ہر سمت ترقی کے تو میدان بہت ہیں بہودی کے کھ کام بھی تو کر کے دکھایش اونچے تو میرے ملک کے ایوان بہت ہیں انعام بيه ألفت كا شَكَفته كوملا ب دل خاتی ہے آتھ حکمیں میری ویران بہت ہیں شاعره: فَكَلَفته شَفِيق \_ كرا چي

کیاہے زندگی سکتی بلکتی ہے زندگی ر بینغیات گنگناتی ہے زندگی آ وفعال مچاتی ہے زندگی

ق میں جھومتی اٹھلاتی ہے زندگی



مری تنهائی کے میلے
کیابس تم ہی ہوا فسردہ؟
ذرامیری طرف دیکھو
مرے جلتے ہوئے رخسار پہ
مراغم بس مراغم ہے
مراغم بس مراغم ہے
مربر تم مجھے دیکھو
دیمھو
دیموں تنہا
دیمبر تم مجھے دیکھو
دیموں
دیمبر! میں بھی تنہا ہوں
دیمبر! میں بھی تنہا ہوں
شاعرہ؛ فر

انتظار

ہر لفظ اس کا مرے ول میں بسا ہے یاد میں اس کی کئی بار پیجلا ہے اے کہہ جا کر کوئی راقی کہ لوٹ آئے انتظار میں اب بھی بید دل سجا ہے شاعرہ: رافی ۔ کراچی

مراہمہم دکھوں کے سحرامیں بھی راحت نہیں ملتی مجھی ساتھی نہیں ملتے بھی جا ہت نہیں ملتی عجب عشق ہے تیرے ہمدم کا ثناء مخجے یادکرنے کی اُسے فرصت نہیں ملتی شاعرہ: ثنانہال۔کراجی

قطعه

میری بلکوں پہ جما دی گرم صحراؤں کی دھوپ اپنی آنکھوں کے لیے اس نے سمندر رکھ لیا دید کی جمولی کہیں جالی نہ رہ جائے عدیم ہم نے آنکھوں پر تیرے جانے کا منظررکھ لیا سطم ممیراظفر....کراچی تمہیں میں سناؤں تو ہے۔ تھا دعدہ ساتھ رہنے کا اگر دہ نہ نبھاؤں تو ہمارار آنکھوں پر اسکی آنہ یاؤں تو ہے کہ میں تیرگی ہے حد تمہارے خط جلاؤں تو ہو دہری جس پیمرتے ہو تمہاری دلہن بناؤں تو ہو تمہاری دلہن بناؤں تو ہو تمہاری دلہن بناؤں تو

شاعره:صفيه سلطانهغل ـ

غزل

جب سے بیزندگی تیرے حوالے کردی
ہرم اپنار کھا ہرخوثی تیرے نام کردی
ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا ہے تم نے
ہیں نے بھی اپنی وفائیں تیرے نام کردی
ہیں نے بھی اپنی وفائیں تیرے نام کردی
ہین نے اپنے دل کی دنیا تیرے نام کردی
حیات میں نفرت کا ہر لجہ اپنی رکھا
محبت کی ہر گھڑی تیرے نام کردی
تاج کی تو ہو ان نیم
تاج کی تو ہو الے جو الے کہ دی
جب سے بیزندگی تیرے حوالے کردی
ہرم اپنار کھا ہرخوثی تیرے نام کردی

وسمبر!

دسمبر مجھ! کو ہتلاؤ کیابس تم ہی اکیلے ہو کسے اطراف میں دیکھو گلے ہیں جارسو ہردم

دوشيزه (249

Registon



#### ණිඵ්

# وہ خبریں جو آپ کا موڈ بدل ڈالیں۔

فلم اسٹارریماخان کی از داوجی زندگی یا کستان کی سابقہ مشہور ہیروئن ریما جو شادی کے معدمستقل امريكه شفث ہوگئي بيں۔ اب ايك

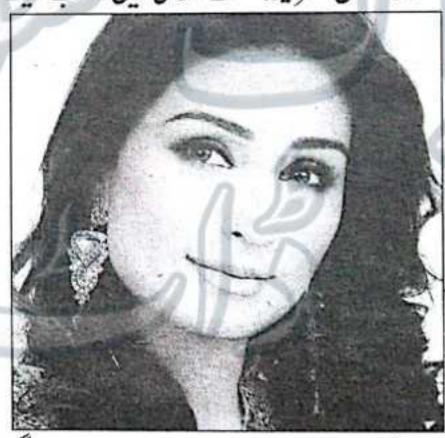

بینے کی مایں بننے کے بعد اپنی شادی شدہ زندگی میں مزیدمکن ہوگئی ہیں اور کہتی ہیں کہ وہ اینے ح<u>ا ہے والے شوہراور پیارے سے بیٹے کے ساتھ</u> ایک مکمل لائف گزار رہی ہیں۔ایے شوہر کے تعاون سے امریکہ میں انہوں نے آپی تعلیم بھی مکمل کرلی ہےاورڈ اریکشن کے شعبے میں وہ مزید سیجنے کے مراحل بھی طے کررہی ہیں۔ریما جلدی

ہی پاکستان آ کراپنی ایک ذاتی قلم پروڈیوس اور ڈاریکٹ کریں گی۔

یا کستان کے دومشہور خان انڈین فلم میں ساتھ ساتھ لا کھوں ولوں کی دھڑ کن فوا د خان جو کرن جو ہر کی فلم ول ہے مشکل میں بطور ہیرو کام کررہے ہیں آج کل

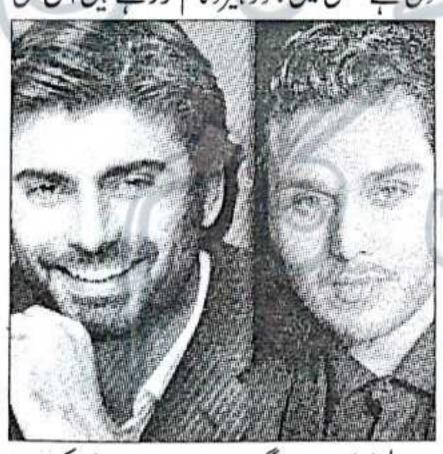

ای سلسلے میں بیرس گئے ہوئے ہیں جہاں رنبیر کپوراور انو شکاشر ما کے ساتھ وہ شوننگ میں مصروف ہیں مزے ، کی بات بیہ ہے کہ ای فلم میں پاکستان کے مشہورتی وی آ رسٹ احسن خان کو بھی کاسٹ کر لیا گیا ہے جبکہ ایشور بیرائے بھی اس فلم کا ایک حصہ ہیں لیکن و کھنا ہیہ



ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN





ہے کہ ان دونوں ہیروز کے جصے میں کون می ہیروئن آئی ہیں اینٹوریہ یا انوشکا ۔۔۔۔؟ ویسے پیجمی ہوسکتا ہے کہ کرن جو ہرالیش کا پیئر کپور کے ساتھ بنا دیں اور پی

کریند کپورکاشعیب منصور کی فلم سے انکار بھارت کی مشہور اداکارہ کرینہ کپور نے شعیب منصور کی فلم میں کام کرنے سے انکار کر دیا ہے شعیب منصور کا کہنا ہے کہ کرینہ کپور میرے ساتھ



کام کرنے کی خواہش مند تھیں اور ان کے کروار کے حوالے سے انہیں تفصیلات بھی فراہم کر دی گئ تھیں ۔لیکن پھرانتہاء پہندوں کے خوف سے انہوں نے فی الحال شعیب منصور کی فلم میں کام کرنے سے معذرت کرلی ہے لیکن شاید حالات بہتر ہونے پروہ دوبارہ اس پاکتانی فلم میں کام کرنے کے لیے دوبارہ اس پاکتانی فلم میں کام کرنے کے لیے راضی ہوجا کیں ۔

بابرہ شریف دوبارہ فلم میں ماضی کی حسین اور معروف اداکارہ بابرہ شریف کے مداحوں کے سام کی حسین اور معروف کا باعث سنے گی کہ وہ دوبارہ فلموں میں" ٹو پلس ٹو'' کے ذریعے لوٹ رہی ہیں ڈاکٹر شاہق شفاعت کی زیر ہدایت اس مزاحیہ فلم میں وہ بلال شریف کی ماں کا کردار نبھا ئیس گی۔اور یہ میں وہ بلال شریف کی ماں کا کردار نبھا ئیس گی۔اور یہ

کر دار بہت دلچے اور پاورفل ہے اب دیکھنا یہ ہے



کہ اب بھی ان کے حسن کے آ گے نی لڑکیوں کا جراغ جلتا بھی ہے یانہیں۔

کتریندگیف نے بروی بروی فلمیں محکرا دیں ایبا محسوں ہور ہاہے جیسے کترینہ کیف کو کپور خاندان نے بہو بنانے کا گرین سگنل دے دیا ہے کیونکہ پچھلے کے جوعرصے سے وہ مسلسل بڑے بروے بینرز کی فلمیں کرنے ہے بھی انکار کرری ہیں۔شایدا ہے تحبوب کی

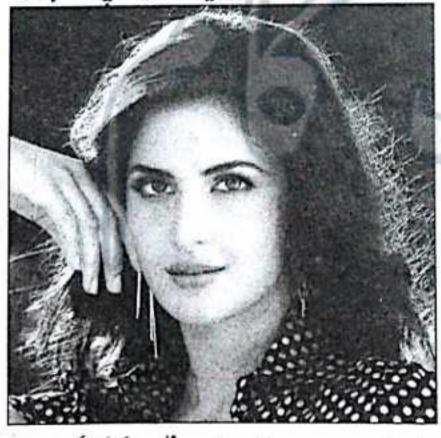

مرضی کے سامنے ان کے لیے ان فلموں کی کوئی اہمیت نہیں۔ ان کے ایک قریبی دوست کا کہنا ہے کہ ان فلموں کوچھوڑنے کی وجہ ذاتی ہے۔ اس سے پہلے بھی رنبیر اور کترینہ کے بارے میں اس طرح کی خبریں

بلتیس ایدهی اور ان کے بیٹے نے گیتا کو دی ہے اتنی بی محبت اے اپنے اہل خانہ ہے بھی ملے کہیں ایسا نہ



ہو کہ اے اتنی محبت نہ ملے اور وہ پہال ہے واپس جانے کا مطالبہ شروع کردہے۔ ۔

حمیما ملک نے شان شاہد کے ساتھ نئی فلم سائن کرلی ہے اس فلم کی ہدایات بھی شان کریں گے۔ خبر بیہے کہ حمیما آج کل بھارت میں اپنی دو فلموں میں مصروف ہیں ،اس ہے بل حمیما کی ٹیملی فلم راجہ نثور



گردش کرتی رہی ہیں و کیمھتے ہیں کہاس ہار واقعی میں دونوں ایک ہو جانے والے ہیں یا پھرکوئی اور ہات سر

شاواڑخ خان کا نیااسٹائل آج کل کوئی قلم آنے ہے پہلے اس کے بروموش پر پروڈیوسرکڑوڑوں روپے خرچ کرتے ہیں لیکن شاہ اُر خ خان پر ہر روز اپنی آنے والی فلم'ول والے' ہے

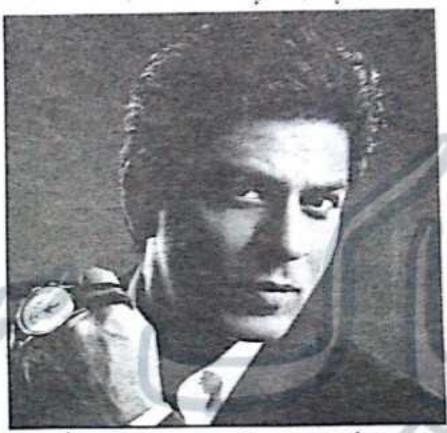

متعلق کوئی تقمور تو سے کردیتہ ہیں و بھی شونگ سے متعلق کوئی واقعہ حال ہی جس جب انہوں نے فیوٹر پر کاجول کے ساتھ اپنی ایک تقمور لگائی تو پاکستانی اوا کارو مارو خان نے بھی اس پر واؤ لکھ کر اپنی پسندیدگ کا اظہار کیا۔ جوایا شاہ زرخ خان نے فوراً فوئٹ کیا کے قان نے فوراً گیا۔ شاہ زرخ خان کے فوراً گیا۔ شاہ زرخ خان کا بیہ نیا اسٹایل بہت مشہور ہونے گئا۔ شاہ زرخ خان کا بیہ نیا اسٹایل بہت مشہور ہونے والا ہے۔

سلمان خان کا بلقیس ایدهی کوخراج عقیدت
بالی و فر کے معروف ادا کارسلمان خان نے پاکستان
ہ جمارت آنے والی لڑکی گیتا کے لیے نیک
خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں چاہتا ہوں
کہ گیتا بہت جلدی آپ خاندان ہے جا ملے اس کے
ساتھا نہوں نے بی خدشہ بھی ظاہر کیا کہ جس قدر محبت



# پردوی ملک کی شراره صفرت اوا کارده

# عاليه بهي

# glal

States 'جمینی شرما کی دلہنیا شاندار ہیں۔ عالیہ بھٹ ادا کاری کے علاوہ گانے بھی گاتی ہیں اور بہت اجھے گاتی ہیں۔ ادا کارہ کے ساتھ 15 مارچ 1993ء، ممبئ فلمسازمہیش بھٹ کے گھر عالیہ پیدا ہوئی۔عالیہ کی پہلی فلم اسٹوڈنٹ آف داایئر تھی۔اس کے علاوہ High Way'



پیند ہے۔ جس ہیرو کے ساتھ کام کرتی ہے پھر مہینوں اس کے ساتھ نظر بھی آتی ہے ( فلم کے یعن

بائی اسکول کے بعدتعلیم کوخیر باد کہنے والی مالیہ اسکی شوز کی بھی جان ہے یہاں اس کی برفارمنس بھی بڑی جان دار ہوتی ہے۔ عالیہ نے بخصلے دنوں اپنے لیے (Black) جمعی بڑی جان دار ہوتی ہے۔ عالیہ نے بخصلے دنوں اپنے لیے (Black) جس کر یدی ہے جس کا نمبراس کی سال گروکی تاریخ پر ہے۔ میرکوں پراڑاتی پھرتی ہے۔ میرکوں پراڑاتی پھرتی ہے۔ میرکوں پراڑاتی پھرتی ہے۔ عالیہ بھٹ کی آنے والی فلم کیور اینڈ سنز عالیہ بھٹ کی آنے والی فلم کیور اینڈ سنز سنز کور اینڈ سنز سنز کی سال سدھارتھ اور عالیہ اس میں اُس کے مقابل سدھارتھ اور



خوبصورت فیم فواد خان ہیں۔اب دیکھنا ہے کہ کپور اینڈ سنز کے بعد بھارتی ہیرو چھاتے ہیں یا پاکستانی ہیرو کا پلڑا بھاری رہتا ہے۔ ہماری اور آپ کی دعا میں تو ظاہر ہے اپنے چاکلیٹی ہیروفواد خان کے ساتھ ہیں۔

☆☆......☆☆





ساتھ برنس وومن بھی ہیں اُن کا اپنا بوتیک ہے۔ عالیہ بھٹ کی خوبصور تی کا راز اُن کے والد کا تشمیری اور والدہ کا جرمن ہونا ہے۔ عالیہ کوکا کولا، گارنیئر اور مبیلین کی برانڈ ایمبیسیڈر بھی

عالیہ بھٹ کا آج کل اسکینڈل ورن دھون کے ساتھ سوشل میڈیا پر دھوم مجار ہاہے۔ ویسے وہ سدھارتھ کے ساتھ بھی بہت دیکھی جاتی ہیں۔ ظاہر ہے بہیش بھٹ کی بیٹی اور عمران ہاشمی کی بھیجی ہونا اُس کے رنگ ڈھنگ سے تو ظاہر ہوگا۔فلموں سے ذیا دہ اسکینڈلز کی زدمیں رہنا عالیہ کوشا پر زیادہ

Section .

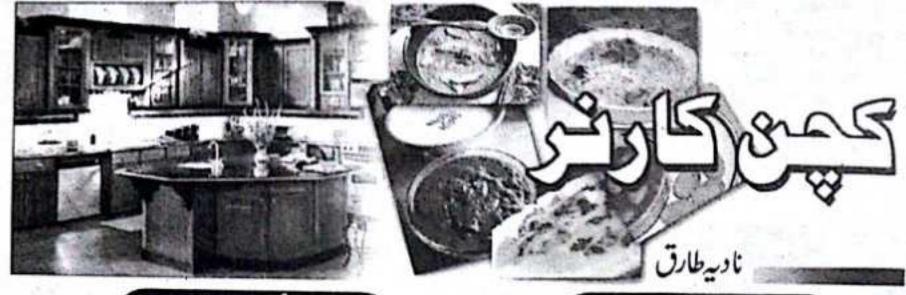

# تفائى توسث

# مرغ چاٹ

اجزاء آلو(الجيموئ) دوعدد الجيمهوئي مرغي ايك دوبوڻياں (باريک ديشے کرليس) خمک حسب ضرورت انڈا ايک عدد ژبل دوئی چھ سلائس تيل فرائی کے ليے

زيب:

اللے ہوئے آلوؤں کو اچھی طرح میش کر کے اس میں مرفی کے ریشے اور نمک ،کالی مرچ ملا دیں اب یہ آمیزہ ڈیل روٹی کے سلائسر پرجیم والی چھری کی مدد سے لگائیں۔ فرائنگ پین میں تیل گرم کرلیں اور سلائز کو پہلے آمیزے والاحصدا چھی طرح ڈبوکر فرائی کرلیں پہلے آمیزے والاحصدا چھی طرح فرائی کریں پھر پلٹ کر دوسراحصہ فرائی کرلیں تھائی ٹوسٹ تیار ہیں۔

نوٹ: مرغی کی جگہ ہے ہوئے سالن کی بوٹیاں یا بچاہوا تیمہ بھی استعال کی جاسکتا ہے اور ڈبل روٹی ایک روز کی ہاس ہوتو احجاہے۔

# شلجم كاقورمه

آ دھا کلو

اجزاء: گوشت

171 بون ليس چكن دوسوكرام لال لوبيا آ دھ پیالی دوعرد نك حسب ذائقته آلوا لجے ہوئے נפשענ ابكعدو ٹماڑ حارعدو スシイシ دوحائے کے پیچ ليمول كارس جارجائے کے بیج عاث مسالا حسب ذائقته مرتامرج

چکن کی ہو ٹیوں کونمک مرج لگا کر لیموں کے رس میں .....الٹ پلیٹ کر آ دھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں۔ لوبیا ابال کر شدا کر لیس۔انڈے ابال کر شدا کر لیس۔انڈے ابال کر عمود مرجو ابال کر عمود اس کی طرور مرجو لیس۔ ٹماٹراور سبز مرجو لی کو کاٹ کر باریک باریک کر لیس۔ چکن کی بوٹی گل جائے تمام پوٹیوں کو گرل کرلیں تاکہ بوٹی گل جائے تمام چیزوں کو شیشے کے پیالے میں ڈال کر جائے ممالا چیزوں کو شیشے کے پیالے میں ڈال کر جائے ممالا اور لیموں کا رس ڈال کر کمس کرلیس اور ہیں منٹ کے لیے فری عیں رکھ دیں اور مزیدار مرغ جائے

دونبره 255

# 

= UNUSUPE

پرای ٹک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



ڈال کیں تاکہ قتلے بھی گل جائیں اور آخر میں لال کی ہوئی پیاز ، جا تفل ، جاوتری ، دارچینی ،لونگ ،کالی مرج ، ہری الا پچی پیس کر ڈال ویں اور کیوڑے کا عرق بھی ملا دیں تا کہ خوشبو

# مزيدار تکے

171

<sup>م</sup>وشت بغیر ہڈی (مرفی یابیف) آ دھاکلو ایک ایک طائے کا چی اردک کہن (پیاہوا) آ دهاجائے کا بھے بلدی بيا ہوا گرم مصالحہ ایک جائے کا پیج (پیا 701) ايك ياؤ ٹماٹر

جارعرو درميانے حسب ذائقته نمک ،سرخ مرج

ایک پیالی

مسی بڑے برتن میں وہی نمک، مرج لہن ،ادرک، گرم مسالا اور ہلدی مکس کرلیں اور بیمسالا گوشت کے پارچوں پرلگا کر تھنے بھر کر لیے رکھ دیں (بیف کو دو سے تین مھنے) اب ایک تھلے ہوئے برتن میں تیل گرم کر کے گوشت کے پارے بچھا دیں اور اس پر ته در ته آلو تماثر اور پیاز كول كول كاك كراوردوكب ياني ۋال كرملكي آنج پر يكائيں - كوشت كل جائے اور يانى بالكل خشك مو ہوئی اورک چھڑک کر پیش کریں۔

**ተተ** 

آ دھا کلو تنين چھٹا تک لوتك دس عدو الا يحكي. جارعدو ایک محمثی لهسن پیاز کے کچھے آ دهایاؤ ادرک ایک گرہ دهنيا بهنابوا دوتوليه سرخ مرج پسی ہوئی حسب ضرورت کیموں کارس حسب ذا كقنه جاوتر ی ذراى وار چینی تھوڑی سی کالی مرج ایک عدد نمك حسب ذاكقته ذراسا

ر كيب: يها شلجم جيل كر بوب بوب مکرے کر کے کسی نوک دار چیز سے گود لیں پھر انہیں تھی میں الا پخی ڈ ال کرسرخ کر کے نکالیں اور پیاز کے آ وجے کیجے تھی میں سرخ کر کے نکال لیں۔ بقیہ پیاز کو سالے کے ساتھ ملا ویں کہن، پیاز کے آ دھے کھے،ادرک، دھنیا اور سرخ مرج ایک ہی بار پیں لیں اور تھی جو سجم تلنے اور پیاز سرخ کرنے سے نے گیا ہے اس میں یا کچے لونگ اور دوسبر الا پچکی ڈال کرکڑ کڑا کیں بچر گوشت دهو کراس میں ڈال دیں اور بھون کر سرخ کرلیں۔اس کے بعد باتی سالے اور نمک خسب ضرورت ڈال کر بھونیں اوریانی ڈال کر کلنے کے لیے چڑھا دیں۔ جب کوشت کل خائے تواویرے ہری مرج ، ہرا دھنیا اور باریک کی جائے اور یائی جل جائے تو آ دھایاؤ دہی ڈال کر تخوب بھونیں اگر ہوسکے تو ایک لیموں کا رس بھی عکا ایک ایموں کا رس بھی

Region.



#### شبانه عنازید

پہنچا تا ہے انڈے کی زردی کوشم و کے طور بھی استعال کیا جا سکتا ہے لیکن اسے دھونے کے لیے مختدا یا بہت ہی ہاکا گرم پانی استعال کرنا چاہیے۔ مبادا آپ کے سرمیں آملیٹ تیار ہوجائے۔ کے سرمیں آملیٹ تیار ہوجائے۔

یے قرمزی رنگ کا مائع ہوتا ہے اور بونت ضرورت

ہمترین سم کے فطری رنگت کے روج کا کام دے
سکتا ہے۔ فاؤڈیشن استعال کرنے سے پہلے اس
کے چند قطرے تھوڑے سے پانی میں ملالیں اور
اس میں رونی کو بھگو کر چیرے پر اس کی تھیکیاں
دیں۔ گالوں پر ذرا زیادہ اور بقیہ چیرے پر کم
لگا ئیں۔ اس کے خشک ہونے کے بعد چیرے پر کم
فاؤنڈیشن کریم لگا ئیں۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ
چیرے پر بالکل فطری سم کی سرخی پھیلی ہوئی ہے۔
چیرے پر بالکل فطری سم کی سرخی پھیلی ہوئی ہے۔
سے ا

اگرآ دھ یاؤ اُلیے ہوئے یانی میں ایک چچے سویا کے پی ملالیے جا ئیں اور پائی کے شنڈ اہونے کے بعد اسے چہرے پرملاجائے تو جلد کارنگ بہت نگھر جاتا ہے سلاد اور مچھلی کی تیاری میں بھی سویا استعال ہوتا ہے اور بیخون کے ساتھ شامل ہوکر آپنجا تا ہے۔ آور جلد کوفائدہ پہنچا تا ہے۔

یہایک عام ساتصور ہے کہ میک اُپ اور خوبصور کی بڑھانے کے بنیادی گرسنگھار میز تک محدود ہوتے ہیں اور میک اپ وقت صرف کرنا پڑتا ہے۔ یہ بات بہت کم لوگوں کومعلوم ہے کہ باور چی خانہ بھی سنگھار میز کانعم البدل بن سکتا ہے۔ روز انہ کھانا پکانے میں ہم بہت کی الی اشیاء استعال کرتے ہیں جو حسن آ ورثابت ہو سکتی ہیں۔ بشر طیکہ ہمیں ان کا طریقہ استعال معلوم ہیں۔ بشر طیکہ ہمیں ان کا طریقہ استعال معلوم ہو۔ گویا غذا ہمیں نہ صرف اندرونی طور پر طاقت ہو۔ گویا غذا ہمیں نہ صرف اندرونی طور پر طاقت اور صحت مند بنائی ہے بلکہ اس کا بیرونی استعال معلوم اور صحت مند بنائی ہے بلکہ اس کا بیرونی استعال معلوم بھی خوبصورتی عطا کرتا ہے۔

خثك دودھ

ایک چمچه دوده کوخوب اچھی طرح سے پھینٹی ہوئی انڈے کی سفیدی میں ملاکر چبرے پراس آمیزے کا نقاب ساچڑھا لیں۔دس منٹ کے بعد اسے دھو ڈالیں۔اس سے چبرہ گورا اُورزم ہوجائے گا۔ انڈے کی زردی

انڈے کی زردی بہترین حسن آور شے ہے اگر تھوڑے ہے اردی ملا تھوڑے ہے ادام کے تیل میں انڈے کی زردی ملا کر بیرآ میزہ جلد پر ملا جائے تو یہ جلد کے چھوٹے چھوٹے مسامات سے میل کے ذرات کو تینج نکالے مسامات سے میل کے ذرات کو تینج نکالے اسے علاوہ یہ جلد کے لیے غذائیت بھی بہم



ادرک اورلہن مینشرکش

ادرک بہت اچھی جراخیم کش ہے اورا سے سونے سے
چنتر استعمال کرنے سے بڑی پرسکون نیند آتی ہے
گفت خدا اور میں اس کی تھوڑی تھوڑی مقدار شامل
کرنے سے کھانے کا ذا گفتہ اور خاصیت دونوں ہی
بہتر ہوتے ہیں ۔ اس بیل آئیوڈین خاصی مقدار میں
موجود ہوتی ہے۔ اگر آپ ملاد، جائے اور مختلف
مالنوں میں ادرک کے جھوٹے جھوٹے کی عادت اختیار کرلیں تو آپ کے خون میں
قالے کی عادت اختیار کرلیں تو آپ کے خون میں
گار اور کے خلاف موثر دفائ کی تو ت پیدا ہوجائے
گار اور ک خرائی ماتی ہے کہن کی بھی کم ویش
گی دادر ک خرائی ہے کہن کی بھی کم ویش
سلاد میں استعمال میں گرستیں۔

شہد گوگرم پانی کے ذریعے بھیلا کہ جلد پر لگانے
سے جلد کے جوڑے چوڑے میالات بھر جائے
ہیں۔جلد پر شہد مل کردس منٹ کے لیے چیوڑ دیں
اور پھرگرم اور شنڈے پانی ہے بالز تیب جلد کودھ
ڈالیس۔الی رہنے کی ہی جلد نکلے گی کہ آپ جران
رہ جائیں گی۔ پھلے ہوئے شہد کے ایک دو بیجے کو
تین جمچے دودھ میں ملا کردھوپ سے جلے ہوئے
جبرے پرلگا ئیں اور چند گھنٹے بعد دھوڈ الیں۔جلد
چبرے پرلگا ئیں اور چند گھنٹے بعد دھوڈ الیں۔جلد

ليمون كاعرق

انڈے کی سفیدی میں کیموں کا عرق ملا کر اس
آ میزے کو گردن پر لگائیں اور تقریباً ہیں منٹ
کے بعد شخندے پائی سے گردن دھولیں۔دھوپ
کی وجہ سے گردن پر چڑھی ہوئی سیابی ختم ہو جائے گی اور آپ کی گردن کی جلد نرم اور صاف
ستھری نکل آئے گی۔ لیموں کا عرق نچوڑنے کے سیموں کا عرق نچوڑنے کے بعد کیموں کا عرق نچوڑنے کے بعد کیموں کے جو خالی چھکے رہ جاتے ہیں، انہیں بعد کیموں کے جو خالی چھکے رہ جاتے ہیں، انہیں

ناخنوں پر ملنے سے ناخن صاف اورمضبوط ہوتے ہیں۔اگر ان حچلکوں کو کہنیوں پر ملا جائے تو کہنیوں کی سیاہ اور سخت جلد نرم ہوجاتی ہے۔

נפנם

اگررات کوسونے سے قبل آئکھوں کے گرد دورہ کا تھوڑی میں مقدار لگا کررات کھر کے لیے یونہی چھوڑ دیا جائے تو آئکھوں کے گرد پڑے ہوئے سیاہ حلقے مٹ جائیں گے دودھ کی اس تہہ کو پانی سے نہیں، بلکہ جلد کے کسی ٹائک کی مدد سے چھڑا یا گیا حجمڑا ایا گیا تواس کا تمام اثر زائل ہوجائے گا۔

جو کے آئے کو ویسین کے ساتھ ملا کر صابن کی مجارات اور نرم مجارات استعال کرنے ہے ہاتھ بہت صاف اور نرم ہوجائے ہیں۔اگراہے دودھ میں ملا کر چہرے پر اس کالیب کیا جائے ، تو چہرے کی جلد خوبصورت ہوجائے گیا۔ چہرے پر آٹالگا کرتھوڑی دیر بعد کسی مرم کینے کی مدد سے اسے صاف کر دینا جاہے۔ جو یا بیس کے اپنے ہے۔ جسم کی مالش کے بعد صابن استعال کے بغیر مل کیا جائے تو جسم کی مالش کے بعد صابن استعال کے بغیر مل کیا جائے تو جسم کی مالش کے بعد حمل کیا جائے تو جسم کی علدا چھی ، ترو جائے روزم ہوجاتی ہے۔

نشاستہ دھوپ سے جلی ہوئی جلد کو شنڈک پہنچا تا ہے۔ آدھی پیالی نشاستے کو تھوڑے یانی میں اتنا میں اتنا میں معلق کے تعریبی کرم یانی میں اتنا استعلول کو ملا کر نہالیں۔
مماٹروں کے کاروں کے جلد پر رگڑنے ہے جلد خوبصورت اور سفید ہوجاتی ہے۔
خوبصورت اور سفید ہوجاتی ہے۔